تعلیمات ِشرعیه کی روشیٰ میں ک

مون كي مين الماكي الماكن الماك

وه إبن القيم الجوزييَّ

مترجم إبن سرور محراوليس

besturdubooks.net

محبّ کی حقیقت وراک کے تفاضے



1542, Pataudi House, Daryagani, New Delhi-2

محبت کی حقیقت اور ال کے تقاضے الم روضة الحبین ونزھستة المشتا قین

ابن القيم الجوزيير

مترجم : ابن سرور محمد أوليس

اريب پبليكيشنز

, 2008

260

165/-

#### Muhabbat Ki Haqiqat aur Uske Taqaze

Ibn Al-Qayyem Al-Joziya (R.A.)

1542، پٹودی ہاؤس ٔ دریا گنج 'نئی دہلی ہے

فون: 23284740/23282550 فيكس: 23267510

| }<br>}<br>       | Language of the second                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ﴿ فهرست ﴾                                                                                                      |
| 10               | تقريظ (جعزت مولا ناعبدالرحن اشرفي صاحب دامت بركاتهم العاليه)                                                   |
| 1/2              | تقريظ (خضرت مولا نامحر ليقوب صاحب دامت بركاتهم العاليه)                                                        |
| · M              | تقريظ (خضرت مولا نافضل الرحيم صاحب دامت بركاتهم العاليه)                                                       |
| ra               | تقريظ (خفيرت مولانا واكر محمد يوسف خان صاحب دامت بركاتهم العاليه)                                              |
| , 'pm,'          | تقريظ (خضرت مولا نا فياض الدين صاحب دامت بركاتهم العاليه)                                                      |
| # M              | امام جافظ این القیم الجوزید کے حالات زندگی                                                                     |
|                  | نام، لقب اور کنیت                                                                                              |
|                  | پیراش                                                                                                          |
| <b>         </b> | تعلیم وربیت ۔                                                                                                  |
| ناس ا            | ابن قیم کی اینے شخے سے محبت                                                                                    |
| pp.              | شيوخ واساتذه                                                                                                   |
| يمائط !!         | اشاكرو                                                                                                         |
| ro               | عادات وخصائل المسائل           |
| P7.              | ابتلاء وآزمائش                                                                                                 |
| i i my           | ابن قيمٌ علماء كي نظر مين                                                                                      |
| 12               | تاليفات ا                                                                                                      |
| ma               | وفات المنابع ا |

| \(\mathcal{h}\psi\) | اے کریم اللہ! آسانی فرما (مقدمہ)                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱۲۰                 | محبت کی تقسیم                                          |
| (r'Y)               | عقل کی اہمیت                                           |
| ۵٠                  | طبعی خواہشات کا صحیح مصرف                              |
| ۵۳                  | كتاب كا تعارف                                          |
| ۵۵                  | كتاب كي أبميت وافاديت                                  |
| ۵۷                  | بإب                                                    |
|                     | ﴿اساء محبت كابيان ﴾                                    |
| ۵۸                  | باب۲                                                   |
|                     | ﴿ محبت کی مختلف تعریفات کا تذکرہ ﴾                     |
| 45                  | لفظ '' كى خصوصيات                                      |
| AL.                 | باب۳                                                   |
|                     | ﴿اساء محبت كى باجمى نسبت ﴾                             |
| 77                  | باب                                                    |
|                     | ﴿ ہرموجود کے وجوداور ہر متحرک کی حرکت کا سبب محبت ہے ﴾ |
| 77                  | ايك نادرفلسفيانه بحث                                   |
| YY                  | حرکت اراد بیکا سبب محبت ہے                             |
| 42                  | حرکت قسر بیاور حرکت طبیعیه کاسب محبت ہے                |
| 44                  | كائناتى نظام ميس فرشتوں كى حركت                        |

| -41                    | تہام افعال کا باعث صرف محبت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -21                    | وجود کائنات بھی محبت کا متیجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4"                     | اطاعت کالزوم بھی بنابر محبت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1140                   | زندگی کے امتحان کے بارے میں متعلمین کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -41                    | تقدیر کے معاملہ میں شیطان اور اس کے تبعین کی گراہی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49                     | اوامردینی اورامورکونی حکمت الهیه کے پابندین اورامورکونی حکمت الهیه کے پابندین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1, -                   | الله تعالى بندول ميں اپنی صفات کاعکس بیند کرتے ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·                      | قیامت کے دن اللہ تعالی ہی کی محبت دل میں ہوگی ایک اللہ تعالی ہی کی محبت دل میں ہوگی ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N.                     | باب۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | ﴿ محبت کے اسباب ومتعلقات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۳                     | محت کے تین بنیادی اسات سے الرحماد میں المحاد |
| 1'                     | باهمی تعلق ومناسبت کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 2 - 1                | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Å Y                  | ايك عجيب فلسفه محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ÅY                   | ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔ ایک علی صفات بیند کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ÅY                   | ایک عجیب فلسفہ محبت اعلیٰ لوگ اعلیٰ صفات بیند کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اللہ علم کی علم سے محبت ۔۔۔۔۔ اللہ علم کی علم سے محبت ۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ علم کی علم سے محبت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ÅY                   | ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک علی صفات پیند کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΛΥ<br>Λ9<br>- 4        | ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک علی صفات پیند کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΛΥ<br>- ΛΑ<br>- ΑΑ<br> | ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک علی صفات پیند کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AA                     | ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک علی صفات پیند کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AA                     | ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک عجیب فلسفہ محبت ۔۔۔۔۔۔ ایک علی صفات پیند کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1+1  | حلال جنسي تعلق محبت ميں اضافه كرتا ہے                |
|------|------------------------------------------------------|
| ۱۰۳۰ | حرام جنسی تعلق نفرت کا سبب ہے                        |
| 1•4  | ز مانه جاہلیت کی ایک گمراہ کن رسم                    |
| 1•A  | امام شافعيٌّ كى طرف جھوثى نسبت كاجواب                |
| 1+9  | حرام دنیاوی تعلق دنیاو آخرت کی دشمنی کا سبب ہے       |
| 11+  | بیوی سے شرعی ملا قات کی اصل حقیقت                    |
| 111  | محبت کرنے والوں کی ذات میں پائے جانے والے اسباب محبت |
| 111  | عشق کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات                |
| III  | باب۲                                                 |
|      | نگاہوں کو جھاکانے کے                                 |
|      | فائدے اور بدنظری کے نقصانات                          |
| III  | غیرمحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے                     |
| 110  | ایک شبه اوراس کا از اله                              |
| ПΛ   | بدنظری کیوں حرام ہے؟                                 |
| ПΔ   | ا جا تک پڑجانے والی نظر کا حکم                       |
| 119  | بدنظری عظیم فتنہ ہے                                  |
| 119  | ﴿ نگاہوں کو جھکانے کے فاکدے ﴾                        |
| 119  | ا۔ بدنگائی ہلاکت کا سبب ہے۔                          |
| ITT  | ۲۔نگاہوں کو جھکانا نورانیت کے حصول کا ذریعہ ہے۔      |
| 122  | ٣ فراست كاحصول نگامول كوجھكانے ميں مضمر ہے۔          |

| irr's  | ٧- حفاظت نگاه علم كے درواز بے كھولتى ہے۔                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/2   | ۵ ا دل کی قوت نگاہ جھکانے سے حاصل ہوتی ہے۔                                                                     |
| irm    | ٢ ـ نگاہوں کی حفاظت فرحت وسرور کا باعث ہے۔                                                                     |
| iro'   | ا کا دل کا شہوات کی قید سے چھٹکارا                                                                             |
| ira".  | ٨ ـ نگاه جھكانا جہنم كاوروازه بندكرنے كاسب                                                                     |
| / ITY  | 9 _ عقل کی قوت کا حصول                                                                                         |
| iry"   | وا عفلت کے پردوں کا اٹھٹا ہے ۔ استان استان کا اٹھٹا ہے۔                                                        |
|        | حاصل كلام                                                                                                      |
| IFA    | باب ک                                                                                                          |
|        | ول اورنظر کا با ہم مناظرہ ﴾                                                                                    |
| IPA    | دل كا آنكه سي شكوه                                                                                             |
|        | آنگه کادل سے شکوه                                                                                              |
| 177    | جگرکا فیصلہ                                                                                                    |
| irs (  | بات ۱                                                                                                          |
| ****** | غیرم کود کھنے اور اس نے شق کی ا                                                                                |
|        | اباحت کے قائلین کے دلائل استان کے دلائل سے ان ا |
|        |                                                                                                                |
| 150    | قران مجیدے مستبظ کردہ دیل                                                                                      |
| it.A   | اجاديث باستدلال                                                                                                |
| IFZ Ph | اقوال ائمه سے استدلال                                                                                          |
|        | ···                                                                                                            |

| 12      | سعید بن میب کے قول ہے استدلال                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| IFA.    | ابوالعباس المبرد کے قول ہے استدلال                            |
| 4,اا    | ابوجعفر طحاویٌ کے قول ہے استدلال                              |
| IM      | معتز لی علاء کے قول سے استدلال                                |
| : 100   | ابن تمیہ کے قول سے استدلال                                    |
| ار الاح | باب٩                                                          |
|         | ﴿ غیرمحرم کود کیھنے اور عشق لڑانے کے جواز کے دلائل کی تردید ﴾ |
| 10%     | قرآنی استنباط میں مذکورہ حضرات کی غلطی                        |
| INV     | آیت کا درست مفہوم                                             |
| 1179    | ایک اور گمراه کن استدلال                                      |
| 101     | پہلی حدیث موضوع ہے                                            |
| IST     | د ومری حدیث کی درست تشر <sup>ح</sup> ک                        |
| IST     | تيسري حديث كالشيح مطلب                                        |
| Iam     | امام شافئ كى طرف ہے دفاع                                      |
| Iar     | سعید بن میتب کی طرف نسبت غلط ہے                               |
| 100     | امام مبر د کے قول کی درست تشریح                               |
| 101     | امام حاکم کے حوالہ ہے ذکر کروہ روایت کا جواب                  |
| rai     | مرو بن سفیان مجبول شخص ہے                                     |
| 104     | امام ما لكَّ اورليث بن سعدٌ كى طرف جمو في نسبت                |
| 101     | رستاق الاتفاق كامصنف ممراه خص ب                               |

| 1          | 25 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | المام طحاويٌّ كا دفاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | معتزيل علماء كالصحيح مسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -14-       | محمد بن داؤد كاذاتى عمل قابل استدلال نبين المناه ال |
| ि।ओ।<br> - | ابن حزم کی اجتها دی غلطی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141        | ابن تيميد كي طرف جهوفي نبيت كريد المراجعة المراج |
| וויון      | ند کوره فرقه کی تائید میں چند قیاس اور ان کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | امام كلوزاني كى درست رائے كا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | باب٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , -        | ه عشق کی حقیقت واوصاف اور دانشوروں کی آراء ﴾ · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -inas      | عشق، فلاسفه کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 120        | بإندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | عشق اختیاری کیفیت ہے یااضطراری؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | قول ٹانی (عشق اختیاری کیفیت ہے)۔ ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | قول فیصل (عشق کے اسباب اختیاری جبکہ عشق اضطراری ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -iAm       | ابان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | المناسبة المستحد المستحد المستحدد المست |
| IAM        | نشكيا ہے؟ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144        | نشكاساب المدادة المدادة المدادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| IAG         | شدیدخوشی بھی مدہوشی کا سبب ہے                |
|-------------|----------------------------------------------|
| 11/4        | محبت بھی نشہ کا سبب ہے                       |
| IAA         | نشه کا قوی ترین سبب خوبصورت آواز دن کاسننا   |
| 19+         | اباب۱۳                                       |
|             | ﴿ محبت کی لذت بقدر محبت ہوتی ہے ﴾            |
| 19+         | لذت كيا ہے؟                                  |
| . 191       | ہمیشہ ہاقی رہنے والی لذتیں                   |
| 1917        | اخروى لذتول كاذر بعد بننے والى د نياوى لذتيں |
| 194         | غم کب پیدا ہوتا ہے؟                          |
| ۲۹۱         | لذت كااعلىٰ ترين مقام                        |
| 19/         | حقیقی لذت کیا ہے؟                            |
| <b>***</b>  | لذت بإطليه اورلذت حقيقي                      |
| <b>**</b> 1 | لذت کے حصول میں عورتوں اور بچوں کے لئے رعایت |
| <b>**</b> * | لذت كن اقسام                                 |
| r+ r-       | لذت جثمانيه                                  |
| Ye Pu       | لذت وہمیہ خیالیہ                             |
| 4+14        | لذت عقليه روحانيه                            |
| r•A         | بابها                                        |
|             | عشق کی مدح وتمنااور عاشق پر                  |
|             | رشک کرنے والے حضرات کا بیان                  |

| <b>Y-9</b>      | حضور ملتي الميانية كالمحبوب شخصيات                   |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| `-"YII"         | صحابہ کرام اور ائمہ کرام کی محبت کے واقعات           |
| 3 <b>FIFE</b> 2 | · ·                                                  |
| ria             | عشق ترقی کاموثر ترین ذریعہ ہے                        |
| riz:            | محبت کی بے مثال لذت کا عجیب واقعہ                    |
| MA              | عشق کی انتهاء                                        |
| rr•             | باب۱۵                                                |
|                 | ه عشق کی ندمت کا مدل بیان ﴾                          |
| 11.             | عشق ذلت کاسب ہے                                      |
| <b>PPI</b> : -  | عشق ہلاکت کا باعث ہے                                 |
| 1444            | عشق جنون کی ایک شم ہے                                |
| 110             | عشق کی تباہی                                         |
| rry             | قرآن مجيد مل حب فاسد كاشكار لوگول كي عبرت ناك تذكر ي |
| . 112           | قُوم لوط كَا انجام                                   |
| ۲۳۲             | خواهشات نفسانیه کی ندمت                              |
| rro             | ایک را بہب کا عبرت ناک واقعہ                         |
| PPY.            | دويهودي عالمون برعشق كافتنه                          |
| 112             | غیرعورتوں سے تعلق عذاب کا پیش خیمہ ہے                |
| rm.             | باب۱۲                                                |
|                 | ﴿ عشق کی حقیقت کا بیان ﴾                             |

| rm          | ندکورہ فریقین کے درمیان منصفانہ فیصلہ                 |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۳۸         | محبت كابهترين مصرف الله عصحبت كرنا                    |
| 739         | الله تعالیٰ کی محبت اعلیٰ ترین وصف انسانی ہے          |
| 117-        | محبت الہيد ميں آ داب كى رعايت ضرورى ہے                |
| 46.1        | محبت الهيه كي اقسام                                   |
| ۲۳۲         | عشق محمود کی ایک اور تسم                              |
| רויי        | باب                                                   |
|             | ﴿ محبت شرعیہ کے فضائل ﴾                               |
| ۲۳۵         | حضور سلني المارية اورصحاب كرام كى اپنى از واج سے محبت |
| <b>rr</b> 2 | خالد بن یزید کی رملہ بنت زبیر سے محبت                 |
| 46.4        | یچی محبت انجام کی پابندنہیں                           |
| 101         | ایک عورت کی اپنے شو ہر سے والہانہ محبت                |
| ror         | حفرت عمر کاعاشقه بیوی پررخم                           |
| roo         | باب۱۸                                                 |
|             | ﴿ حلال ملا قات میں محبت کی شفاہے ﴾                    |
| 102         | بیوی سے شرعی ملا قات سکون کا ذریعہ ہے                 |
| 109         | بوی سے صحبت کی شرعی حیثیت                             |
| וציו        | بیوی سے شرعی ملاقات کے فائدے                          |
| ryr         | میاں بیوی کی باہمی محبت کے فضائل                      |

| ·                                      | - ( = m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ryr                                    | روزه بھی شہوت کو بچھا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u> </u>                               | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | ه حسن و جمال کی فضیلت وحقیقت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 740                                    | جمال باطنی -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ۲44                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ۲۹۲-                                 | جمال ظاہر بھی ایک نعمت ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -442-                                  | حسن نبوی کی ایک جھلک ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 747                                    | حسن يوسف عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MA                                     | الله تعالى اوررسول الله خوبصورتي كويبند فرماتے بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>۲</b> ٧٩ —                          | صحابه كرام كخرو يك حسن ظاهر كى قدرو قيت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | اہل جمال کے چندعمرہ واقعات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121                                    | حسن و جمالٌ کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121                                    | حضور ملقيلية وجمال كالبيكريتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 120                                    | جنتی جمال ظاہراور جمال باطن کے خاتل ہوں گے !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 722                                    | حسن کی تعریف میں مزید چنداقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 129                                    | عورت کاحس کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PA</b> •                            | عشق کا سبب ساعت بھی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ************************************** | اجنت کی حوراً کاحسن و جمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAP .                                  | احروں کے اوصاف اور خوبیاں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The same                               | اكواعب المستاد من المستاد المس |

|             | <del></del>                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| MY          | 75                                                  |
| rar         | عين                                                 |
| 1/1         | خيرات حسان                                          |
| 1/1         | مطهره                                               |
| M           | مقصورات في الخيام                                   |
| 1/1         | قاصرات الطرف                                        |
| <b>*</b> ** | الكارا                                              |
| MA          | عريا                                                |
| 17A D       | الاتراب                                             |
| PAY         | احادیث میں حوروں کا تذکرہ                           |
| 1/19        | حورول كانغمه                                        |
| <b>191</b>  | حوروں ہے وصال کی لذت                                |
| <b>19</b> 6 | باب۲۰                                               |
|             | ﴿ محبت کی علامت ونشانیاں ﴾                          |
| 1914        | نفس کی اقسام                                        |
| 4914        | -ماوی علوی نفو <i>س</i>                             |
| <b>19</b> 6 | سبعيه غصبيه نفوس                                    |
| rgr         | حيوانية شهوانية نفوس                                |
| 190         | اعلیٰ نفوس کامحبوب بھی اعلیٰ ہوتا ہے                |
| <b>19</b> 2 | ادِ فَىٰ نَفُوسَ كَ مُحِت او فَىٰ چِيزوں سے ہوتی ہے |

| ب چزیر جمانا در این                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u> </u>                                                                                                       | (۱) نگاه کامحبوس |
| نظر پڑنے پرنظر جھکانا                                                                                          | (۲)محبوب ک       |
| کثرت ہے ذکر کرنا                                                                                               | (۳)محبوب كأ      |
| یے ملم کی پیروی اور اپنی خواہش کی قربانی اور اپنی خواہش کی قربانی اور اپنی خواہش کی قربانی اور اپنی کا میں اور | (۴)محبوب _       |
| ارے میں ہے میری                                                                                                | (۵)محبوب_        |
| باتوں کوذوق وشوق ہے بننا                                                                                       | (۲)محبوب کی      |
| اجگدے محبت                                                                                                     | (۷)مجوب          |
| اطرف تیزی سے لیکنا                                                                                             | (۸)محبوب کی      |
| متعلقات سے محبت                                                                                                | (۹)محبوب         |
| عبیب کے داستہ کو مختصر کرنا ۔۔۔ ۱۱۳۰۰ ایس                                                                      | (۱۰)زیارت        |
| زیارت سے خوش ہونا                                                                                              | (۱۱)محبوب کی     |
| اتوجہ یا اس کے تذکرہ کے وقت مرعوب ہونا                                                                         | (۱۲)مجوب کم      |
| کے لئے غیرت آنا کے لئے غیرت آنا                                                                                | (۱۳)محبوب.       |
| بازی برغضه بونا                                                                                                |                  |
| بيجه محبوب كي خاطر لنادينا                                                                                     | (۱۵) إيناسب      |
| اخوش سے خوش ہونا                                                                                               | (۱۲)مجوب ک       |
| کے ساتھ تنہائی بخلوت کامتمنی رہنا کے ساتھ تنہائی بخلوت کامتمنی رہنا                                            | (کا) محبوب       |
| كآك بجر وانا-                                                                                                  | (۱۸)محبوب        |
| کے روبروسانسول کی گرمی اور تیزی ۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ کاماییو                                                           | (۱۹)مجوب         |

| 570         | (re) محبوب کی دوری اور نفرت کے اسباب ترک کرنا اور قرب کے |
|-------------|----------------------------------------------------------|
|             | اسباب اختيار كرنا                                        |
| rry         | (۲۱) محت اور محبوب کا با جمی اتفاق                       |
| 1-19        | ایک اورا ہم سوال اوراس کا جواب                           |
| اسم         | باب۲۱                                                    |
|             | ﴿ وحدت محبوب اور عدم شركت محبت كا تقاضا ہے ﴾             |
| <b>PPY</b>  | محبت واطاعت ميں بھی تو حيد کا حکم                        |
| mmh.        | کیا دل کی ایک ہی جہت ہے؟                                 |
| rra         | حضور مالي الباريم كي قلب كي وسعت                         |
| ٣٢          | محبوب لذاته بہر حال ایک ہی ہوتا ہے                       |
| rr <u>z</u> | محبت کی اقسام                                            |
| 777         | محبت الہيد ميں شرك نا قابل معافى ہے                      |
| 1°7.        | باب۲۲                                                    |
|             | ﴿ محبت كرنے والوں كى غيرت اوراس كى شرعى حدود ﴾           |
| buls.       | غیرت کامعنی اوراس کی اقسام                               |
| ماسا        | محبوب کے لئے غیرت وغصہ آنا                               |
| إناس        | محبوب برغيرت آنا                                         |
| mhh         | محبوب برغيرت كي اقسام                                    |
| MUM         | حضور سلي البيام كي غيرت                                  |

| .ma          | سنت ساره عليها السلام كي غيرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۵          | از واج مطهرات کی حضور کی محبت میں غیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rr <u>z</u>  | صحابہ کرام کی اپنی ہو یوں کے معاملہ میں غیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rra.         | حضرت عمر کی غیرت ایمانی اور فراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۳۸          | حفرت سعد بن عبادةً كي غيرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ۔<br>غیرت مند حفرات کے چندواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rai          | مسلمانوں کے حق میں غیرت الہیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rar          | دين وتوحيد پراللدتعالي كي غيرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۵۴          | غيرت الهيه كي ايك د قيق تتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rar          | علم کے بارے میں اہل علم کی غیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700          | غیرت کی ایک انتهائی ندموم قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>70</b> 2  | كيا الله كي ذكر ميس غفلت برغيرت ميس آنا درست بع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۵۸-         | و کراللہ کے مراجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>-</b> ۳4• | غير الله كودلول سے نكالناغيرت الهيد كاجزو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -ואת-        | غيرت ندمومه اوراس كى اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mym.         | ا پینفس کی وجہ ہے بھی محبوب پر غیرت کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>-41k</b>  | غيرت كامداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 740          | ايك شبهاوراس كاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 772          | باب۳۳ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ﴿ محبت كرنے والول كى عفت و پاكدامنى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | and the same and t |

| _                     |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>٣</b> 42           | قرآن مجید میں پاکدامن لوگوں کے تذکرے                    |
| ۳۲۹                   | ایک تفسیری سوالی اوراس کا جواب                          |
| 121                   | يوسف عليه السلام كي فقيد المثال بإكدامني                |
| <b>"</b> _"           | یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق چند علمی تفسیری نکات |
| r20                   | الله کے عرش کا سامیہ حاصل کرنے والے سات خوش نصیب        |
| ٢٧                    | غارمیں تھنے ہوئے تین آ دمیوں کا قصہ                     |
| <b>1</b> 22           | بی اسرائیل کے ایک شخص کی عفت کا قصہ                     |
| <b>72</b> A           | چند پا کدامن لوگوں کے ایمان افروز واقعات                |
| · ٣99                 | عفت و پا کدامنی کے اسباب                                |
| ۰۴۰                   | عفت و پاکدامنی ایک باعث افغار اعز از ہے                 |
| ۲۴۰۹                  | باب۳۳                                                   |
| 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | ﴿ غیرشری اور ناجائز تعلقات کے تباہ کن اثرات ﴾           |
| r•4                   | زنا کی ندمت وحرمت اوراس کاعذاب                          |
| <b>۱۳۱</b> ۰          | زنا کرنے والوں کی بد بو                                 |
| רוו                   | زنا کے بدترین شانگے                                     |
| הור                   | ز نا کے نقصانات اور خرابیاں                             |
| P**                   | الوطی کی سزا                                            |
| rrr                   | لوطی کی سزا کے بارے میں علاء کے تین قول ہیں             |
| ۲۲۲                   | لوطی قوم کی عبرت انگیز داستان                           |
| ۳۲۷                   | لواطت کی ندمت                                           |

| اسري           | 5 31 5 5 6 6 6 7 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| li             | ذی رقم محرم سے بدکاری کی ہلاکت سے دری اور الدار ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | ابانه: المنافعة المنا |
|                | المرات المحتور والمرافز الماقات المراجد والمرافز المرافز المرا |
| 71 71          | Light services in the services |
| 11, <          | مهریانی اورسفارش کرنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,              | جهنور کا حضرت مغیث کی سفارش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| irra           | محبت كرانے والوں كے لئے فكاح سے بہتركوئى چيز بيس المان اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| איין           | لاغرجت كي سفارش مين ايك ابم شرى مسكه المنافي المنافي المنافي المنافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| יאיין          | حضرت ابو بكر كامحب كى سفارش كرنا الدور الد |
| المنظ          | ا جفرت عثمان گامحت کی سفارش کرنا 🚉 دار داد در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MMA.           | حضرت علي كامحت كى سفارش كرنا التيارات التيارات التيارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ַרְיִין,       | حضرت معاویهٔ کامحت کی سفارش کرنا 💸 🛴 🚉 🚉 🚉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| י פייוין ו     | حضرت عا تكة ك نكاح كا تذكره المراب ال |
| <b>הנגוג</b> : | عاشق بررم اورسفارش كرنے كے چنددلچسپ واقعات الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ייםר.          | اباب۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,              | واعلى محبوب كى رغبت مين ادنى كؤجهور نا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ממיי ב         | حرام لذت کوچھوڑ ناباعث اجروثواب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ran            | گناہوں نے نفرت اعلیٰ ترین خوبی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [ "Pag-        | الله ہے محبت نیک بختی کی علامت ہے مسلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| و آه ا         | اصل ایل علم کون بین؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الم         | الله عربت تمام اعمال صالحه كى بنياد ب             |
|-------------|---------------------------------------------------|
| וציא        | نفس کی مخالفت کامیا بی کاراستہ ہے                 |
| ۳۲۳         | خواهشات نفسانیه کی ندمت، حدیث کی روشی میں         |
| ۵۲۳ ]       | خواہش کی اتباع ہدایت ہے محرومی کا سبب ہے          |
| ראַץ        | الله ہے محبت کرنے والوں کی اقسام                  |
| ٨٢٦         | معرفت کی علامات                                   |
| ٩٢٦         | حقیقی معرفت الہیہ کے حصول کا راستہ                |
| اک۲         | محبت الهميه، جنيد بغدادي كي نظر ميں               |
| r2r         | الله ہے محبت کی حقیقت اور اس کے فضائل             |
| r∠r         | الله تعالی این محبوبوں کے کام بناتا ہے            |
| r20         | الله کے محبوب سے مخلوق بھی محبت کرتی ہے           |
| M22         | آ دمی قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا         |
| <b>γ</b> 2Λ | الله کی خاطر محبت قیامت میں انعام دلوائے گی       |
| ۴۸۰         | محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے                     |
| ۳۸۲         | الله کی محبت عذاب سے بچاتی ہے                     |
| <b>የአ</b> ዮ | محت الہيہ كے حصول كا طريقه اوراس كے لئے مسنون دعا |
| ۲۸۹         | جمال خداوندي                                      |
| ۳۸۸         | د پدارالېٰی                                       |
| ۳۸۸         | ملاقات الہی کے وقت اولیاء اور احباء کی حالت       |
| ۱۴۹۱        | رضائے خداوندی، جنت کی سب ہے بڑی نعمت              |

| -             |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ויאופיין      | قیامت کے دن اولیاءاللہ کا اعزاز واکرام                        |
| \             | جنت کے بازار کا منظر رال بابان ایک ایک کاری ایک ایک کاری کاری |
| ۵۰۰           | د نیاوآخرت میں جمعہ کے دن نعبتوں کی بارش<br>د بدارالی کا شوق  |
| <br>  0+r-    | ديدارالهي كاشوق                                               |
| . <b>△•</b> × | وليرارا بن الله كابونا جائية                                  |
| 0.2           | دل صرف الله كامونا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ۵٠٩           | عمل کا بدائیل کے مطابق ہوتا ہے۔                               |
| ۵۱۰           | بدكارلوگ ڈنیاوآ خرت کی مصیبتوں کا شکار ہیں                    |
|               | distributed the second                                        |
| 23            | مرام ترك كرنے پر حلال محبت وتعلق كاحصول كالله                 |
| - WIT         | الله کی خاطر قربانی موجب انعام ہے                             |
| ion -         | مدایت کا عجیب وربعہ اور   |
| ۵۱۵           | الله کے خوف کی برکت                                           |
| ria           | گناہ ہے بچناحصول نعمت کا ذریعہ ہے                             |
| ۵۱۷           | نو جوان کی عفت اور نعمت کا حصول                               |
| ۵۱۸           | تجي توبه پر کرامت کاظهور                                      |
| ۵۱۹           | حزام کاری ہے بیچنے پر دوجنتوں کا وعدہ                         |
| ۵۲۱           | ذِ والكفل كَي مغفرت كا قصه                                    |
| ori           | قدرت کے باوجود گناہ ترک کرنے کے فضائل                         |
| orr           | پا کبازلوگون کا نصیحت آموز تذکره                              |

| ۵۲۸ | باب۲۸                                               |
|-----|-----------------------------------------------------|
| .   | الله كي خاطر عشق ومحبت كي وشواريان                  |
|     | برداشت كرنا اورعفت كا دامن نه جهوژنا                |
| ۵۲۸ | عفت کی تو فیق اللہ کی طرف ہے ہے                     |
| ۵۳۰ | مردول کی پا کدامنی کی چندروش مثالیں                 |
| ara | عورتوں کی پاکدامنی کے قصے                           |
| ۵۳۰ | باب۲۹                                               |
|     | ﴿ خواهشات نفسانيه كي حقيقت اوران كا دائره كار ﴾     |
| ۵۳۰ | خواہش کی حقیقت                                      |
| arı | خواہش کو پر کھنے کی کسوٹی                           |
| ۵۳۲ | خواہشات نفسانیہ کے جال سے چھٹکارا عاصل کرنے کے نسخے |

## ﴿ تقريظ ﴾

حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفى صاحب واستبركاتهم

(شيخ الحديث ونائب مهتمم جامعه اشر فيه لا مور)

ابن القیم الجوزیدر حمة الله علیه کی مشہور تصنیف "دوصة المصحبین و نزهة المصناقین" این موضوع کے اعتبار سے یک اور نادر کتاب ہے، کیونکه محبت کی حقیقت و ماہیت، اس کے رموز و اسرار، اس کی شرعی حیثیت، محبت کا اسلامی تصور ..... یہ تمام وہ چیزیں ہیں، جن کے متعلق لب کشائی کرنے والے یا زور قلم دکھانے والے بہت کم ہیں، اس موضوع کی نزاکت اور پیچید گیال اہل علم حضرات سے مخفی نہیں ..... اور نہ ہی اس کی اہمیت سے انکار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو کی نہ کی صورت میں محبت سے واسطہ پڑتا ہے۔

ابن القیم رحمہ اللہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگر ورشید اور ان کے علوم کو محفوظ کرنے والے ہیں، اپنے استاد کی طرح علم کی پختگی، معلومات کی وسعت، ادب کی چاشی کے حامل ہونے کے ساتھ تقوی وزہد کا مجسمہ اور پیکر ہیں، ابن القیم کی تصانیف میں علمی اور ادبی پہلو جھوکا ہے، اس لئے ان کی کتابوں سے عربی سے واقفیت ندر کھنے والا شخص تو کجا، عربی سے معمولی مناسبت کا حامل شخص بھی استفادہ نہیں کر سکتا، اس لئے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ابن القیم کی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا جائے، تا کہ ان سے استفادہ ممکن ہو سکے۔ القیم کی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا جائے، تا کہ ان سے استفادہ ممکن ہو سکے۔ فرورہ کتاب کا ترجمہ شائع کیا جائے، تا کہ ان سے استفادہ ممکن ہو سکے۔ فرورہ کتاب کا ترجمہ شائع کیا جائے ، تا کہ ان سے استفادہ ممکن ہو سکے۔ فرورہ کتاب کا ترجمہ شائع کیا جائے ، تا کہ ان سے استفادہ ممکن ہو سکے۔ فرورہ کتاب کا ترجمہ "مجت کی حقیقت اور اس کے تقاضے" اینے معنی فرورہ کتاب کا ترجمہ "مجت کی حقیقت اور اس کے تقاضے" اینے معنی

خیز نام کے ساتھ ملاحظہ کیا، دل بڑا خوش ہوا، ترجمہ سلیس اور واضح ہے اور ہمارے عزیز اور ہونہار شاگرد ابن سرور محمہ اولیں سلمہ کی محنت کا رنگ خوب مماک رہا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کی کاوش کوخراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خدا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دین و دنیا کی عز تیں خوشیوں کے ساتھ عطافر مائے۔

اس کے ساتھ ساتھ میں عزیزم مولانا محمہ ناظم اشرف صاحب (مدیر "بیت العلوم") کو بھی مبار کباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی اہمیت کے حامل موضوع کو عوام کے سامنے پیش کیا، اور وقت کی اہم ضرورت کی شکیل فرمائی ،الند تعالی سب کی سعی کو قبول فرمائے اور غیب سے مدوفرمائے ، آمین

## ﴿ تَقْرِيظٍ ﴾

## حضرت مولانا محمر ليعقوب صأحب وأمت بركاتهم العاليه

﴿ استاذَ الحديث عِامعَه اشر فيذَلا مور ﴾ ﴿ ﴿ اسْتَاذُ الْحَدِينَ عِنْهِ مِنْهِ السَّرِينَ اللَّهِ ال

فى هذا الكتاب بيان اصلاح النظاهر و الباظن كما يعلم من مطالعته و لكن فهمه وفائدته منحصر على علم العربية كل فرد الانسان لا يعلم الغربية فتعميم فأئدته يحصل بلسان يعلمه غير العالم بالعربية فترجمته بتالاردية مستحبة فترجمه مولنا محمد أو يُس و هو شخص معتمد عليه اللهم اعطه اجر هذا السعى آمين

الهي اجعل لها نفعا كثيران من يتناب با

لكى تصلح بها شخصا ضريرا(١)

محمد يعقوب اللهم اغفر لله على اللهم اغفر لله على اللهم المفريلة على اللهم المفرية على اللهم المفرية الماء الماء

المراجع الاول ٢٢٦ اه

(۱) استادمحترم کی عربی تقریظ کا اردوتر جمد درج زبل ہے:

" یہ کتاب ظاہر وباطن کی اصلاح پر مشمل ہے جیسا کہ اس کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے، کیکن اس کو بچھنا اور اس سے فاکدہ اٹھانا عربی زبان کے جانے پر موقوف، جب کہ ہر انسان عربی ہیں جانتا، اس کے فاکدہ کاعموم کسی ایسی زبان سے حاصل ہوسکتا تھا جسے عربی جانے والوں کے علاوہ دوسر سے لوگ بھی سمجھ سکے، لہذا اس کا اردوتر جمہ کرنا قابل تحسین اقدام تھا، پس مجمد اولیں نے اس کا ترجمہ کیا، یہ ایک ایسے تخص ہیں جن پر قابل تحسین اقدام تھا، پس مجمد اولیں نے اس کا ترجمہ کیا، یہ ایک ایسے تخص ہیں جن پر اعتاد کیا جاسکتا ہے، اے اللہ! آئیں اس کوشش کا اجرعطا فرما۔ آئین

(شعر) "اے اللہ اس کے منافع کوکٹر فرما، تا کہ اندھا شخص بھی اس سے اپنی

اصلان کر لے۔''

## ﴿ تقريظ﴾

### حضرت مولا نافضل الرحيم صاحب دامت بركاتهم العاليه

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده. اما بعد! زيرِنْظركتاب"روضة المحبين و نزهة المشتاقين"موَلفه علامه ابن قيمٌ کا اردوتر جمہ عزیزم، ابن سرور محمد اولیس نے خوبصورت انداز میں کیا ہے، میں نے ایک ہی نشست میں تقریباً ۱۰۰ صفحات کا مطالعہ کیا ترجمہ کی کشش سے بڑا ہی لطف اندوز ہوا اورخصوصاً اس كمّاب كے مضامين ايسے دلجيب،عبرت آموز تھے كہ واقعمّا اس كا مطالعہ کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں کی لذتوں کو حاصل کرسکتا ہے میں شاباش دیتا ہوں اس كتاب كے انتخاب يرعزيز م مولوي محمد ناظم اشرف مدير بيت العلوم كو كه واقعتا اس كتاب كا انتخاب برطبقہ کے لوگوں کے لئے انتہائی مفید ہے اور اس سے ہرانسان اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق سبق حاصل کرسکتا ہے۔ یہ کتاب ایک واعظ بھی ہے، ناصح بھی ہے، میری دلی دعاہے کہ اللہ جل شاعۂ اس کتاب کوشرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے ناشر اور مکتبہ بیت العلوم کو تو قع سے زیادہ برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ نیز مترجم عزیز م ابن سرور محداولیں اور ہم سب کے لئے اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ اور اس اوارے کوزیادہ سے زیادہ علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، قارئین کرام سے متمس ہول کہ احقر کے حسن خاتمہ و عافیت دارین کے لئے دعا فرما دیں، کرم ہوگا۔ جزاكم الله احسن الجزاء

مختانً دعا حا فظمولا نافضل الرحيم صاحب

# ﴿ تقريط ﴾

# حضرت مولانا و اكثر محد بوسف خان صاحب دامت بركاتم العاليه

نحمده و تصلي على رسوله! الكريم السلسان

دورجدید کے اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ مجت کا ہے، ایک نو جوان طبقہ سوال کرتا ہے کہ کیا محبت کرنا جائز ہے؟ گویا کہ اس نو جوان سل کے خیال میں شاید اسلام میں محبت کوئی نا جائز اور ممنوع چیز ہے، حالا نکہ اسلام دین محبت ہے، دوسری طرف ایک مخصوص طبقہ اللہ کی ممنوعہ چراگاہ (حمی اللہ یعنی حدود اللہ) میں منہ مارتا اور چرتا ہوا نظر آتا ہے، تیسری طرف تصوف کے اگاہ (حمی اللہ یعنی حدود اللہ) میں منہ مارتا اور چرتا ہوا نظر آتا ایک مخصوص طرز محبت کوئی سب چھ بھھ بیٹھے ہیں اور حقوق اللہ، حقوق العباد سے بیسر ایک مخصوص طرز محبت کوئی سب بچھ بھھ بیٹھے ہیں اور حقوق اللہ، حقوق العباد سے بیسر عافل ہیں۔ حالانکہ کوئی جذبہ بذات خود نہ نیک ہے نہ گناہ اسسہ چاہم محبت ہویا نفر ت۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتو وہ محبت عبادت ہے، اور اگر وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے حکم مطابق ہوگی تو وہ محبت عبادت ہے، اور اگر وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے حکم مطابق ہوگی تو وہ محبت گناہ ہے، بالکل ای طرح نفرت اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم مطابق ہوتو یہ جائز ہے ورنہ گناہ ہے۔

اسلام دینِ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، جس کے دل و دماغ میں محبت کا جذبہ اس نے بیدا کیا ہے، اس خالق نے دین اسلام میں حقیقی محبت کے اسباب اور اس کے تقاضے اور اس کے مصرف متعین کئے ہیں، لہذا یہ کتاب ان تمام طبقات کے لئے ایک راہ نما فابت ہوگی۔اللہ تعالیٰ اس کے مؤلف ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کوکروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور اس کے مترجم عزیزم مولانا ابن سرور محمد اولیں سلمہ کومل میں برکت عطافر مائے۔آمین

محر بوسف خان

## ﴿ تقريظ ﴾

حضرت مولانا فیاض الدین صاحب دامت برکاتم العالیه استاذ الحدیث جامعه اشرفیدلا مور نحمده و نصلی علی رسوله الکرید!

اما بعد!

عزیرم مولوی محمد اولیس سلمه اور وقف وقف سے اپنی علمی کاوشوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ اب بھی انہوں نے حافظ ابن قیم کی کتاب "دوضة المحبین و نزهة المشتاقین" کواردو کے قالب میں ڈھالنے کی سعی بلیغ کی ہے اور رنگا رنگ دینی مضامین پرمشتمل اس کتاب کو اردو پڑھنے والوں کے استفادہ کے لیے پیش کیا ہے، اللہ تعالی ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور باعث اجرو وواب بنائے۔

کتاب کا ترجمہ آسان عام فہم ہے اور صاحب کتاب کی علمی جھلک کے ساتھ صاحب ترجمہ کی محنت اور کاوش صاف نظر آتی ہے۔

دعا کو دعا کو فیاض الدین

بسم الله الزحمٰن الرحيم

﴿ امام حافظ ابن القيم الجوزية كے حالات زندگی ﴾

(DLOI\_191)

### نام،لقب اوركنيت

مصنف کا نام "سمس الدین محد بن ابو بکر بن ابوب بن سعد بن حریز ابوعبدالله الزری الدمشقی المحنب لی " ہے اور آپ" ابن قیم جوزیہ " کے نام سے معروف ہیں ،اس نسبت سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدمخر م (جو کہ علم فرائض کے بردے عالم سببت سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدمخر م (جو کہ علم فرائض کے بردے عالم سببت ہے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان می دار) ہے۔ اس مدرسہ کی بنیاد" می الدین ابوالحاس بوسف بن عبدالرحمٰن بن علی الجوزی (التونی: ۱۵۲ھ) نے رکھی الدین ابوالحاس بوسف بن عبدالرحمٰن بن علی الجوزی (التونی: ۱۵۲ھ) نے رکھی ا

<u>پيدائش</u>

ابن قیمٌ سات صفرالمظفر <mark>۱۹۱</mark> ه میں پیدا ہوئے اور ان کی ولا دیث عیسائیوں کی جلا طنی کے ایک سال بعد ہودگی۔

Later March Control

تعليم وتربيت

مصنف رحمة الله عليه نے ايک ايسے گھر ميں جنم ليا جوعلم، دينداري اور تقویٰ کا گہوارہ تھا، آپ کے والدمجتر م ابو بكر بن ايوب ايک نيک، عيادت گزار اور صالح عالم تھے

طبقات الحنابله (۲/۲/۳) طبقات المفسرين (۹۴/۲)

اورعلم فرائض بھی انہوں نے اپنے والد ہی سے حاصل کیا۔

ابن قیم کے بھائی ابو الفرج عبدالرحمٰن بن ابوبکر پیشوا اور امام ہے، ان کی وفات ۲۹ ہے ھیں ہوئی۔ اور ان کے چپا زاد بھائی عماد الدین ابو الفد اء اساعیل بن عبدالرحمٰن دشقی صنبلی فاضل علماء میں سے تھے اور کئی عمرہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ان کی وفات ۹۹ ہے ھیں ہوئی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے بی تحصیل علم کا سفر شروع کیا اور دشق کے ان علماء ومشائخ کی شاگردی اختیار کی جن کی وجہ سے دشق کی رونق اور آبادی تھی، پھر تحصیل علم کے لئے مصر کا سفر بھی کیا۔

## ابن قیم کی اینے شیخ سے محبت:

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شخ '' شخ الاسلام ابن تیمیہ' کے ساتھ بہت وقت گزارااوران کے علم سے بہت فیض حاصل کیا، آپ ان کے اقوال اور آراء کو دھیان اور توجہ سے بنتے ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث ، علم تفیہ و علم فقہ اور علم فرائفل حاصل کیا اور ان سے بے بناہ محبت بھی کرتے تھے جس کا انہوں نے ایسے ایک قصیدہ میں ذکر کیا ہے، چنانچے فرماتے ہیں:

- (۱) اے لوگو! اللہ کی تنم، بیتمہارے ایک ہدرداور معاون بھائی کی طرف سے ایک تفیحت ہے۔
- (۲) میں نے ہر چیز کوآ زمایا اور میں باوجود اڑنے کی طاقت کے (شیطان کے) جال میں پھنس گیا۔
- (۳) پھر اللہ تعالی نے اپنے فضل سے میرے لئے ایک ایسے آدمی کو بھیجا جسے میری زبان اور ہاتھ بدلہ نہیں دے سکتے۔
- (س) وہ ایک ایبا جوان ہے جو سرزمین حران سے آیا ہے، اس چیز کے کیا کہنے جو وہ وہاں سے لایا ہے۔

(۵) الله تعالی اسے جنت الفردوس اور اپنی رضا بدلے میں عطا کرے کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے۔

(۲) میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ مجھے لے کر چلا یہاں تک کہ اس نے میرے دل میں ایمان کی شع روش کر دی۔ اس نے میرے دل میں ایمان کی شع روش کر دی۔

ابن قیم رحمة الله علیه اکثر ابن تیمیه رحمة الله علیه کے اجتمادات کونقل کرتے، ان کو ثابت کرتے، اور ان کی صحت پر دلائل پیش کرتے تھے، ابن قیم رحمة الله علیه ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ابن تیمیه کے علوم کی چھان بین کی اور انہیں پھیلایا۔

ان دونوں حضرات کی بہلی ملاقات تا کے دھیں ہوئی۔ اس سال ابن تیمیے ممر سے دمشق آئے اور وفات تک بہیں قیام فرمایا، ان کی وفات ۲۸ کے هیں ہوئی، سولہ سال کے اس طویل عرصہ میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ابن شیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جدا نہ ہوئے ، اور ان سے علی فیض حاصل کیا اور بہت سے علی میکھے۔

شيوخ واساتذه

امام ابن قیم رحمة الله علیه نے ائم کرام کی ایک جماعت علم حاصل کیا، ان میں سرفیرست ان کے والدمحرم ہیں جن سے انہوں نے علم فرائض کیا، اور جن علماء سے ابن قیم رحمة الله علیه نے علم حدیث حاصل کیا، ان کے نام یہ ہیں: زین الدین ابراہیم بن محم، شہاب النابلسی العابر، قاضی تقی الدین بن سلیمان، فاطمہ بنت جو ہر عیسی مطعم ، ابو یکر بن عبدالدائم ، اور عربی ادب کی تعلیم آپ نے "ابن ابوالفتے ابعلی" سے حاصل کی اور ان سے مندرجہ ذیل کتابیں پرھی۔

The first of the state of the

- (۱) الملخص (ابوالبقاء)
  - (٢) الجرجانيه
- (m) اكفية ابن ما لك 🗝 🖖
  - (٧) الكافية الثانية

(۵) انتھیل

اورعلم اصول فقہ اورعلم فقہ ' شیخ صفی الدین محمد بن عبدالرحیم هندی شافعی ، تقی الدین احمد بن عبدالرحیم هندی شافعی ، تقی الدین استعمل بن محمد الحرانی الحسنیلی '' سے حاصل کیا اور آخر الذکر سے علم فرائف بھی سیکھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شیخ مجد الدین سے ' المقنع '' سومرتبہ پڑھی ، اور ان سے ' مخضر الی القاسم الخرقی '' بھی پڑھی۔

شاگرو

حضرت موصوف رحمة الله عليه سے لوگوں كے جم غفير نے علمی فيض عاصل كيا، جن ميں سے چندا يك بيہ بيں:

- (۱) امام حافظ زین الدین ابو الفرج عبدالرحلٰ بن رجب بغدادی (المتوفی: هم حافظ زین الدین ابو الفرج عبدالرحلٰ بن رجب بغدادی (المتوفی: هم هم هم این کتاب ' ذیل طبقات الحنابلة ' میں بوں رقمطراز بیں: ' و الازمت مجالسة قبل موتع ازید من سنیة. " (لیعن میں ان کی وفات سے پہلے ایک سال تک ان علمی مجالس میں شریک ہوتارہا)
  - (٢) حافظ محادالدين اساعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي (المتوفى:٣١٥هـ)
- (٣) شیخ امام عمرة المحدثین تمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد ابن عبدالهادی (المتوفی: ٣) هم هم ه
- (۳) ابراہیم (التوفی: ۷۷ کھ) علامہ ذھی نے اپنی مجم میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ابن کثیران کے بارے میں فرماتے ہیں:

"كان فاضلا في النحو والفقه على طريقة أبيه" (وه فقه اور نحويس اين والدكي طرح ممتازته)

(۵) شرف الدین عبداللہ اخیرالذکر دونوں حضرات ان کی اولا دمیں ہے ہیں۔

عادات وخصائل

ابن قیم رحمة الله علیه انتهائی صالح، عبادت گزار اور تنجد کے پابند تھے، نماز کولسا کرکے پڑھتے تھے، عاجزی انکساری، استغفار اور در بار الہیہ میں تضرع اور آہ وزاری ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، ابن کثیر ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

Company of the second of the

"دمیں نے اپ زمانہ میں کوئی عالم ان سے زیادہ عبادت بر ارتبین ویکھا، وہ نماز کوخوب لمبا برکر کے اور رکوع ویود کولم باکر کے پڑھتے ہے بجن مرجد ان کے احباب انہیں اس بات پر ملامث بھی کرتے لیکن وہ بھی اس المامت کی پرواہ نہ کرئے ۔" اور انہیں اس بات پر ملامث بھی کرتے لیکن وہ بھی اس المامت کی پرواہ نہ کرئے ۔" اور انہیں اس بات کے طالات میں اس معلوم و تفقہ کے اعلی ورجہ پر فائز سے ابن رجب جنبلی ان کے طالات میں ا

لکھتے ہیں:

("ابن قیم رحمة الله علیه اپنے مرب کے فقید، ماہر اور مفتی ہتے، اور شخ الاسلام، تقی الدین ابن تیم رحمة الله علیه انہوں نے مختلف علوم اسلامیہ حاصل کے ، وہ علم تقیر علم اصول دین علم حدیث، اس کے معانی ، فقہ اور حدیث کے باریک استفاط ، فقہ ،

اصول فقد علم عربيت علم كلام اورخوو غيره ميل بنهت متاز حيثيت ركع عظم المام المراف المام المراف المام المراف الم

میر حرمائے ہیں: ''این قیم اہل تصوف کے کلام آوران کے زموز اوارشادات کو بیجھنے والے اور علم سلوک کے عالم تھے اور ان کوان تمام فنون میں مہارت تامہ حاصل تھی۔''

ابن جِرٌ قُرمات مِیں: ''اوہ جُرُ کی نماز آوا کر نے کے بعد اپنے مُصلّی پرتشریف فرماز ہے اور اللہ کا ذکر کرنے زینے میں آل تک کرون چڑھا تا تو فرمائے ورکی پیراناشتہ ہے، اگر میں ایسانہ کروتو

"عده قرآن برصے والے بااخلاق آور انتہائی ملنسار آدی سے اس سے صدنہ

کرتے تھاورنہ کی کو تکلیف دیتے ، بھی کسی کی عیب جوئی کی اور نہ کسی کے لئے دل میں کیندر کھا۔" کیندر کھا۔"

> مزید فرماتے ہیں: ''ان پر بھلائی اور اخلاق صالحہ غالب تھے۔''

### ابتلاءوآ زبائش

ابن قیم رحمة الله علیه پرابن تیمیه رحمة الله علیه کی محبت کارنگ عالب تھا، یہاں تک کہ وہ کی بھی بات میں ان کے قول کو مستر دنہ کرتے بلکہ اس کو ثابت کرتے اور اس وجہ سے ان کو ابن تیمیہ کے ساتھ قلعہ میں قید بھی کیا، اور کوڑے مارنے کے بعد ان کی اہانت بھی کی گئی، اور اونٹ پر بٹھا کر چکر لگوائے گئے، جب ابن تیمیہ کا انتقال ہوا تو ان کو رہا کر دیا گیا اور ان پر ابن تیمیہ کے فناوئی کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر آز مائش امری۔

### ابن قيم رحمة الله عليه علماء كي نظر ميں

ابن قیم جوزبیرحمة الله علیه کی جلالت علمی اور دینی رتبه کا اعتراف دوسرے کی علاء نے کیا ہے، اور وہ ان کے فضل و کمال اور علم وعمل کی رفعت کے قائل ہوئے ہیں، اور بیاس وجہ سے ہے کہ ان کی علوم پرالی گہری دسترس تھی کہ وہ جس فن کو بھی شروع کرتے اس میں مہارت تامہ اور بیطولی حاصل کرتے، برھان الدین الزرعی (الحتوفی: ۲۱ سے فرماتے ہیں، '' آسان کے بیجے ان سے برداعالم کوئی نہیں۔''

خلیل بن ایک صفری (التوفی: ۲۷ه م) فرماتے ہیں: "ابن قیم جوزیدرحمة الله علیہ نے تخصیل علم میں انتہائی درجہ کی مشقت، محنت اور جانفشانی سے کام لیا اور بہت ی کتابیں تعنیف کیس، آپ کا شارعلم حدیث وتغییر، علم اصول و کلام اور عربیت کے برے المکہ میں ہوتا ہے''

محمہ بن عبدالرحلٰ (التوفی:۹۰۲ھ) فرماتے ہیں: ''ابن قیم بڑے پاہیے عالم اورعلم کی وسعت،علم اختلاف کی معرفت اور دل کا قوت کے اعتبالا نے بھام علماء سے بور حرک تھے، ابن تیمیدر حمد الله علیہ کے شاگردوں کے رئیس اور ان میں سب سے بور سے عالم بھے، موافق اور مخالف سب ان کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں، وہ الی تصانیف اور عمدہ محاس کے جامع این جن سے بہت سے انکہ نے فاکدہ اٹھا یا ہے۔''

" عبدالرحل سيوطى (البتوفى: إا ٩ هـ) فرمات بيل: "حضرت في برائ محنت افرو عرق ريزى محنت افرو عرق ريزى سي بهت كى كما بين تصنيف كين، آب كا شارتيسر وحديث، اصول وفروع افرو عربيت كي كبارا تمريس موتا ہے۔ " المحل المرائم ميں موتا ہے۔ " المحل المرائم ميں موتا ہے۔ " المحل المرائم ميں الم ميں المرائم ميں

تالیفات

ابن قیم رحمة الله علیه ان کبار ایمه میں ہے ہیں جوانی کثرت تھنیف کی وجہ
سے معروف ہیں، اور ان کی طرف بہت کی کتابیں منسوب ہیں، آن میں سے بعض تو ایک
ہیں جو شار میں نہیں آسکیں، ان کی اولاد نے ان کی وفات کے بعد بہت کی کتابوں کو
فروخت کیا سوائے ان کتابوں کے جنہیں انہوں نے اپنے لئے چن لیا۔
ابن جرافر ماتے ہیں:

ابن جرفرماتے ہیں: "ابن قیم کی تمام کیا ہیں علماء کرام کو بہت مرغوب ہیں، اور انہیں میدان تصنیف میں مہارت حاصل ہے۔وہ کتاب کو واضح کرنے کی پورٹی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے کلام کا اکثر حصہ اپنے شخ سے اخذ کردہ ہے اور وہ بعض جگہ اس میں تصرف بھی کرتے ہیں،اورانہیں اس میں قوی ملکہ حاصل ہوتا ہے۔''

امام موصوف كي چنرتاليفات يه بين:

- (١) اعلام الموقعين عن رب العالمين.
- (٢) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
  - (m) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.
  - $(\gamma)$  تحفة المودود في احكام المولود.
    - (۵) أحكام اهل الذمة.
    - (Y) الفروسية المحمدية.
- (4) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان.
  - (٨) أخبار النساء
  - (٩) بدائع الفوائد
  - (١٠) التبيان في أقسام القرآن
  - (١١) الأمثال في القرآن الحكيم
  - (١٢) تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين
- (١٣) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي
  - (١٣) حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح
    - (١٥) حكم تارك الصلوة
      - (١٦) الروح
  - (١٤) روضة المحبين ونزهة المشتاقين
    - (۱۸) زاد المعاد في هدى خير العباد
- (١٩) شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل
  - (٢٠) طريق الهجرتين وباب السعادتين

The state of the state of the state of

(٢١) القوائد

(٢٢) الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان

(٢٣) الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية

(۲۳) مدارج السالكين بين منازل اياك نغبذ واياك نستعين

(٢٥) مفتاح باب السعادة و منشور لواء العلم والإرادة

(٢٦) مضائد الشيطان

(٢٨) الوابل الصيب من الكلم الطيب من من الكلم الطيب

(۲۹) تهذیب مختصر سنن ابی داؤد و ایضاح مشکلاته

(٣٠) جلاء الأفهام في الصلوة والسلام على خير الأنام

(٣١) الصواعق المرسلة عن الجهمية والمعطلة

(٣٢) إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية

(mm) عدة الصابرين و ذخيرة الشاكرين

(۳۳) المنار المنيف في الصحيح والضعيف

وفات -

امام ابن قیم رحمة الله علیه کی وفات ۱۱ رجب الرجب کوعشاء کے وفت ہوئی، اور نماز جنازه الله دن جامع اموی میں ادا کی گئی اور "مقبره باب الصغیر" میں دن کئے گئے، آپ کے جنازہ میں صلحاء، اتقیاء، علماء اورعوام وخواص کا بہت برا بچمع حاضر تھاء اور ان میں سے ہرایک جنازہ کی جاریائی کو ہاتھ لگانے کا خواہشمند تھا۔ ابن عماد فرماتے ہیں: "ابن قیم نے وفات سے چندروز قبل این شیخ تقی الدین ابن تیمیدرجت الله علیه کوخواب میں دیکھا اور این درجہ کے بارے میں سوال کیا ، تو انہوں نے کئی دوسرے علاء ہے اوپر کے درجہ کی طرف اشارہ کیا پھرفر مایا کٹر عنقریب تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے، کیکن فی الحال تم ابن خزیمہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے ساتھ ہو۔''

### بسم الله الرحمن الرحيم

# ﴿ اے کریم اللہ! آسانی فرما ﴾

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے محبت کومحب تک جینچنے کا ذریعہ بنایا، اور محبوب کی اطاعت اور اس کے سامنے سرتنلیم خم کر دینے کومحبت کی صدافت کی دلیل کھہرایا، اور نفوس کومحبت کے حصول کے لئے طرح طرح کی قربانیاں اور مشقتیں برداشت کرنے پر برا پیختہ کیا، اور یہ محبت عالم علوی اور عالم سفلی (زبین و آسان) میں ودیعت کی تا کہ وہ ایجاد، امداد اور قبول کے اعتبار سے قوت کوفعل کی طرف منتقل کریں، اور بلند ہمتوں اور عالی جذبوں کو عالی شان رفعتوں کے حصول کی ترغیب دی۔

## محبت كى تقتيم

محبت كرنے والون كوتمام محبت كرنے والول يرز بروست فضيلت بخشى ، مخبت كے لئے ، اور مخبت کی وجہ سے زمین وا سان کو لپیدا کیا گیائے، اور تمام خلوقات کی تخلیق بھی اس وجہ سے ے، اور محبت کے لئے بی افلاک وائر وجرکت میں بین، اور ای کے لئے حرکات اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں، اور اپنی ابتداء کو انتہاء سے ملاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے دل اپنے مقصود کو خاصل کرتا ہے، اور اینے مطلوب تک رسائی خاصل کرتا ہے۔ اور ہلا کون نے خلاصی یا تا ہے، اور اللہ تعالیٰ تک چینے کے راستہ کو اختیار کرتا ہے، اور اس محبت کے تقاضول کی وجه في انسان ممام محلوق الفي بي نياز موكر الله كي وات عالى كالمبيد وارد أورسوالي بن جاتا ہے، اور اس محبت کے ذریعہ وہ خیات طیبہ کو حاصل کرتا ہے، اور ایمان کے ذا کفتہ کو چھتا ہے، جب الله کی ربوبیت، حضور ملی آلی کی رسالت، اور اسلام کے دین ہونے پر راضي مو جائے ..... اور میں کوائی ویٹا ہون کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لاشريك بيسة ايس بنده كي كواني جن من الله ربوبيت كا اقرار كريه اوراس كي وحدا میلت کا اظہار کرے، اس کی مجنت کی وجہ سے اس کی اطابعت کرے، اور اطاعت کی وجه ال نے امید رہے اس کی نعیتوں کا اعتراف کرنے، اور گنا ہون، اور معاصی کو ترك كرائي رخ اسى كى طرف چيرائے، انساكى معافى ، اور رحنت كا اميد وار ہو، اور اس كى مغفرت كى خوابش كرتا بوءاس كى ظافت ، اور افتد الاك سامن كلف فيك چكابو، اور اس کے سواکسی کو رائب فد بنائے واور اس کے غیر اسے دوی مدلکا ہے، اس کی بناہ میں آنیوالا ہو، اس کی طرف محکانہ پکڑنے والا ہو، اس کی عبودیت سے تکلنے، اور خارج مؤلف كالراؤه نذكرتًا مورد و حداد وفاريه الما المسائد العربية الخارفي والما

اور میں گواہی ویتا ہوں کہ محد سالی آیلی اللہ کے بند کے ، اور زسول بین ، اور محلوق میں سب سے بہتر الیں ، اور آوی کے تکہان بین ، اور اللہ ، اور اللہ کے در میان سفیر بین ، اور اللہ کی ذات تک چینے کا مور ترین وسیلہ بین ، اور اللہ کی ذات تک چینے کا مور ترین وسیلہ بین ، اور اللہ کی ذات تک چینے کا مور ترین وسیلہ بین ، اور اللہ کی ذات تک چینے کا مور ترین کی اللہ تعالی سناری اللہ تعالی سناری سفاری مور ترین مور ترین کی سفاری اللہ تعالی سناری سفاری س

قبول کرتے ہیں، اور ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے ہیں، اور ان پرایے اعز از وکرم كولٹاتے ہيں۔اللہ تعالى نے ان كوايمان كى يكار لكانے والا ، اور جنت كى دعوت وينے والا بنا کر بھیجا، اور ان کوسید ھے راستہ کا راہبر، اور اپنی رضا، اور پیند کا ساعی بنایا، اور ان کو ا چھے کا تھم کرنے والا ، اور برے کام سے منع کرنے والا بنایا ، ان کے ذکر کو بلند کیا ، ان کے سینہ کو فراخ کیا، اور ان کے بوجھ اتار دیے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کے لئے ذلت ورسوائی مقدر کردی، این روش کتاب میں ان کی زندگی کی تشم کھائی ( کما قال تعالی: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَحُرَ تِهِمْ يَعُمَهُونَ ) اوران كنام كواين نام كساته ملايا، یس جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے گاان کا نام بھی ساتھ لیا جائے گا (جبیبا کہ خطبوں ،تشھد، اوراذان میں )اذان ،خطبہ،اورتشھداس وقت درست نہیں ہوسکتے جب تک اس بات کی سی گواہی نہ دی جائے کہ وہ اللہ کے بندہ ، اور رسول ہیں:

اغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد وضح الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس الموذن اشهد

وشق لله من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

- ان یہ نبوت کی ممرروش ہے، اور ان کے اللہ کی طرف سے بابرکت ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور اس کا اظہار کر رہی ہے۔
- الله تعالى نے یانجوں اذانوں میں اینے نبی سلٹھ آئیم کے نام کواینے نام کے ساتھ ملاماسيه
- ،اوران کی شان کو بردھانے کے لئے ان کا نام اینے نام سے مشتق کیا،عرش والا محمود ،اور ،ادر نبي الله اليلم محمد مين \_

اللہ تعالیٰ نے ان کوفتر ۃ رسالت کے زمانہ میں بھیجا، اور ان کے ذریعہ سب ہے منبوط،اور واضح راستہ کی ہدایت دی،اورلوگوں بران کی محبت،اوراطاعت کوفرض کر دیا. اور ان کی تو قیر، اور اداء حقوق کو لازم کیا، اور جنت میں جانے کے لئے تمام قدیم

بیں جن میں خیر و بھلائی ڈال دی جائے، اور بدترین دل وہ بیں جن میں سرکشی، اور فساؤ وال ديا جائے ....، إور الله تعالى في دلول يرفوا بشات كوم خلط كيا، اور ال فوائش كي مخالفت کے ساتھ دلوں کا امتحان لیا فیے، تاکدان کی مخالفت کر ان والا جنت ماصل كرك اورجو جنت من جانے كى صلاحيت نہيں ركھنا وہ ان خواہشات كى بيروى كرنے ك وجد العدي والما جهم كاستحل مواجات ، أور خوابيتاكت كفيل المارة كي طواري الوت اور غذا بنایا ہے، اور انہیں خواہشات نفس کی مطمعند کی بیاری، اور ان کی مخالفت کو اس باری کا علاج بنایا ہے، اور پھر اللہ جل شائد لنے آیا تھوڑی تی مدت میں (جو آخرے کی طرف نبیت کرتے ہوئے ون کی ایک گھڑی کی طرح ہے یا اس کی وہ حیثیت ہے جو سمندر مین والی جانے والی انگلی پر الکے ہوئے ایانی کی سمندر مین والی میں ہوتی ہے) انسان برالازم كيا ہے كه وه نفس اماره كى مخالفت كرائے ، اور اس كا خواہشائت كويرك كرے اورتفس كوان شہوات سے رو كے جن كے يوراكر في ميں بلاكت بى بلاكت الله ، اورانسان كواس كى لذات كى طرف جھكے تے منع كيا ہے، اور بدنظر نگاموں كى جا بت كو پورا كرف سے روكا تاكه وہ است اجر وَتُواب، اور بدلدكو بوراً بوراً الوراً ماصل كر سكے، اور الله كى

فاطر قربانی کا دنیاوی، اور اخروی بدلہ حاصل کرے، اور انسان کوحرام کاموں سے رکنے کا تھم دیا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن اسے بدلہ دے، (اس رکنے کو بمنز لہ روزہ کے قرار دیا)، اور یہ بتایا کہ روزہ کے دن کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اور عید کا دن قریب ہے، پس اس کی ستی کی وجہ سے بیدہ تمینہیں ہوگا۔

فما هی الاساعة شمر تنقضی ویندهب هندا کله وینول (پیزندگی توایک گری م جوگزررنی م، اور عقریب بیزائل، اور فنام و جانے والی می)

، اورانسان کو یہ تم ہے کہ وہ اپنے آپ کو آنے والے بڑے معاملہ، اور ہولناک دن کے لئے تیار کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے الی تعتیں تیار کی ہیں جنہیں کی آئے ہے دیکھانہیں، کسی کان نے سانہیں، اور کسی دل پہان کا خیال تک نہیں گزرا، پس اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کو ان تعتوں کے حصول کے لئے ناگواریاں، اور مشقتیں برداشت کرنی پڑیں، اور وہ ان تک پہنچنے کے لئے مشقت، اور تھکا وٹ کے بل کوعبور کرے، لہذا اس نے جنت کو مگر وہات، اور ناگواریوں میں چھیا دیا تا کہ اس میں کمینے نفوس، اور رذیل، اور گھٹیا لوگ واضل نہ ہو تھیں، اور اس کے لئے اعلیٰ نفوس، اور باند ہمت لوگ کوشش کریں جو جنت کی طرف آنے کے لئے تیز رفتار سوار ہوں پر سوار ہیں، اور ان کی پہنچنے والے ہیں:
پشتوں بر سوار ہو کرعظمت کی انتہا تک پہنچنے والے ہیں:

وركب سَرَوُا والليل مرخ رواقه على كل مغبر الموارد قاتم حدو اعزمات ضَاعت الارض بينها صار سراهم في ظهور العزائم ارتهم نجوم الليل ما يطلبونه على عاتق الشعرى و هام النعائم فاصواحمي لاينبغي لسواهم وما اخذتهم فيه لومة لائم وه اليه مواري جورات من ال وقت على جب رات برتاريك كهاك بر اي برد عدال على اورائبالي ساه بوچي تي و

۲۔ انہوں نے ایسے پختہ ارادول کی سوار یون کونا نکا جنہیں زئین کھو پھی تھی ، اور ان کا رات میں سفر پختہ بڑائم کی سوار یون پڑتھا نے ایک ان است

س البندا انہون ف ایکے مقام کا آرادہ کیا جوان کے علاوہ کی کے شایان شان بین، اورانہوں نے اس بارے میں کسی ملامت کیرکی طامت کی پر واؤنیس کی ا

المنظمة البياوك مع جنهول أنه خير كي طرف بلانه وأسك كي ذعوت كوقبول كيا أور خود کواس کی رضا میں ایسے فنا کر دیا جیئے کی چیز کا دلدادہ این محبوب چیز کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اور دن رات اس کی طرف چلتے رہے، اور جب وہ منزل پر پہنچے تو انہوں کے خ مشقت کی تعریف کی ،اور یقیناً مشقت کے بعد آنے والی راحت پر مشقت کی تعریف ہی كى جاتى ہے، يدلوك تھوڑا ساتھك كئے ليكن بداب بميشد آرام كريں كے، انہوں نے ادنی، اورمعمولی چیز کو چھوڑ دیاتھا اب بداعلی، اور بہترین چیز کے مالک بن بیٹے ہیں، انہوں نے دنیاوی لذات، اور اخروی انجام کاعقل کے ترازو میں وزن کیا تو ان کا فرق ان کے سامنے واضح ہوگیا، اور انہوں نے جان لیا کہ ہمیشہ کی راحت افرال، اور طیب زندگی کوچھوڑ کرایک گھڑی کی ایس لذت کو لینا جس کی شہوت کو فنا، اور بدیخی کو بقاہے بہت گھائے کا سودا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ آ دمی کی زندگی میں ابتداء ے انتہاء تک کی تمام لذات کو بیان کیا جائے تو ان کی مثال گرمیوں کے ایسے بادل کی سی ہے جوتھوڑی در بعد جھٹ جائے ، اور خواب کے خیال کی سے کہ جس نے زیارت بھی يوري نه ي في كروا على كا وقت آكيا ، الله تعالى قر مات بين :

﴿ اَفْرَءَ يُتَ إِنْ مُتَعْنِهُمُ سِنِيْنَ، ثُمَّ جَاءَ هُمُ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ، مَا أَغْنِي عَنْهُمُ مَا كَانُوا يُمَتَعُونَ ﴾

(الفطر: ۲۰۷،۲۰۵)

شعرمیں یوں بیان کیا کرتے تھے:

(ترجمہ)''بھلاد کھے اگرہم انہیں چند سال فائدہ اٹھانے ویں، پھر
ان کے پاس وہ عذاب آئے جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں تو جو
انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے کیاان کے پچھکام بھی آئیگا۔''
اور جو آ دمی اللہ سے امید کردہ بدلہ کو پالے گا تو گویا کہ وہ ایبا ہے کہ جس کو
عرصہ زندگی میں کسی مصیبت کا سامنا ہوا ہی نہیں ،عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات کو

کانک لے تو تو من الدھو موة إذا أنت ادر کت الذی انت طالبه "جب تونے اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرلیا تو گویا کہ کھے بھی کوئی مصیبت پیچی ہی ہی ہی۔"

## عقل کی اہمیت

حاصل کر لیتا ہے، باعث زینت چیز وں کوطلب کرتی ہے، اور عیب وار چیز وں کوچھوڑ ویتی ہے، جب عقل کا سلطان خواہشات کے لشکر کو قیدی بنالیتا ہے، اور اسے اس بات میں آمادہ کر لیتا ہے کہ خواہش چھوڑ نے پراعلی چیز ملے گی، اور جب انسان اپی خواہش کو غلام بنالیتا ہے تو عقل ایسے آدمی کو بادشاہ بنا دیتی ہے، عقل ایسا فرخت ہے جس کی جڑ انجام میں غور وفکر کرنا ہے، اس کا تناصبر ہے، اس کی شہنیاں علم ہے، اچھے اخلاق اس کے پتی میں خور وفکر کرنا ہے، اس کا تناصبر ہے، اس کی شہنیاں علم ہے، اچھے اخلاق اس کے پتی بین، حکمت اس کا بھل ہے، اور اس کا مادہ امور کے مالک حق تعالیٰی توفیق ہے، اور اس بین، حکمت اس کا بھل ہے، اور اس کی مارتبا ہوتی ہے، یو عقل کے عمدہ اوصاف ہوئے لیک بارشاہت کے معزول کر دے، اس کے درجہ کو گھٹا دے، اور اس کی حیثیت کوختم کر دے، جس کے سے معزول کر دے، اس کے درجہ کو گھٹا دے، اور اس کی حیثیت کوختم کر دے، جس کے بعد محکوم بن بتیجہ میں عقل جو کہ ایک امیر تھی اب قیدی بن جاتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ جاتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ حکم پڑئل کرے یہ اس کو جنت کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جنت کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جات کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جات کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جنت کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جات کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جات کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جات کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جات کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جات کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جات کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جنت کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ اس کو جنت کی میر کرواتی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ کروائی کی حدول کرے یہ کروائی ہے، اور جب اس کی حکم عدولی کرے یہ کرونے کی حدول کرے یہ کرونے کی حدول کرے یہ کرونے کی حدول کرے کرونے کرونے کی حدول کرے کرونے کرونے کرونے کی حدول کرونے کرونے کی حدول کرونے کرونے کرونے کی حدول کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کی حدول کرونے کرونے

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں، 'جنت عدن میں جانے والے اکثر لوگ ایسے ہیں جو لوگ ایسے ہیں جو نماز، روزہ، جج، اور عمرہ وغیرہ کے پابندہوں، بلکہ اکثر جنتی ایسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فیسے توں کو ہجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اور ان کے دل اللہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ان کے اعتباء اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، یہ لوگ درجہ کی عمر گی، اور بلندی کے اعتبار سے دنیا ہیں لوگوں کے ہاں صاحب عن سے بیں، یہ لوگ درجہ کی عمر گی، اور بلندی کے اعتبار سے دنیا ہیں لوگوں کے ہاں صاحب فرمائے ہیں، اور آخرت ہیں اللہ کے نزدیک قابل قدر ہیں۔' عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں، ' عماقل وہ نہیں جو برائی، اور بھلائی ہیں تمیز کرے، بلکہ عاقل تو وہ ہے جو فرمائے ہیں، ' عمر کو سمجھے۔' عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں' جس محفی کو اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں' جس محفی کو اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں' در محفی کو اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائے کو دہ کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ' دہ کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ' دہ کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کے فرمایا ' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کے فرمایا ' کی دہ کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایہ کی دہ کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایہ کی دہ کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرمایہ کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دہ کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایہ کی دور کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عائم کی دور کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کی دور کامیاب ہوگیا۔' این عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کی دور کامیاب ہوگیا۔' این عباس میں کی دور کامیاب ہوگیا۔' این عباس کی دور کامیاب ہوگیا۔ این میں کی دور کامیاب ہوگیا۔ ' این عباس کی دور کامی کی دور کامی کی دور کامی کی دور کامی کی دو

ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو اس نے چند اہل علم و دائش کو بلوایا، اور ان ہے کہا ''وہ کون ک بہترین چیز ہے جواس بچہ کوعطا کی جائے؟'' انہوں نے کہا ''عقل'' اس نے بو چھا''اگر یہ بہترین چیز ہے جواب بلا، ''عمرہ آ داب جن کے ساتھ یہ لوگوں بیس زندگی گرار سے'' اس نے بو چھا''اگر ایسے آ داب بھی میسر نہ ہوں تو پھر کیا جائے؟'' ارباب دائش نے جواب دیا،'' پھراس کو آگ بیس ڈال دیا جائے۔'' ایک عالم کا قول ہے،'' جب اللہ تعالی بنے آ دم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو جریل علیہ السلام ان کے پاس تمن چیزیں لے کر آئے، دین، اخلاق، اور عقل ۔۔۔'' ایک عالم ان کے پاس تمن چیزیں ہے کہ آئے، دین، اخلاق، اور عقل ۔۔۔'' آ دم علیہ السلام نے ہاتھ آ کے بوھایا، اور عقل کو پکڑ لیا، اور دوسرے دونوں سے کہا'' ہم چلے جاؤ'' ان دونوں نے کہا،'' ہمیں یہ تھم ہے کہ ہم بھی عقل کے ساتھ رہیں'' لہذا یہ تیوں چیزیں آ دم علیہ السلام کو حاصل ہو گئیں، یہ تیوں چیزیں وربی کے ساتھ رہیں' البذائی قائل وقعت وحیثیت چیزیں ہیں، اور سے اللہ اللہ کے طرف سے بندوں کو حاصل ہونے والا بہترین ہدیہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ فالی نے انسان کے تین دعمی رہیں بناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ فالی نے انسان کے تین دعمی رہیں بناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ فالی نے انسان کے تین دعمی رہیں بناتے ہیں،

- (۱) خواہش نفسانیہ
  - (٢) شيطان
  - (۳) نفس اماره

اور دونوں فریقوں میں الی الرائی ہے کہ بھی ایک غالب آجاتا ہے بھی دوسرا (وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ). یعن "مدتو صرف غالب حکمت والے اللہ ای کی طرف سے ہے"

وهب بن منه فرماتے ہیں: 'شیطان کے لئے عاقل مومن سے زیادہ تکلیف دہ چیز کو کی نہیں، کیونکہ وہ جاہل کو بہکا تا ہے، اور اس کو اپنا تا بع بنا تا ہے، اور اس کی گردن پرسوار ہو جاتا ہے، بس بیلوگ جیسے شیطان چاہتا ہے ویسے اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، لیکن عاقل مومن شیطان کومصیبت ہیں بتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کے اپنے مقصد کی برآ وری ہیں ایک فیصد کامیا بی کاحصول بھی دشوار ہو جاتا ہے، شیطان کے لئے بہاڑ کو کلڑے کر کے توڑ دینا مومن عاقل کو بہکانے سے آسان ہے، جب وہ اس عاقل مومن کو بہکانے سے آسان ہے، اور اس اپنا قدی بنالیتا ہے، اور اس سے ایسے اعمال سرزد کرواتا ہے جو دنیا ہیں سنگسار کئے جانے، اور اس سے ایسے اعمال سرزد کرواتا ہے جو دنیا ہیں سنگسار کئے جانے، اور اس سے اسے اعمال سرزد کرواتا ہے جو دنیا ہیں سنگسار کئے جانے، اور اس سے اسے اعمال سرزد کرواتا ہے جو دنیا ہیں سنگسار کئے جانے، اور آخرت ہیں اس کوجہنم ہیں ڈلوانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس کورسوائی، اور جاتا ہے، اور آخرت ہیں اس کوجہنم ہیں ڈلوانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس کورسوائی، اور اس کورسوائی، اور خات کا نشان بنا دیتے ہیں، اگر دوآ دمی نیکیوں ہیں برابر ہوں تو ان میں عقل کی وجہ سے الیا فرق ہو جاتا ہے جوفرق مشرق، اور مغرب کے درمیان ہے، اور جن چیزوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سب سے افضل چیز عقل ہے۔'

معاذبن جبل رضی الله عند فرماتے ہیں: "اگرایک عقلمند کی صبح وشام اس حال میں ہوکہ اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو امید ہے کہ وہ ان سے نجات، اور خلاصی حاصل کر لے گا، لیکن ایک جاہل اگر اس کے پاس ریت کے ذرات کے برابر علی موں تو امید ہے کہ اسے ان نیکوں کے بدلہ پھے نہ ملے گا۔ "لوگوں نے پوچھا،" یہ کیے ہوسکتا ہے؟" فرمایا" عاقل جب گناہ کرے گاتو تو بہ کریگا، اور اپنی عقل کے ذریعہ آن گناہوں سے چھ کارا پالے گا، اور جاہل کی مثال ایسے خص کی ہے جو محمارت بناتا ہے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا عمل کریگا جو اس کی نیکیاں برباد کر اور اسے گرا ویتا ہے، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا عمل کریگا جو اس کی نیکیاں برباد کر ،

حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، '' آ دمی کا دین اس وفت تک کامل نہیں ہوسکتا جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو جائے ، اللہ تعالی نے آ دمی کوعقل اس لئے عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کے فرریعہ نجات حاصل کرے' ایک دانشمند کا قول ہے، ''جس آ دمی کی عقل اس پر غالب نہ ہوتو وہ اپنی محبوب چیز وں میں ہلاک ہو جائےگا'' یوسف بن اسباط فرماتے ہیں''عقل بوشیدہ چیز وں کا چراغ ہے، ظاہری اشیاء کی زینت ہے، جسم کی گران

ہے، آ دمی کے معاملات کی نتظم ہے، زندگی کی در تنگی عقل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اور تمام امور کا دارومدارای پر ہے۔''

ایک مرتبه عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا، ''اسلام کے بعد سب اعلیٰ وہ کون کی چیز ہے جوانسان کوعطا کی گئی ہے؟'' فرمایا،''عمدہ عقل'' پوچھا گیا،''اگر میہ نہوتو پھر؟'' فرمایا،''ا چھے آ داب' لوگوں نے سوال کیا،اگر میہ بھی نہ ہوں تو پھر؟'' فرمایا،'' نیک بھائی جواس کومشورہ دیے'' پوچھا گیا،''اگر میہ بھی میسر نہ ہوتو پھر؟'' فرمایا،'' لمبی خاموشی'' کہا گیا''اگر میہ بھی نہ ہوتو پھر؟'' فرمایا،'' فرمایا،'' جلدی آ جانیوالی موت'۔ اسی بارے میں کس شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

مَاوَهَبَ اللّه لامرى عِهِ الْمُسَنُ مِنُ عَقُلِهِ ومِنُ اَدَبِهِ هُمَا جمال الفتلى فان فُقِدا ففق لَهُ للحياة اَجُمَلُ به

- (۱) الله تعالیٰ نے انسان کوعقل ، اور آ داب سے عمدہ کوئی چیز عطانہیں فر مائی۔
- (۲) ید دونوں چیزیں آدمی کی خوبصورتی ہیں، اگرید دونوں نہ ہوں تو آدمی کی موت اس کی زندگی ہے بہتر ہے۔

## طبعى خواهشات كالفيح مصرف

جب آدی کی عقل غالب ہوتی ہے تو اس کوخواہشات نفسانیہ ہے محفوظ رکھتی ہے،خواہشات عقل کے تابع ہو جاتی ہیں، اور اس کی خادم بن جاتی ہیں، ایر اس کی خادم بن جاتی ہیں، ایر اس کی خادم بن جاتی ہے، اور خواہشات کو ہو تو عقل خواہشات نفسانیہ کی قیدی، اور ان کا محکوم علیہ بن جاتی ہے، اور جب تک آدی زندہ رہتا ہے، خواہشات کا غلام رہتا ہے، اس لئے کہ زندگی خواہشات کو مسلزم ہے (لیمنی جب تک زندگی رہے گی خواہشات بھی باتی رہیں گی) زندگی کے دوران خواہشات کا ممل طور برختم ہو جاناممتنع، اور محال ہے، لیکن سے بات انسان کی قدرت میں ہے، اور ای بات کا آدمی کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو ہلاکت فیز مواقع سے امن و سلامتی کے مقام کی طرف بھیر دے، جسے کہ اللہ رب العزت نے عور توں سے ممل طور برپر سلامتی کے مقام کی طرف بھیر دے، جسے کہ اللہ رب العزت نے عور توں سے ممل طور برپر

كناره كشى كرف كاحكم نهيس دياء بلكه بيفرمايا ہے كمائي اسى خواہش كونكائ كے ذريعه بورا كرو،اوربينكاح ايك سے حيارتك آزادعورتوں سے كرو،اوراگر باندى سے كرنا ہوتوجتنى چاہوکرلو لے یہاں خواہش کوایک پہلو سے دوسرے رخ کی طرف چھیر دیا گیا ہے، اور بچھوا ہوا کوصبا بنا دیا گیا ہے۔اس طرح کامیا بی،غلبہ، اور اقتدار کی خواہش کو کمل طور پر ترك كرف كا حكم نهيس ديا كياء بلكه حكم بيائي كهاس خوابش كو كفار ير كامياني ، غلبه اور اقتدار کے ساتھ بورا کرو، اوراس کے لئے مقابلہ کی مختلف انواع کو جائز قرار دیا، جوآ دی کوکامیابی کے قابل بناتی ہیں، اورائے کامیابی کے لئے تیار کرتی ہیں، ای طرح دشمنوں کے مقابلہ میں تکبر ، فخر ، اور اکڑ کی خواہش کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس عمل کومستحب قرار دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم مالی آیا ہم نے ابو دجاند ساک بن خرشہ انصاری کو جہاد کی صفون میں آکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا "نیالین خال نے جواللدگو ناراض کرتی ہے لیکن اس جگہ اس میں کوئی حرج نہیں''، اور آپ سٹھنے آپٹم نے یہ بھی فرمایا، کہ' بعض اکڑ کر چلنے والے، اور اترانے والے ایسے بین جنہیں اللہ تعالیٰ پینڈفر ماتا ہے، اور کھھالیے ہیں جن سے اللہ تعالی ناراض موتا ہے، جن سے اللہ تعالی خوش موتا ہے، یہ وہ آدی ہے جو لڑائی کے موقع پر اکر کر چلے ،اور دوسراوہ جو صدقہ کے وقت ۔' (الی آخر الحدیث)۔ اللدرب العزات نے بندول يرجو بھي چيز حرام كى سے اس كے بدلداس كواس ہے بہتر حلال چیز عطافر مائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تیروں کے ذریعہ فال نکالنے کوحرام كيا تواس كے بدله دعاء استخارہ عطا فرمائى ، سود كوحرام قرار ديا تواس كے بدله فائدہ مند تجارت عطا فرمائی، اگر جوئے کوحرام کیا تو اس کے عوض میں گھوڑاؤں ، اونٹون ، اور تیرون کے مقابلہ کے انعام کو جائز قرار ڈیا، ریشم کوحرام کیا، اور اس کے بدلہ میں رونی ، اون ، اور لسر کے عدہ کیڑے بیننے کی اجازت دی ، زنا ، اور لواطت کو حرام قرار دیا ، اور اس کے بدلة میں اچھی، اور یا کیزہ بیویوں سے نکاح، اور صحبت کی اجازت دی، شراب نے منع کیا تو اليےمشروبات يينے كى اجازت دى جوروح، اور بدن كے لئے نافع بين، موسيقى، لهوو

لعب، اور گانے بجانے کے سننے کوحرام قرار دیا، اور قرآن مجید کی دلکش، اور روح افزا قراکت کے سننے کی اجازت دی، حرام، اور خراب کھانے سے روک کرعمدہ، اور طلال کھانے کی چھوٹ دی۔

جسآدی نے اس بات میں غور قکر کیا، اور اس کی معرفت حاصل کی تو اس کے لئے گفتیا خواہشات کو چھوڑ نا آسان ہو جائیگا، اور وہ اس کے بدلہ میں سود مند، اور نافع چیز کو حاصل کرے گا۔ اور اللہ کے مامورات، منہیات، اور مباح کردہ اعمال میں اس کی حکمت، رحمت، اور آسانی کو پہچان لے گا، اور اس بات کو بھی جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کمت رحمت، اور آسانی کو پہچان لے گا، اور اس بات کو بھی جان کے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا تھم اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا، اور نہ کسی عمل سے بخل کی وجہ سے روکا ہے، بلکہ حقیقت سے ہے کہ اس نے ہر چیز کا تھم بندوں پر احسان، اور رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے دیا ہے، اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس میں بندوں کی حفاظت، اور فاکدہ پیش موسے دیا ہے، اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس میں بندوں کی حفاظت، اور فاکدہ پیش نظر ہے۔

ای وجہ ہے ہم نے اس کتاب کوعقل وخواہش کے مابین عقد صلح بنایا ہے کہ جب بندہ اس کو جان ہے گا تو اس کے لئے نفس و شیطان سے مقابلہ آسان ہو جائے گا، اور میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اس کتاب کی ساری غلطیاں میری طرف سے یا شیطان کی وجہ سے ہیں، اللہ، اور رسول اللہ اس سے بری الذمہ ہیں۔

میں نے اس کتاب کو انتیس بابوں میں تقسیم کیا ہے۔

- ا۔ اساء محبت کے بیان میں۔
- ۲۔ ان اساء کے اشتقاق، اور معانی کے بیان میں۔
- س۔ ان اساء میں ہے بعض کی بعض کی طرف نسبت کے بیان میں۔
  - س عالم علوی وسفلی کا وجود، اور تخلیق محبت کی مجہسے ہے۔
    - ۵۔ محبت کے اسباب ومتعلقات کے بیان میں۔
      - ۲۔ نظر کے احکام، اور بدنظری کے نقصانات۔

آئکے، اور دل کے درمیان مناظرہ۔

ان شبہات کابیان جن کی بنایر بعض مراہ لوگوں نے غیر محرم کی طرف دیکھنا، اور اس ہے عشق کرنامیاح قرار دیا۔

نہ کورہ لوگوں کے فاسد دلائل کا جواب۔

•ا۔ عشق کی حقیقت اس کے اوصاف، اور اس کے باری کے میں مختلف اقوال۔

عشق ایک اضطراری چیز کے یا اختیاری؟ اس بارے میں اختلاف، اور درست × 216 رائے کا بیان۔

عاشقون کے خالات کے انگری کے انگری کے خالات کے انگری کے خالات کے انگری کے خالات کے انگری کا میں انگری کی انگری ک

لذت زیادتی ،اور کمی میں محبت کے تابع ہے۔

عشق کی مدح، اوراس کے فائدے۔ \_10

> عشق کی ندمت، اوراس کے نقصانات۔ \_10

عشق کی مرح و فرمت کرنے والوں کے درمیان فیصلہ۔ \_14

> حلال وصال کے لئے عمرہ صورتوں کے اختیار کا استحباب۔ \_14

محبت كرنے والول كى دواوشفااس كمال وصال ميں جسے الله تعالى نے مباح قرار

حسن و جمال کی فضیلت، اور دلوں کے ہر حال میں اس کی طرف مائل ہونے کا

بيان-

محبت کی علامت وشوامد کابیان۔

محبت کا تقاضاً ہیہ ہے کہ محبوب، اور محب تنہا ہوں، اور ان میں کو کی تیسرا شریک نہ

ہو۔ ۴۲۔ محبت کرنے والول کی اینے محبوبوں پرغیرت۔

٢٣- معبت كرف والول كي محبوبول ك بارے ميں ياكيز كى ،اورعفت\_

- ۲۲۰ حرام طریقول کے ارتکاب، اور اس کی مذمت ومفاسد کا بیان۔
- ۲۵۔ محبت کرنے والول پرنرمی کرنے والوں کے واقعات، اور مباح محبت میں محبوبین کے لئے شفاعت کی اہمیت۔
- ۲۷۔ محبت کرنے والوں کا اعلیٰ ہستی میں رغبت کرتے ہوئے ادنیٰ محبوب کوچھوڑ دینا۔
- 12۔ ان لوگوں کے بیان میں جنہوں نے محبوب کے وصال کے لئے حرام راستہ کو چھوڑا تو اس کے بدلہ ان کو حلال طریقہ حاصل ہوا ، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر عطا کر دیا۔
- ۲۸۔ حرام کاری کو چھوڑ کر دنیاوی تکالیف میں مبتلا ہونے والے پاکدامن لوگوں کا تذکرہ۔
- ۲۹۔ خواہشات نفسانیہ کی فرمت، اور اس کی مخالفت سے حاصل ہونے والے فائدے۔

#### كتاب كاتعارف

میں نے اس کتاب کا نام (روضۃ الجمین و نزھۃ المشاقین) رکھا
ہے۔اس کتاب کو پڑھنے والے کو چاہئے کہ وہ اس کے مصنف کو معذور سمجھ، کیونکہ اس
نے یہ کتاب وطن سے دوری، اور کتابوں کی عدم دستیابی کی حالت میں کسی ہے، الہذا ہوسکتا
ہے کہ اسے کا مشقت ہر دار دل، اور زور دار کوشش جونضول قتم کی پونجی کے ساتھ ہے اس
درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کے بارے میں کہا جاسے 'معید ی کوسنا اسے و کیھنے سے بہتر
ہے'، اور یقینا اس نے اپنے آپ کو تیر مار نے والوں کا نشانہ، اور تیرا نداز وں کے تیروں
کا ہدف بنایا ہے، یہ کتاب پڑھنے والے کے لئے باعث غنیمت ہے، اور اس کے مولف
کے لئے تاوان ہے، یہ کتاب پڑھنے والے کے لئے باعث غنیمت ہے، اور اس کے مولف
کے لئے تاوان ہے، یہ ایک پونجی ہے جو آپ کے پش خدمت ہے، اور ایک بے سرو پا چیز
ہے جو آپ کو ہدیہ گ گئی ہے، اگر آپ اس جیسی کوئی کتاب پائیں تو اسے اجھے طریقے سے

چھوڑیں یا اجھے طریقہ سے پاس کھیں، اور آگرابیانہ ہوتو اللہ کی طرف سے ہی توفق ہے،
اور اسی پر بھروسہ ہے، اگر یہ عمدہ، اور قابل قبول ہے تو اس کا مہر بھلائی ہے، اور اگر عیب
دار گھٹیا ہے تو عمدہ طریقہ سے واپس کر دی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اپنے بندوں
میں، جزاء، اور بدلہ کے اعتبار ہے، اور الیا کون ہوسکتا ہے جس کی ہر بات درست ہے،
یہ تو صرف معصوم نبی کی شان ہے جو اپنی طرف ہے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ صرف وہی
کہتے ہیں جو ان کی طرف و جی کیا جاتا ہے، اس کی جوروایات صحیح ہیں وہ تقمد این شدہ نقل
کے درجہ میں ہیں جو کہ معصوم قائل کی جانب سے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں اس میں
دونوں امروں کا شوت معدوم ہے، اگر نقل صحیح ہے تو اس کا قائل معصوم نہیں، اگر نقل صحیح
ہیں تو اس کا اصل مرجع تک بینچنا معلوم نہیں۔

### كتاب كي اہميت وافاديت

یہ کتاب ہر طبقہ کے لوگوں کے لئے مغید ہے، و نین، اور دنیاوی فاکدوں کی حاصل ہے، اور دنیاوی، اور اخروی دونوں لذُنوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اس میں محبت کی اقتیام و احکام، متعلقات، صبح ، اور خراب محبت، محبت کی سنگینیاں، اور مصببتیں، اس کے اسباب وموانع، اور پھر محبت کے بارے میں تغییری نکات، احادیث نبویہ، فقہی مسائل، اسباب وموانع، اور پھر محبت کے بارے میں تغییری نکات، احادیث نبویہ، فقہی مسائل، اسلاف کے حالات، شعری شواہد، واقعات وقصص کا ذکر ہے، اور اس میں ہراس چیز کا بیان ہے جو پڑھنے والے کے لئے زاحت بخش ہو، بیان ہے جو پڑھنے والے کے لئے زاحت بخش ہو، اگر وہ چاہتو اس کومزید وسعت دے، اور اس کور غیب وتر ہیب کا ذریعہ بنائے، اور اگر وہ چاہتو اس کے دلچسپ چکلوں، اور انہی مذاق کی باتوں سے لطف اٹھائے، یہ کتاب بھی رلائے گی بھی ہنسائے گی، یہ ایس کتاب ہے جو بھی لذت فانیہ کے اسباب سے دور کر دیتی ہے، الہٰ دااگر آپ چاہیں تو اس کے دار میں اور واعظ بنائیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے لذات، اور شہوات کا اس کو ایک ناصح، اور واعظ بنائیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے لذات، اور شہوات کا اس کو ایک ناصح، اور واعظ بنائیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے لذات، اور شہوات کا اس کو ایک ناصح، اور واعظ بنائیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے لذات، اور شہوات کا اس کو ایک ناصح، اور واعظ بنائیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے لذات، اور شہوات کا

حصول کرلیں۔

اوراس وقت جبکہ اس کتاب کے ابواب کا آغاز ہونیوالا ہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ ہے سوال ہے (جو کہ ہر خبر کو کھو لنے والا ہے) کہ وہ اس کواپنی ذات کریم کے لئے خالص کر دے، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہی بندہ کے جمیدوں، اور اعمال کا جانے والا ہے، اور وہ ہر کہنے والے کی زبان، اور دل کے بات ہے۔۔

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ والشَّهَادَةِ فَيَنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (التوبة: ١٠٥)

ترجمہ: "اور کہہ دے کہ کام کئے جاؤ پھر عنقریب اللہ، اور اس کا رسول، اور مسلمان تمہارے کام کو دیکھ لیس کے، اور عنقریب تم عائب، اور حاضر کے جانبے والے کی طرف لوٹائے جاؤگے، پھروہ تمہیں بتادے گا جو بچھتم کرتے تھے۔"

#### بابا

## ﴿ اساء محبت کے بیان میں ﴾

مجت جوکہ ایک نا قامل فہم، اور دشوار موضوع ہے، اور اس کا دل ہے گہر اتعاق
ہے، اس وجہ سے عربوں کے ہاں اس کے اساء بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان کی بیعادت و
طریقہ ہے کہ ہر دشوار، اور مشکل چیز کے بارے میں، اور اکثر پیش آنے والے حالات و
خیالات کے متعلق ان کی تعظیم، اہتمام یا محبت کی وجہ ہے اس کے بہت ہے نام رکھتے
ہیں، تعظیم کی مثال شیر، اور تکوار، اہتمام کی مثال مصیب، اور محبت کی مثال شراب ہے، یہ
تین معانی محبت میں جمع ہیں۔ ( یعن تعظیم، اہتمام، اور جاہت و محبت ) اس وجہ سے محبت
تینوں معانی محبت میں جمع ہیں۔ ( یعن تعظیم، اہتمام، اور جاہت و محبت ) اس وجہ سے محبت
کے تقریباً ساٹھ معنی ذکر کئے گئے، جن میں سے پھیریہ ہیں۔

المحبة، والعلاقة، والهوى، والصبونة، والصبابة، والشغف، والسمقة، والوجد، والكلف، والتتيم، والمحسق، والمحبوء، والشخو، والشنوق، والعشق، والمحلبة، والبلابل، والتباريح، والسلام، والغمرات، والرهل، والسحن، واللاعتج، والاكتناب والرصب والحين والمحبد، واللاعتج، والاكتناب والرصب والمحزن والمحبد والملذع والتحرق والشهد والارق والمستكانة، والتبالة، واللوعة، والفتون، والحنين، والمستكانة، والتبالة، واللوعة، والفتون، والمحنون، والمحم، والخبل، والرسيس،

والهيام، والتدليه، والولة، والتعبد.
ان كے علاوہ محبت كے، اور بھى نام بين، ليكن چونكہ وہ اساء محبت بيل بلكہ محبت كے موجبات، اور احكامات بيل سے بيل اس ليے ہم نے انبيل چور ويا۔

باب۲ ی

# ﴿ محبت كى مختلف تعريفات كا تذكره ﴾

محبت کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔

(۱) تڑیتے دل کے ساتھ دِائگی میلان کا نام محبت ہے۔

(۲) تمام وابسة چيزوں پرمجبوب کوتر جيح دينا۔

(۳) ہرحال میں محبوب کی موافقت کرنا۔

(۴) محت،اورمجوب کی مراد کاایک ہونا۔

(۵) محبوب کی مراد کامحت کی مراد برراج ہونا۔

(۲) محبوب کے لئے آپ کا کثیر کولیل سمجھنا ،اوراس کا آپ کے لئے <del>لیل کو کثیر سمج</del>ھنا۔

(2) مجوب کے ذکر کامحت کے دل پر غالب آنا۔

(٨) محب كانى مر چيز كومحبوب كے حواله كردينا۔

(۹) محبوب کے علاوہ ہر چیز کودل سے مٹا دینا۔

(۱۰) محبوب کی عزت و آبر د میں کمی پرغصہ کھانا، اور اس بات پرطیش میں آنا کہ اس کے دل میں اس کے سواکوئی،اور ہو۔

(۱۱) محبت ایسے ارادہ کا نام ہے جو محبوب کی باوفائی سے کم نہ ہو، اور اس کی بھلائی سے زیادہ نہ ہو۔

(۱۲) حدود محبت کی حفاظت کرنا للذا جو آ دمی حدود محبت کی حفاظت نہیں کرتا ، وہ محبت

ا علامداین قیم الجوزیة نے باب ٹانی کے اندراسا و محبت کے مشتقات اوران کے معانی کوتفیلا بیان کیا،
اس تفصیلی بحث کا اردور ترجمہ میں تذکرہ زیادہ مفید نہیں، اس لئے یہاں اس باب میں سے صرف ان
ابحاث کا تذکرہ کیا جائے گا جو عام قاری کے لئے مفید ہیں۔ ۱۲ (مترجم)

کے دعویٰ میں سچانہیں۔ (۱۳) محبوب کے لئے ہراس چیز کومہیا کرنا جوآپ اپنے لئے پند کرنے ہیں۔

(۱۴) محبوب كى معيت مين مرخال كوباعث فرحت مجھناك الله الله الله الله

ومن کان من طول الهوی ذاق سلوة فرانسی من لیبلی لها غیر ذائق واکثر شری نالته من وصالها آمانی لیم تصدق کلمعة بارق دوکی اور بوگاجی نے عشق کی طوالت کی وجہ سے زندگی کی فرصت کو چھا، سے جبکہ میں تو آج کی راث کی بنا پراس کو چھنے والا نہیں ، اس کے وصال کی وجہ سے جھے جو چیز کثیر مقدار میں ماصل ہوئی وہ بحل کی چک نما خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوسکتیں۔" چیز کثیر مقدار میں ماصل ہوئی وہ بحل کی چک نما خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوسکتیں۔" میت ایک الی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر چیز کو محبت کے دل سے منا دیتی ہے۔

١١٠ مرسانس مين مجوب كافكركرنان والمساورة والمعاون والمادوا و

یسراد من السقیلیب نسینانی کرید روت الباتی السطب اع عمل الساقل "دل سے تہمیں بھلا دینے کی جاہت کی جاتی ہے، اور طبیعت تمہاری محبت کو

ختقل كرفي والا كا اتكار كرويتي بين " المارات ا

المات مختب کے دل کامجوب کے دیدارے غلاوہ نے اندجا ہوتا، اوراس کی باتوں کے

علاوہ سے بہرہ بن جانا، صدیث میں ہے (حبک الشنیء یعمی ویصم) لے است کی جرکی جردی ہے۔ اندھا، اور بہرہ کردیتی ہے۔ ا

۱۸ معبت بیرے کہ آپ مکمل طور پرمجبوب کی طرف مائل ہو جا کیں ، اور پھراپنے دل و

روح، اور جان و مال کومجوب برقربان کردین، اور خفید، اور آعلانیه محبوب کی

موافقت کریں، اور اس کے باوجود آپ کواس بات کا یقین ہو گہ آپ اس کی

الم المرواة الانام أحمد

19۔ محبوب کی رضا کے حصول میں تن من دھن قربان کر دینا۔

۲۰ محبت ایما سکون ہے جس میں اضطراب نہیں، اورایہا اضطراب ہے جس میں سکون نہیں، کیونکہ دل محبوب کے شوق میں مضطرب، اور بے چین ہو جاتا ہے،
اوراس کے پاس آ کر قرار پالیتا ہے، اور بعض علاء کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ محبت دل کی ایک ایسی حرکت کا نام ہے جومحبوب کے شوق میں ہوتی ہے،
اور محبوب کے پاس بہنچ کراس کو سکون حاصل ہوجاتا ہے۔

ال- محبت ہمیشہ مجوب کے ساتھ رہنے کا نام ہے جیسے شاعر کا قول:

ومن عجبِ أنى أحن اليهم وأسال عنهم من لقيت وهم معى وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتا قهم قلبي وهم بين أضلعي

''یہ بات کتنی عجیب ہے کہ میں ان کو یا دکرتا ہوں ، اور ہر ملنے والے سے ان کا حال پوچھتا ہوں ، حالا نکہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں ، اور میری آ نکھ انہیں تلاش کرتی ہے حالا نکہ وہ آ نکھ کی تیلی میں ہیں ، اور میرا دل ان کا شوق رکھتا ہے حالا نکہ وہ میری پسلیوں کے درمیان (یعنی میرے دل میں) ہیں۔''

۲۲ محبت بیرے کم محبوب محت کی روح سے بھی زیادہ قریب ہو جیسے شاعر کا قول:

يامقيمًا في خاطرى و جنانى وبعيدًا عن ناظرى و عيانى انت روحى إن كنت لست أراها فهي أدنى إلى من كل دانى

رو عی بن علت مست ارست ''اے وہ ذات! جومیرے دل میں رہتی ہے لیکن میری آنکھوں

ہے اوجھل ہے، تو میری روح ہے اگر چدمین تجھے د مکینہیں سکتا، اور

وہ تو میرے لئے ہر قریب سے زیادہ قریب ہے۔''

۲۳۔ محبوب کی یاد کا ہروقت محب کے پاس حاضرر ہنا، جیسے

حيالك في عيني و ذكرك في فمي ومثواك في قلبي فاين تغيب؟

ि <mark>भ</mark>ौतक है। स

المنتظم المري أكويس ب، اور تيرا ذكر ميرك منه مين ب، اور المستدين ٢٣ مجوب ك كركا قرك وبعد محت كيليج برابر مؤنا، جيب شاعر كهنا يج زال المراد يسالسا ويسابين الجوانخ والحشي فللمستنسى وإن بسعدت غياسي ديساره عطفاً على صب بحبك هائم الله الالم تصلف تصلفت اعشاره لايستفيق من الغرام وكلما حجبوك عبيه تهتكت أشتازه "اے وہ محبوب جس کا گھر تو مجھ سے دور ہے لیکن اس کا ٹھکانہ میرے دل کے اندرے، ایسے شکتہ حال پر رخم کر جو تھے ہے محبت كرتا في الرو اس كونه ملاتو وه مكر ع كرف موجائ كا، وه اس عشق سے افاقہ حاصل نہیں کرسکتا، اور جب بھی بھی وہ تجھے اس سے چھپانا چاہیں گے تو جھپانے والے پردے لیٹ کررہیں گے'' (۲۵) ول كاعشق ومحبت كے احكام بر ثابت رہنا، اور اس راہ ميں آنيوالي ملامت كو برداشت كرنا، جيے شاعر كا قول ! - 181 - - - M. 18 90 6 وقف الهوى بسى حيث أنت فليس لي امن يهبون عمليک مسمن يک ک حظی منه أجد السملامة في هواك لمذيلة تحبت نے وہاں کھڑا کردیا جہاں تو ہے،اس طور پر کہ نہ وہاں ہے آگے

نہ چھے، تو نے میری تو بین کروائی تو بیں نے بڑھ پڑھ کرا پی تو بین کروائی، اور جوآ دمی تیری وجہ سے میری تو بین کرتا ہے وہ کوئی اتنامعزز آ دمی نہیں تو میرے دشمنوں کے مشابہ ہوئی تو بیں ان سے بھی محبت کرنے لگا، کیونکہ مجھے جو پچھتو عطا کررہی ہے، وہی چیز وہ بھی دے رہے ہیں، میں تیری محبت میں ملامت کو قابل لذت سجھتا ہوں، کیونکہ مجھے تیری یاد سے محبت ہے، لہذا ملامت کرنے والول کو ملامت کرتے رہنا چاہئے۔''

### لفظ (معشق" كي خصوصيات

''العثق'' اسماء محبت میں سب سے زیادہ کروا، اور ناپندیدہ لفظ ہے ، عربوں نے اس کو بہت کم استعال کیا، گویا کہ وہ اس نام کو چھپاتے ہیں، اوراس کی جگہ دوسرے اسماء کو ظاہر کرتے ہیں، اوراس کو ظاہر نہیں کرتے ، پیلفظ قدیم شعراء کے کلام میں بھی نہیں پایا جاتا، پیلفظ صرف متاخرین شعراء نے استعال کیا ہے، قرآن وحدیث میں بھی نہیں پایا جاتا سوایے سواید بن سعید کی حدیث کے، وہ یہ ہے (من عشق فعف فکتھ فمات فہو شہید)، بعد میں عربوں نے اس کو استعال کیا ہے، شاعر کہتا ہے:

مساذا عسسى الواشون ان يتسحدثوا

سوى أن يقولوا إننى لك عاشق

نعسم صدق الواشون أنست حبيبة

السی و إن لسم تسصف منک المحلائق
د جفل خوری کرنے والے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے کہ میں تیرا
عاشق ہوں جی ہاں، چفل خور سے کہتے ہیں کہتو میری محبوبہ ہا گرچہ ساری مخلوق تیرے
مشا نہیں ہو سکتی''

ا مام فراء فرماتے ہیں: المعشق نبت لَزِيُّجُ ' 'عشق جمعنی جیکنے والالیس دار پودا، چونکہ عشق بھی انسان کے دل کے ساتھ چیک جاتا ہے اس کئے اسے عشق کہتے ہیں۔ ابن اعرابی فرماتے ہیں: "العشقة" ایک بیل کو کہتے ہیں جو پہلے سنر، اور پھر زرد ہوجاتی ہے، اور جس چیز کولگی ہے ساتھ چمٹ جاتی ہے، عاشق کواسی سے مشتق کیا گیا ہے۔ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ لفظ عشق حق تعالی شانہ کے بارے میں استعال ہوسکتا ہے یا نہیں؟ صوفیہ کی ایک جماعت اس کو جائز قرار دیتی ہے، اور وہ اس بارے میں جو روایت پیش کرتے ہیں وہ ٹابت شدہ نہیں ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں، افساذا فَعَلَ ذلک عَشَقَنی و عشقته "جہورعلاء کا قول یہ ہے کہ لفظ عشق کا اطلاق حق تعالی شانہ کے بارے میں حجے نہیں ، یہیں کہا جاسکتا" ان الملہ یعشق ، اور نہی یہ درست ہے : عشق الله عبدہ اس عدم جواز میں تین دلائل پیش کے گئے ہیں۔

ا۔ عدم تو قیف کہ اس بارے میں کوئی نص وار دہیں ہوئی بخلاف لفظ محبت کے۔

۲۔ عشق افراط محبت کا نام ہے جوت تعالی شانہ کے بارے میں درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جوت تعالیٰ شانہ کے بارے میں درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوکی چیز میں افراط کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاسکتا، اور بندہ تو اللہ کی محبت کے قابل نہیں افراط محبت کے قابل کیسے ہوسکتا ہے؟

س- بیتغیر و تبدیلی سے ماخوذ ہے، جیسا کہ تجرہ مذکورہ کو عاشقہ کہتے ہیں، اور اس کا اطلاق حق سجانۂ و تعالیٰ کی ذات میں تغیر نہیں ہوسکتا)۔
تغیر نہیں ہوسکتا)۔

#### بابس

## اسماء محبت کی با ہمی نسبت کی ہا ہمی نسبت کی ہے۔ وہ اساء جوایک ہی سمی پر دلالت کرتے ہیں ان کی دوسمیں ہیں۔

فشم اول

تمام اساء سمی پرصرف ذات کے اعتبار سے دلالت کریں، یہ تسم مترادف محفل ہے۔ جیسے حطہ، قمح ، بر (گندم کے لئے) اسم، کنیت، لقب (شخص معین کے لئے) میال وقت ہے جب ان میں مدح و غدمت کامعنی نہ ہو، اور ان کوشش بہچان، اور تعریف کے لئے لایا جائے۔

### فشم ثاني

تمام اساء کی ایک ذات پراس کی صفات کے تباین کے اعتبار سے دلالت کریں، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام، کلام اللہ کے نام، انبیاء لیہم السلام کے اساء، قیامت کے نام۔ یہ وی خوات کی طرف نسبت کرتے ہوئے مترادف ہے، اورصفات کی طرف نسبت کرتے ہوئے مترادف ہے، اورصفات کی طرف نسبت کرتے ہوئے مترادف ہوئے مترادف ہوئے متاین ہے۔ جیسے لفظ ''رب، رحمٰن، عزیز، قدیر، ملک'' متعددصفات کے اعتبار سے ذات واحد پر دلالت کرتے ہیں۔ اس طرح بشیر، نذیر، حاشر، عاقب، ماحی، اس طرح بیم القایمة ، یوم البعث ، یوم البعث ، یوم التفاین ، یوم اللازفة وغیرہ۔ اوراس طرح القرآن ، الفرقان ، الکتاب ، الحد کی وغیرہ ، اور اس طرح تلواروں کے نام کہ ان کا تعدد مختف اوصاف ، اور اضافتوں کے اعتبار سے ہے، جے مہند ، غضب ، صارم وغیرہ ، اور آپ یہ بات بخو بی جان چکے ہیں کہ اساء محبت میں اوصاف کا تباین ہے۔

بہت سے لغوی علاء نے لغت میں مترادف کا انکار کیا ہے، شاید کہ انہوں نے اس معنیٰ کومرادلیا ہے، اور یہکہ جب بھی کسی ایک مسمی کے لئے دواسم بولیں جا کیں گو ان میں صفت، نسبت یا اضافت کے اعتبار سے فرق ہوگا، خواہ یہ چیزیں معلوم ہوں یا نہ ہو۔ لیکن یہ بات ایک واضع کے اعتبار سے تو درست ہے لیکن اگر دو مختلف واضع ہوں تو پھر ان میں ترادف واضع ہوگا کہ ایک واقع اس مسمیٰ کا ایک نام رکھے گا، اور دوسرا اس کا کوئی، اور نام رکھ دے گا، اور دونوں وضعیں ایک قبیلہ کے ہاں مشہور ہو جا کیں گی، اور ایس اسل تباین اکثر ہوتا ہے، البذالغت میں اصل تباین اکثر ہوتا ہے، البذالغت میں اصل تباین ہی ہے کوئکہ یہ اکثر یا یا جا تا ہے۔

and the second of the second

#### 

#### باب

## ہرموجود کے وجود، اور ہرمتحرک کی حرکت کا سبب محبت ہے (ایک نادرفلیفانہ بحث)

یہ باب کتاب کے عمدہ،اوراعلی ابواب میں سے ایک ہے،اس باب کی بحث کو سیجھنے سے پہلے ایک مقدمہ کو جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ حرکت کی تین قسمیں ہیں (۱) حرکت ارادیہ(۲) حرکت طبیعیہ (۳) حرکت قسریہ۔

ان کی وجہ حصر ہے کہ حرکت کا مبدا متحرک ہوگا یا غیر متحرک ہوگا ، اگر حرکت کا مبدا متحرک ہوگا یا نہیں ، اگر علم ، اور شعور ملا ہوا ہوگا یا نہیں ، اگر علم ، اور شعور ملا ہوا ہوتو ہے حرکت اراد ہے ہا گر علم و شعور نہ ملا ہوا ہوتو ہے حرکت طبیعیہ ہے ، اورا گر حرکت کا مبدا غیر متحرک ہوتو ہے حرکت قسر ہے ہے ۔ اس مقام پر ہی بھی کہا جا سکتا ہے کہ متحرک کی حرکت اس کے ارادہ سے ہوگی یا بغیر ارادہ کے ہوگی ، اگر ارادہ سے ہوتو ہے حرکت اراد ہے ، اور اگر بغیر ارادہ کے ہوگی یا نہیں ، اگر مرکز کی جہت میں ہوتو کرکت قسر ہے ۔ میں ہوتو حرکت قسر ہے ۔ میں ہوتو حرکت قسر ہے ۔

### حرکت اراد نیرکا سبب محبت ہے

اس سے یہ بات ٹابت ہوگئ کہ حرکت ارادیہ متحرک کے ارادہ کے تابع ہے، اور جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہواس کا ارادہ یا تو اس کی ذات کے اعتبار سے ہوگا یا غیر ذات کے اعتبار سے ہوگا۔، اور بیہ بات ضروری ہے کہ جو چیز غیر کی وجہ سے مراد ہے اس کی

انہاء ایسی چیز کی طرف ہو جو اپنی ذات کے اعتبار سے مراد ہے تا کہ دور، اور تسلسل لازم انہاء ایسی چیز کی طرف ہو جو اپنی ذات کے اعتبار سے مراد ہے تاکہ دور، اور تسلسل لازم کے آئے ، اب ارادہ کی بھی مختلف صور تیں ہیں۔ ارادہ یا تو لذت و منفعت کے حصول کے لئے ہوگا یا غیر متحرک کے لئے۔، اور بھی بیارادہ مصیبت و تکلیف کو دور کرنے کے لئے ہوگا ، اور بید دور کرنامتحرک سے بھی ہوسکتا ہے ، اور غیر متحرک سے بھی ۔، اور عاقل جب بھی غیر کے لئے منفعت کو طلب کرتا ہے یا اس سے ضرر کو دور کرتا ہے تا اس سے مرکو دور کرتا ہوتا ہے بیا تکلیف کو دور کرنامقصود ہوتا ہے یا تکلیف کو دور کرنامقصود ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حرکت اراد بیر محبت کے تابع ہوگئی ، بلکہ بیر قو ہر زندہ متحرک کا تھم ہے۔

### حرکت قسرید، اورحرکت طبیعید کا سبب محبت ہے

باقی حرکت طبیعیہ کی تعریف ہے کئی چیز کا اپنے مستقر، اور مرکز کی طرف حرکت کرنا، اور یہ اس حرکت کے تابع ہے جواس کے مرکز سے نکلنے کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ (حرکت جومرکز سے نکلنے کا تقاضا کرتی ہے جو اس کے مرکز سے نکلنے کرنے والے کے مجبور کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو کئی طرف مجبور کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے سے اوپر کی طرف پھینے کی طرف مجبور کرتا ہے یا تو اپنے اختیار کے ساتھ، جیسے ہوا کا چیزوں کو اپنی سمت میں اڑانا، ہوئے بھرکی حرکت، (بغیر اختیار کے ہوتی ہے جیسے ہوا کا چیزوں کو اپنی سمت میں اڑانا، اور یہ حرکت قاسر یا مجبور کرنے والے کی حرکت اور یہ حرکت قاسر یا مجبور کرنے والے کی حرکت این دات کی کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا مبدا کوئی، اور ذات ہے۔

### کا ئناتی نظام میں فرشتوں کی خرکت

الله تعالى نے فرشتول كوزين وآسان كى تدبير كا ذمه ديا، اور وہ اس ميں الله كامرے تصرف كرتے بيں، جيسے قرآن مجيد ميں ہے:

﴿ فَالْمُهُ بِرَاتِ اَمْوَا ﴾ (النازعات: ۵)

( فَالْمُهُ بِرَاتِ اَمْوَا ﴾ (النازعات: ۵)

اور فرمایا:

﴿ فَالْمُقُسِّمَٰتِ أَمُرًا ﴾ (الداريات: ٣) " پھران فرشتوں كى جو تھم كے موافق تقسيم كرنے والے بين" كہيں فرمايا:

﴿ وَالْمُ رُسَلاَتِ عُرُفاً فَالْعَصِفَاتِ عَصُفًا وَالنَّشِرَاتِ نَشُرًا فَالْفُو قَالِ فَرُقاً فَالْمُلْقِياتِ ذِكُرًا ﴾ (المرسلات ١٠٥)

"ان ہواؤں کی متم ہے جونفع پہنچانے کے لئے بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کی جو بالوں کو الله کی جو بالوں کو متفرق کر دیتی الله کر پھیلاتی ہے، پھران ہواؤں کی جو بادلوں کو متفرق کر دیتی ہیں، پھران ہواؤں کی جو (دل میں) الله کی یاد کا القاء کرتی ہیں، پھران ہواؤں کی جو (دل میں) الله کی یاد کا القاء کرتی ہیں،

کہیں فرمایا:

(وَالنَّنِ عَاتِ عَرُقًا وَالنَّشِطَتِ نَشُطًا وَالسَّبِحْتِ سَبُحًا
فَالسَّبِقَاتِ سَبُقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمُوًا) (النازعات: ١٠٥)

''جوڑوں میں گئس کر جان نکالنے والوں کی قتم، اور بند کھولئے
والوں کی، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، پھر دوڑ کر آگے بڑھ
جانے والوں کی پھر برامر کی تدبیر کرنے والوں کی۔'
اللّٰدرب العزت نے آسان، سورج، اور چاند میں فرشتوں کومقرر کیا جوان کو حرکت دیے ہیں، اور پچھ فرہشتے ہواؤں میں مقرر کئے ہیں جوان میں اللہ کے امر سے تصرف کرتے ہیں، اور یوڈ گا اُلگ گو اور یوٹیج صوصو عائی کے آلی (الحافة: ٢)

﴿ وَالْمَا عَادُ فَا اُلْمِکُو البویہ حسور میں عارب وہ ایک کے گئے ۔۔۔۔۔'
اس آیت کے بارے ہیں مفرین فرماتے ہیں: عملی المخوزان فلحہ
اس آیت کے بارے ہیں مفرین فرماتے ہیں: عملی المخوزان فلحہ

یقدر واعلی صبطها: وہ ہوامقرر کردہ نگہبان فرشتوں کے قابو سے باہر ہوگی (اس بات کوامام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے) اللہ تعالی نے بارش کے قطروں ، اور بادلوں پر بھی فرشتے مقرد کئے ہیں جوان کواللہ کے تکم سے لے کر چلتے ہیں۔ ایک صدیث میں ہے ۔
''ایک مرتبہ ایک آ دی نے جنگل میں بادل کے گلائے سے آوازئی کہ''اے بادل ، فلاں شخص کے باغ کوسیراب کر' وہ آ دی بادل کے ہیچے گیا ، یہاں تک کہ بادل ایک باغ کے پاس پہنچا ، اور اس میں پانی برسایا ، اس شخص نے دیکھا کہ باغ میں ایک آ ذی ہے جو بیلچ کیا رہوں ہیں گئی توقی نے بوئی کو سے ، اس نے کہا''اے اللہ کے بندہ! تیرا کیا نام ہے؟''۔ وہ پولا ،''جوتو نے بادل میں سنا تھا۔'' اس نے کہا''اے اللہ کے بندہ! تیرا کیا نام ہے؟''۔ وہ بوئے سافلاں کے باغ میں پانی برساؤ، تو اس باغ میں کونساعمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کرم کا مستحق ہوا؟'' اس آ دی نے جواب دیا ،''میں اس باغ کی پیداوار کے تین جھے بنا تا کو سے اس کرم ہوں ، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں ، دو سرا اپنے اہل وعیال پرخرج کرتا ہوں ، اور تیسر سے کو میں میں اگا تا ہوں ، اور تیسر سے کو اس میں بیل میں اگا تا ہوں ، اور تیسر سے کو اس میں میں اگا تا ہوں ، اور تیسر سے کو میں میں اگا تا ہوں ، اور تیسر سے کو اس میں میں اگا تا ہوں ، اور تیسر سے کو اس میں میں اگا تا ہوں ، اور تیسر سے کو سے میں اگا تا ہوں ، اور تیسر سے کو سے میں اگا تا ہوں ، اور تیسر سے کو سے میں میں اگا تا ہوں ، اور تیسر سے کو سے میں اگا تا ہوں ۔ اور تیسر سے میں میں اگا تا ہوں ۔ اور تیسر سے میں میں اگا تا ہوں ۔ اور تیسر سے میں میں اگا تا ہوں ۔ اور تیسر سے میں میں اگا تا ہوں ۔ اور تیس میں کیا تا ہوں ۔ اور تیسر سے میں میں کی سے میں کی میں میں اگا تا ہوں ۔ اور تیسر سے میں میں کیا تا ہوں ۔ اور تیسر سے میں میں کو تا ہوں ۔ اور تیسر سے میں میں گا تا ہوں ۔ اور تیسر سے میں کی میں میں کیا تا ہوں ۔ اور تیسر سے کر تا ہوں

الله تعالی نے بہاڑوں پر بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ساٹھ اُلی ہے بار وں کا فرشتہ آیا اس نے سلام کیا، اور عرض کیا، ''اگر آپ چا ہیں تو میں ان کو ہلاک کر دوں، حضور مسٹھ اُلی ہے فرفایا، ''نہیں بلکہ میں ان کو مہلت ویتا ہوں، ہوسکتا ہے کہ الله تعالی ان کی نسلوں میں ایسے لوگ بیدا کرے جو الله کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کی کوشر میک شکھ ہرائیں۔'' کے

الله تعالی نے مال کے رحم میں فرشتہ کو مقرر فرمایا ہے، جو کہتا ہے، ''اے الله! نطفہ بناؤں؟ جما ہوا خون بناؤں؟ گوشت کا لوتھڑا بناؤں؟ مزد بناؤں یا عورت؟ اس کا رزق کتنا ہو؟ زندگی کتنی ہو؟ نیک بخت ہویا بد بخت؟''

ا اخرجه مسلم مطولاً ع رواه الشيخان واصحاب الكتب الستة

اللہ تعالیٰ نے ہرانیان کے ساتھ دنیا میں چار فرشتے مقرر فرمائے ہیں، دو دائیں طرف، اور دوبائیں طرف، جواس کے اعمال لکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے فرشتے ہیں، جواللہ کی اجازت سے انیانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے علاوہ موت، اور مردوں سے سوال کے لئے قبروں میں فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، پچھ فرشتے ہیں ہوتے ہیں جوانہیں رحمت کے ہیں پچھ عذاب کے، مونین کے ساتھ پچھا لیے فرشتے بھی ہوتے ہیں جوانہیں اعمال صالحہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ جہنم کے فرشتے جہنم کو تیار کرتے ہیں، اور اس میں آگ بھڑکا تے ہیں، اور جنت کے میں آگ بھڑکا تے ہیں، اور جنت کے میں آگ بھڑکا تے ہیں، اور جنت کے میں آگ کے محلات تغیر کرتے ہیں، اور اس میں مسہریاں، تخت، قالین، آب خورے، غیر، اور کھانے بین، اور کے ہیں، اور اس میں مسہریاں، تخت، قالین، آب خورے، غیر، اور کھانے بین، اور کے ہیں۔

﴿ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعُمَلُون ﴾ (الانبياء: ٢٧)
"بات كرنے ميں اس نے پیش قدمی نہيں كرتے، اور وہ اس كے

تھم پر کام کرتے ہیں۔''

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ﴾

(التحويم: ٢)

''وہ اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے اس بات میں جو وہ انہیں تھم دے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں تھم دیا جاتا ہے'۔

الله رب العزت نے اس بات کی خبر دی ہے کہ فرشتے اللہ کے تھم کی نافر مانی نہیں کرتے ، اور وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے پر قادر ہیں ، اور وہ ان احکامات کے بجا لانے سے عاجز نہیں ہیں ( بخلاف اس کے جوان احکامات کو بجالانے سے عاجز ہے تو اگر اس نے ان احکامات پرعمل نہ بھی کیا تو اس نے خدا تعالی کی نافر مانی نہ کی ) ای طرح الله

تعالی نے سمندروں میں بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جوان کو بھرتے ہیں، اور ان کواس سے روکتے ہیں کہ وہ زمین پر چڑھآ کیں، اور اس کوغرق کردیں، اس طرح انسان کے اچھے برے اٹھال کی حفاظت، اور ان کو لکھنے کے لئے بھی فرشتے مقرر ہیں خ اس وجہ سے فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان کے ان بنیادی ارکان ہیں سے ہے جن کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔

ندکورہ تفصیل ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ کل کا تنات کی حرکت کا سبب فرشتے ہیں، اوران کی حرکت اللہ کے امر، اورارادہ کے پابند ہے، پس تمام احکامات کا مرجع حق تعالیٰ کا ارادہ ہے خواہ شرعا ہو یا قدراً، اور فرشتے تو اس حکم کونافنہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ملائکہ کہتے ہیں کیونکہ بیلفظ الالوکۃ ہے مشتق ہے بمعنی ''پیغام'' تو فرشتے بھی اللہ کے مسلم کونافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے رسول، اور قاصد ہوتے ہیں۔

### تمام افعال كاباعث صرف محبت ہے

مقصود بحث یہ ہے کہ افلاک، اور سورج چا ندستاروں وغیرہ کی حرکت، حرکت ارادی کے تابع ہے جو محبت کوسترم ہے، پس محبت، اور ارادہ ہرفعل کی اصل، اور اس کا مبدا ہے، فعلی کا صدور صرف محبت، اور ارادہ کی جیہ ہے ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ناپہندیدہ امور کو اپنے سے دور کرتا ہے تو اس کا یہ دور کرنا ان کی ضد میں محبت کی وجہ ہے ہوتا ہے، اور ارادہ کی محبت کی وجہ ہے ہوتا ہے، جو اس دور کرنے کے بیجہ میں حاصل ہوگی۔ جیسے کہا باللہ ت کی محبت کی وجہ ہے ہوتا ہے، جو اس دور کرنے کے بیجہ میں حاصل ہوگی۔ جیسے کہا جاتا ہے، شفلی صدرہ، شفا، اور عافیت ناگوار ہونے کے باوجود لیند کی جاتا ہے۔ اس عافیت کے حصول کے لئے ناگوار ہونے کے باوجود استعمال اسے جاتی ہے، جیسے دوائی کے عافیت کے حصول کے لئے ناگوار ہونے کے باوجود استعمال اسے کیا جاتا ہے۔ اگر چہ یہ ناپہندیدہ ہے لیکن بیاس وجہ سے محبوب ہے کہ اس سے ناپہندیدہ چیز (بیاری) کا زوال ہوگا، اور پہندیدہ چیز (صحت) کا حصول ہوگا، ایسے ہی وہ تمام اعمال جونفس کی خواہشات کے خلاف ہوں اگر چہ دہ ناگوار محسوں ہوتے ہیں، لیکن محبت، اور ارادہ وفقس کی خواہشات کے خلاف ہوں اگر چہ دہ ناگوار محسوں ہوتے ہیں، لیکن محبت، اور ارادہ وفقس کی خواہشات کے خلاف ہوں اگر چہ دہ ناگوار محسوں ہوتے ہیں، لیکن محبت، اور ارادہ وفقس کی خواہشات کے خلاف ہوں اگر چہ دہ ناگوار محسوں ہوتے ہیں، لیکن محبت، اور ارادہ وفقس کی خواہشات کے خلاف ہوں اگر چہ دہ ناگوار محسوں ہوتے ہیں، لیکن محبت، اور ارادہ

کی وجہ سے ان کو کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر چہ وہ اپنی ذات کے اعتبار ہے محبوب نہیں ہوتے لیکن محبوب چیز کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں، کوئی بھی جاندار کسی مرغوب، اور محبوب چیز کے حصول کا صرف اس وقت چھوڑتا ہے جب اس کا چھوڑتا کسی، اور مرغوب، اور محبوب چیز کے حصول کا ذریعہ ہو، اور وہ ہمیشہ کم محبت والی چیز کو زیادہ محبت والی چیز کے لئے قربان کر دیتا ہے، اس وجہ سے محبت، اور ارادہ بغض، اور نا گواری کی اصل ہیں، اس لئے کہ مبغوض، اور نا گیار یدہ چیز سے حصول چیز میں مجبوب اشیاء کے وجود کے منافی ہیں، اور کوئی بھی فعل یا عمل یا تو محبوب چیز کے حصول کے لئے ہوتا ہے، کیونکہ نا گوار چیز کو دور کرنا محبوب چیز کے وجود کرنا مقال کا مرجع محبوب کا وجود ہی ہے۔

## وجودِ کا ئنات بھی محبت کا نتیجہ ہے

حرکت اختیاری کی اصل ارادہ ہے، اور حرکت قسر یہ، اور طبیعیہ دونوں اختیاری کے تابع ہیں، پس یہ معاملہ حرکت ارادی کی طرف لوشا ہے، اس لئے زمین و آسان کی متمام حرکتیں محبت، اور ارادہ کے تابع ہیں، اور کا نئات کی حرکت اس محبت و ارادہ کی وجہ سے ہے، گویا کہ یہ عالم کی علت فاعلیہ، اور غائیہ ہے، بلکہ یہ، ہی وہ سب ہے جس کی وجہ سے، اور جس کے لئے کل کا نئات کو تخلیق کیا گیا ہے، پس جب بھی زمین و آسان میں کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کا بنیادی سبب، اور غایت محبت و ارادہ ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ محبت کی حقیقت یہ ہے، کہ محبت کا دل محبوب کی طرف حرکت کرے، پس محبت ایک غیر ارادی حرکت کرے، پس محبت ایک غیر ارادی حرکت کرے، اور اطاعت محبوب ہے، اور عرب کی طرف حرکت کرے، اور اطاعت محبوب ہے، اور حرکت کرے، اور اطاعت محبوب ہے، اور حرکت کرے، اور اطاعت محبوب ہے، اور حرکت کر بیا کیا گیا ہے۔ حرکت کا نام ہے، محبت کا کمال عبود یت، تابعد اری، خضوع، اور اطاعت محبوب ہے، اور حرکت کو بیدا کیا گیا ہے۔ حرکت کا نام ہے، محبت کا کمال عبود یت، تابعد اری، خصوع، اور دنیا و آخرت کو بیدا کیا گیا ہے۔ حرکت کا نام ہے، محبت کا کمال عبود یت، تابعد اری، خصوع، اور دنیا و آخرت کو بیدا کیا گیا ہے۔ حرکت کا نام ہے، محبت کا کمال عبود یت، تابعد اری، خصوع، اور دنیا و آخرت کو بیدا کیا گیا ہے۔ حرکت کا نام ہے، محبت کا کمال عبود یت، تابعد اری، دور دنیا و آخرت کو بیدا کیا گیا ہے۔ حرکت کہ مید میں ہے:

﴿ وَمَا خَلَقُنَا السَّمَوَاتِ و الْأَرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ (الحجر: ٥٥)

اور ہم نے آسانوں، اور زمین، اور ان کی درمیانی چیزوں کو بغیر حکمت کے پیدائبیں کیا''

اورفرمايا:

﴿ وَمَا خَلَقُنَا السَّمَوَاتِ وَالْآرُضَ وَمَا بَيُنَهُمَا بَاطِلاً ﴾

(ض: ۲۷:

'' اور ہم نے آسان، اور زمین کو، اور جو بھوان کے ج میں ہے۔ بیار تو پیدائیس کیا''

مزيدفرمايا:

﴿ أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنكُمُ عَبَثًا ﴾ (المومنون: ١١١)

اطاعت کالزوم بھی بنابر محبت ہے

سب سے بوی حقیقت جوتمام مخلوق کی تخلیق کا مقصد، اور سبب ہے وہ اللہ وحدہ الاشریک کی عبادت ہے، جو کہ محبت کا کمال درجہ ہے، اور اللہ کے سامنے جھک جانا، اور اس کی تابعداری کرنا امر، نہی، تو اب، اور عتاب عبودیت کے لواز مات میں سے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، جنت دوزخ کو پیدا فرمایا، اور آسان وزمین کا قیام بھی اس نظام عبادت کی وجہ سے ہے، جو اللہ کا وہ راستہ ہے جے خدا تعالی نے اپنے لئے منتخب فرمایا ہے، یہ اللہ تعالی کوتمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ إِنِّى تَوَكُّلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمُ مَا مِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ اللَّهِ رَبِّي وَ رَبّكُمُ مَا مِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ الْحِدُ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ الْحِدُ وَمَا مِنْ مَا مِنْ مَا اللَّهِ رَبّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدُمٍ ﴾ (هود: ٥٦)

"میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جومیرا، اور تمہارا رب ہے کوئی بھی زمین پر ایسا چلنے والانہیں کہ جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو، بینک میرارب سید ھے راستہ پر ہے۔"

الله تعالیٰ اپی قدرت، اور شریعت میں صراط متنقیم پر ہے، اور صراط متنقیم سے مراد وہ عدل وانصاف ہے جس کے لئے تخلوق، امر، تواب وعماب کا وجود ہے ۔۔۔۔۔ بیدہ مقیقت ہے جس کے لئے زمین و آسان، اور جو پچھان کے درمیان ہے سب پچھ بیدا کیا گیا ہے، اس وجہ سے مومنین کہتے ہیں:

﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَٰلَا بَاطِلاً سُبُحَانَكَ ﴾

(آل عمران: ۱۹۱)

"اے ہمارے رب! آپ نے یہ سب کھے بیکار پیدائیم اکیا آپ ایاک ہیں۔"

مونین حق تعالی شانہ کو اس بات سے پاک و برتر قرار دیتے ہیں کہ اس نے زمین و آسان کو فضول، اور بغیر حکمت، اور مقصد کے بیدا کیا ہے، وہ تو ایس پاک ذات سے کہ اس کی ذات وصفات کی طرح اس کے ان قابل تعریف مقاصد براس کی حمد کی جاتی ہے، اس کے افعال کی قابل تعریف غایات وہ حکمت ہے جس کو اللہ تعالی نے بیند کیا، اور اس سے راضی ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنی نابیندیدہ چزیں بھی بیدا کی ہیں، مس کئے کہ یہ محبوب چیز کو سلزم ہیں، اور محبوب چیز کا دارو مدار انہیں بر ہے، اس وجہ سے اللہ تعالی نے برئی محبوب، اور بیندیدہ چیز کے ضائع ہونے کے اندیشہ کی وجہ سے یا کی بی کہ بیا کی ناگوا دینے کے حصول کے ڈر سے اپنی محبوب چیز کو بچوڑ دیا، جسے اس نے کفار کے اور ان کی طاعت کو بیا کہ بیا کہ بیا کہ نامیند کرتا ہے، اور ان کی طاعت کی وجہ سے ایک ایس کی خات کی وجہ سے ایک ایس کے کو اور ان کی طاعت کی وجہ سے ایک ایس چیز ختم ہوجاتی ہے جواللہ کو ان کی طاعت کی وجہ سے ایک ایس چیز ختم ہوجاتی ہے جواللہ کو ان کی طاعت کی وجہ سے ایک ایس چیز ختم ہوجاتی ہے جواللہ کو ان کی طاعت کی وجہ سے ایک ایس چیز ختم ہوجاتی ہے جواللہ کو ان کی طاعات کی وجہ سے ایک ایس چیز ختم ہوجاتی ہے جواللہ کو ان کی طاعات کی وجہ سے ایک ایس چیز ختم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کی مرتب ہونا، اور عباد پر دشمنی کا مرتب ہونا، اور عباد پر دشمنی کا مرتب ہونا، اور عباد پر دشمنی کا مرتب ہونا، اور عباد تر دشمنی کا مرتب ہونا، اور

الله في دوستون كا جهاد من الله ك نام براجاً عمل قربان كرنا، اور الله كا محبت، اور رضاً مندى في الله كا محبت، اور رضاً مندى في الله كا جهاد من فربان كرنا، الوراس جزر ك فلي تق الله تفالى في خاص و حيات الوراس جزر ك فلي تق الله تفالى في جا فربان كرنا، الوراس كي زينت بناياً و الله تعالى فرمات بين:

الله تعالی نے آئی بات کی خبر دی ہیک فائل کا تات، اور زندگی اور موت کی سے کون اخلیق ابتلاء وامتحان کے لئے ہے، اور الله تعالی این کلوق کو آزمائے کہ ان بیس سے کون اختیا کی مرضیات کے موافق ہوگا ، اور اس مقصد کے موافق بھی ہوگا جس سے لئے انسان ، اور کل کا تنات کو وجود دیا گیا ہے ، اور وہ مقصود عبودیت ہوگا جی ہوگا جس سے لئے انسان ، اور کل کا تنات کو وجود دیا گیا ہے ، اور وہ مقصود عبودیت ہوگا جی ہوگا جی اور الله تعالی عبر بین اعمال کا جو کہ الله کی مجت ، اور رضا کے حصول کا ذریعہ ، اور سبب ہیں ، اور الله تعالی نے عبودیت کی خالفت کی مقدار کو اپنی حکمت کی بنا پر مقرر آلیا ہے ، اور الله تعالی نے درمیان لوگوں کا امتحان لیا ہے کہ کون اجھا عمل کرتا ہے ، اور آلیے اوامر ، اور تقدیر کے درمیان لوگوں کا امتحان لیا ہے کہ کون اجھا عمل کرتا ہے ۔

اس ابتلاء، اور امتجان میں مخلوق کی دو جماعتیں بن جائیگی (۱) جو اللہ کی مرضیات، اور اوامر پرعمل کریں گے، اور جہاں اللہ نے رکنے کا تھم دیا وہاں رک جائیں گے، اور تقدیر میں گے، جہاں چلنے، اور حرکت کریں گے، اور تقدیر میں

الله کے علم کو استعال کریں، اور علم کی کشتی میں سوار ہو کر تقدیر کے سمندر میں داخل ہو جا کیں، اور تقدیر کے سمندر میں داخل ہو جا کیں، اور تقدیر کا مقابلہ تقدیر کے ساتھ کریں الله تعالیٰ کے علم کو بجالاتے ہوئے، اور اس کی مرضی پڑمل کرتے ہوئے ان امور کوسر انجام دیں گے، لاریب بیلوگ ہی کامیاب و بامراد ہیں۔

(۲) دوسری جماعت وہ ہے جو امر اللی، اور تقدیر کے درمیان، اللہ کی مرضیات، اور تقدیر ، اور فیصلہ کردہ احکامات کے درمیان، اور اللہ کی طے کردہ تقدیر، اور فیصلہ کردہ احکامات کے درمیان معارضہ کرتے ہیں، پھر بیاوگ چارفرقوں میں تقسیم ہو گئے:

- (۱) وہ فرقہ جو امرکی محافظت کے لئے تقدیر کا انکار کرتا ہے، لہٰذا انہوں نے امرکو باطل کر دیا اس وجہ سے کہ اس لئے کہ تقدیر پر ایمان لانا درحقیقت امر پر ہی ایمان لانا ہے، اور یہ نظام تو حید ہے، پس جس نے تقدیر کا انکار کیا، یہ انکار اس کے ایمان کوختم کردےگا۔
- (۲) وہ فرقہ جس نے تقدیر کی وجہ سے تھم کورد کر دیا، یہ لوگ سب سے بڑے، اور برزی ہر بین میں یوں بیان کیا ہے:

  برترین کا فر ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں میں یوں بیان کیا ہے:

  ﴿ لَوُ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشُورَ کُنَا وَ لَا اَبّاءُ نَا وَ لَا حَرَّ مُنَامِنُ شَيءٍ ﴾

  دالانعام: ۱۳۸)

''اگراللہ چاہتا تو ہم،اور ہمارے آباء شرک نہ کرتے،اور ہم کس چیز کورام قرار نہ دیتے''۔'

ان لوگوں کا ایک قول اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر کیا:
﴿ لَوُ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبُدُنَا مِنُ دُونِهِ مِنُ شَی ءٍ نَحْنَ وَ لَا أَبَآءُ نَا
وَ لاَ حَرَّ مُنَامِنُ دُونِهِ مِنْ شَیْءٍ ﴾ (النحل: ٣٥)
''اگر الله جابتا تو جم، اور ہارئے آباء الله کے سواکسی کی عبادت نه
کرتے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کوحرام قرار نہ دیتے۔''

اه يه محى كهتر تصرف الرّحمان مَا عَبَدُنهُ مَهُ (الزحرف: ٢٠)

"الرّحمٰن عِلْهَا تُو بَم ان كي (مخلف معبودول) كي عبادت نه

ان كايةول بهي تعا:

ما يمي تها: ﴿ اَنْطُعِمُ مَنْ لَوُ يَسَاءُ اللَّهُ أَطُعَمَهُ ﴾ (يلتو: ٧٧) "كيا بهم اسے كھلائيں كه اگر الله إسے كھلا تا جا بتا تو كھلا ويتا-"

الله رب العزت نے ایسے لوگوں کو مكذبین ، اور جاہلوں كى فہرست ميں شاركيا ،

اور بیفر مایا ہے کہ بیلوگ کھلی ، اور واضح گمراہی میں بین۔

(۳) تیسرافرقہ وہ ہے جوخودکونقدر کے ہاتھوں مجبور محض قرار دیے ہیں، جن کے اعمال کا دارو مدار تقدر پر ہے، ان کا ہر کل ای کے موافق ہوتا ہے، وہ اس کے چلنے کے ساتھ چلتے ہیں اس کے رکنے کے ساتھ رکتے ہیں، اور امرکی موافقت، اور خالفت کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، ان کا تو دین ہی تقدیر ہے، ان کے نزد یک حلال وہ ہے جے تقدیر حلال کر دے، اور حرام وہ ہے جے تقدیر حرام کر دے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقدیر پر عالب آ جا کیں، خواہ مسلمان ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بد، یہ ان کے خواص، اور بندے بن جاتے ہیں، جب یہ اس حقیقت کو د کھتے ہیں جو تقدیر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، جب یہ اس حقیقت کو د کھتے ہیں جو تقدیر کی وجہ سے جو تو بیان کا فرون کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو تقدیر کی وجہ سے جو تو یہ اس کی میاتھ ہو جاتے ہیں جو تقدیر کی وجہ سے جو تقدیر کی دیا تھیں کی دوجہ سے جو تقدیر کی وجہ سے جو تقدیر کی وجہ سے جو تقدیر کی وجہ سے جو تقدیر کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی کی دوجہ سے جو تقدیر کی دیا تھی کی

مسلط کے گئے ، بیان کے پہرہ دار ہیں ، اور یہ بھی کافر ہیں۔

چوتھا فرقہ وہ ہے جو تقدیر پر تو تف کرتا ہے لیکن اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ
یہ خلاف امر ہے، اس پر اعماد کرتا ہے لیکن اس کودین نہیں بناتا، اور امر کو اس پر حاکم
نہیں بناتا، اور امر کی اتباع کرتے ہوئے تقدیر کو تقدیر سے دور کرنے سے عاجز
ہے، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور عاجزی، اور نافر مانی کے درمیان ہیں۔

## تقدیر کے معاملہ میں شیطان ،اوراس کے تبعین کی گمراہی:

یہ سارے کے سارے گروہ اپنے پیٹوا ابلیس کی اقتداء، اور پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ ابلیس پہلا نافر مان تھا جس نے تقدیر کو مقدم کیا، اور امر کومؤخر کیا، اور تقدیر کے ساتھ امر کا معارضہ کیا، اور کہنے لگا:

﴿ رَبِّ بِمَا اَغُو يُتَنِي لَأُ زَيِّنَنَّ لَهُمُ فِي الْأَرُضِ وَ لَأُعُويَنَّهُمُ الْأَرُضِ وَ لَأُعُويَنَّهُمُ الْحَمِرِ: ٣٩)

''اے میرے رب! جیسا تونے مجھے گمراہ کیا البتہ ضرور ضرور میں زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا، اور ان سب کو گمراہ کر دل گا۔''

شیطان نے بی کھی کہا:

﴿ فَبِمَا أَغُويُتَنِى لَأَقَعُدَنَّ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ (الاعراف: ١٥)

"جیے تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی ضرور ان کی تاک میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔"

شیطان نے اللہ کے حکم کو تقدیر کے ساتھ رد کیا، اور اس کے ذریعہ خدا تعالیٰ شانۂ کے خلاف دلیل قائم کی، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ شیطان کے تبعین چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اہلیس، اور اس کے شکر کو تقدیر کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور تقدیر ہی ان کا دین ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اَلَمُ تَرَانَا اَرْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ تَوُرُّهُمُ أَزَّا ﴾ ﴿ اللَّهُ لِللَّهُ النَّيْطِيْنَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ تَوُرُّهُمُ أَزَّا ﴾ (مريم: ٨٣)

'' کیا تو نے نہیں ویکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ اہے،

#### اوروہ انہیں ابھارتے رہتے ہیں۔''

پی ان کا دین تقدیر ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالی رخول کو امر دیر بھیجے ہیں، اور ان کو بید کم ہوتا ہے کہ وہ آس کے ذرائعہ اہل تقدیر کے ساتھ مقابلہ کریں، گویا کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے اوا مرکی کشیاں دکی ہیں، اور بید کم دیا ہے کہ رسول، اور ان کی اجاع کرنے والے تقدیر کے سمندر میں ان کشیوں پرسوار ہو جا کیں، اور اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ نجات صرف آس محص کو سلے گی جو ان احکامات کی مشیوں میں سوار ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالی نے پہلے بھی کشی والون کو نجات دی ، اور اس کو جہاں والوں کے لئے نشان بنا دیا، گویا کہ اصحاب امر، اصحاب نقدیر کے مقابل ہیں، جہاں والوں کے لئے نشان بنا دیا، گویا کہ اصحاب امر، اصحاب نقدیر کہ مقابلہ کریں ساتھ نقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور انتحاب نقدیر پر ای کو خالت بھی مقرر کرتے ہیں، ایس ساتھ نقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور دو ہاں کے ذریعہ امرکی نفی کرتے ہیں، ایس آپ ساتھ نقدیر، اور امر کے مسئلہ میں غور وفکر کر کیجے، اور لوگوں کے ان پانچ اقسام کی طرف تقسیم ہونے کو بھی جان لیجے، باللہ التو فتی۔ ہونے کو بھی جان لیجے ، باللہ التو فتی۔ ہونے کو بھی جان لیجے ، باللہ التو فتی۔ ہونے کو بھی جان لیجے ، باللہ التو فتی۔ ہونے کو بھی جان لیجے ، باللہ التو فتی۔ ہونے کو بھی جان لیجے ، باللہ التو فتی۔ ہونے کو بھی جان لیجے ، باللہ التو فتی۔ ہونے کو بھی جان لیجے ، باللہ التو فتی۔ ہونے کو بھی جان لیجے ، باللہ التو فتی۔ ہونے کو بھی جان لیجے ، باللہ التو فتی۔

### اوامر دیدید، اور اوامر کونتیه حکمت الهید کے یا بند

پیل زمین و آسان، اور جو پچھان کے درمیان ہے سب کی حرکت اللہ کے امر کی موافقت کی وجہ سے ہے، خواہ آمر و بنی ہوجس کوائلہ تعالیٰ نے پہند کیا یا امر کوئی ہوجس کوائلہ تعالیٰ نے پہند کیا یا امر کوئی ہوجس کوائلہ نعالیٰ نے پہند کیا یا امر کوئی ہوجس کوائلہ نے نہ فار اللہ بخانہ تعالیٰ نے کئی چیز کو برگار، اور فضول مقدر نہیں فر مایا، بلکہ اس میں بہت می حکمتیں، اور مفید مقاصد بین، اور ان پرجو امور تربیب پائے بیں اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کوبھی پہند کرتا ہے، اگر چہان کے اسباب، اور مبادی کو نابہ ند کرتا ہے، جینے حق تعالیٰ شائہ معانی کو بہند کرتے ہیں لیکن گناہوں کو اور مبادی کو نابہ ند کرتے ہیں لیکن گناہوں کو

ناپندکرتے ہیں، پردہ پوتی کو پیند فرماتے ہیں کیکن ان اعمال کو پند نہیں کرتے جن پر پردہ پوتی کی جائے، آگ ہے بچانے کوتو پیند کرتے ہیں کین وہ اسباب جوآگ کی طرف کیجانے والے ہیں، اللہ کی چاہت کے خلاف ہیں، معافی کو اچھا بیچھتے ہیں (جیسا کہ حدیث میں ہے، اکم لھھ می انگی عَفَو قُوجِ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِی کیکن وہ گناہ جن کو معاف کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں قابل پندیدگی نہیں، تو یہ، اور تو بہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اگرچہ ان کی وہ لغزشیں، اور خطائیں جن پروہ تو بہ کررہے ہیں اللہ کو ناپند میں جہاد کو پند کرتے ہیں، اور اہل جہاد سے ساری مخلوق سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگرچہ ان لوگوں کے افعال کو ناپند کرتے ہیں جو اللہ کے مقابلہ میں جہاد کریں۔ (بیہ باب اگرچہ ان لوگوں کے افعال کو ناپند کرتے ہیں جو اللہ کے مقابلہ میں جہاد کریں۔ (بیہ باب بہت وسے ہے، اور آپ کے لئے اس کو کھول دیا گیا ہے آپ اس بیں داخل ہو جا ہیں، اور یہ آپ کومعرفت کے گلتان کی شادابیاں دکھائے گا، بیا تنافیمی باب ہے کہ اس کونہ پانے یہ آپ کومعرفت کے گلتان کی شادابیاں دکھائے گا، بیا تنافیمی باب ہے کہ اس کونہ پانے والا اس کی حرب میں فوت ہو سکتا ہے)

## الله تعالى بندول من ابني صفات كاعكس ببندكرت بي

یداییا مقام ہے جس کے لئے گی کتابیں بھی کم بین، اور عقامداس باب کے ذریعداس میں داخل ہوسکتا ہے۔

اس باب کی پوشیدگی، اور رازیہ ہے کہ تن تعالیٰ شاندا پی صفات، اور اساء شن کال ہے، اور اس کے لئے من کل الوجوہ کمال مطلق حاصل ہے، جس میں کوئی کی نہیں وہ این اساء، اور صفات کو پیند کرتا ہے، اور اس بات کوجھی جاہتا ہے کہ ان کا اثر اس کی مخلوق میں طاہر ہو کیونکہ یہ کمال کے لواز مات میں سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق کو پیند کرتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پیند کرتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پیند کرتا ہے، خوبصورتی ہے لہذا طاقتور مومن اس کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، حیاء کرنے والا، اور حیاء کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وعدہ پورا کرنے محبوب ہے، حیاء کرنے والا، اور حیاء کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وعدہ پورا کرنے

کے عدم سے زنیا دہ محبوب ہوگا 🕒

والا ہے اور وعدہ پورا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکور ہے، شاکرین ہے محبت کرتا ہے،
صادق، اور محسن ہے لہذا صادقین، اور محسنین کو پسند کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ معافی، مغفرت، بردباری، معافی، بردہ پوشی کو پسند کرتا ہے تو ان کے
لئے اللہ اسباب کا ہونا بھی ضروری ہیں کہ جن میں ان صفات کا ظہور ہو، اور جن کے
ذریعہ بندے ان اساء، اور صفات کے کمال پر استدلال کرسکیں، اور حید چیز انہیں اس بات
کی ذعوت وے کہ وہ اللہ سے محبت کریں، اس کی تعریف ، اور عظمت کو دلوں میں بھا۔ کیں،
اور اس کی ثناء کریں، پس اس صورت میں ان کو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جو ان کی تخلیق
سے مقصود ہے، اور اگر می مقضود بعض لوگ پورا نہ کرسکیں تو عدم ادا کیگی ان صفات کے

كال، اورظهور كسبب السع الوكى ، اوراس نقصان سے اليي چيز خاصل موكى جواللدكواس

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کی محبت دل میں ہوگیٰ

اس مقام پر پوری طرح غور و قرکر کیجے، یہ بات ساری مخلوق کے لئے اس دن ظاہر ہوگ جب ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی۔، اور ہرآ دی کواس کے اعمال صالحہ، اور اعمال بدکا اجر ملے گا خواہ وہ ایک ذرہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور ہر نفس اپنی اس منزل کو پنچے گا جو گواہی دے گی کہ پیخض ای قابل ہے، اس وقت ساری مخلوق زبان ، اور حال سے اللہ کی تعریف کرے گی ، چیے کہ اللہ تعالی شانہ قرائے ہیں:

﴿ وَ نَسَوَى الْمُ لَلْفِ مَنَ عَوْلِ الْعَوْشِ فَي سَنِهُ هُم بِالْحَقِ وَ قِلْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سِنِ الْمُ اللهِ وَ سِنَ الْمُ وَالْمِ مِنْ حَوْلِ الْعَوْشِ فَی اللهِ وَ سِنَ الْمُ وَالْمِ وَ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ الْعَالَمِينَ ﴾ (الزمر: ۵)

الْعَالَمِينَ ﴾ (الزمر: ۵)

د' اور آپ فرشتوں کو صلقہ باند ہے ہوئے عرش کے گرد و کیجیں گے ایے درمیان

انصاف ہے فیصلہ کیا جائے گا، اور سب کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جوسارے جہاں کارب ہے۔''

اس آیت میں قول کے فاعل کو حذف کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سے غیر معین ہے، بلکہ ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرے گی اس فیصلہ کی وجہ سے جو اس نے نافذ کیا ہے، پس زمین و آسان والے، نیک و بد، جن وانس حی کہ دوزخی بھی اللہ کی تعریف کریں گے، حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دوزخی جب دوزخ میں داخل ہول گے تو اللہ کی تعریف ان کے دلول میں ہوگی لیکن وہ اس کے لئے کوئی راستہ نہ پائیں ہول گے تو اللہ کی تعریف ان کے دلول میں ہوگی لیکن وہ اس کے لئے کوئی راستہ نہ پائیں گے، اور بیدوہ راز ہے جس کی وجہ سے اس آیت میں فاعل کو حذف کیا گیا ہے۔

﴿ وَقِیْلَ اَدْ حُمْلُوا اَبُوا اَبَ جَهَنَّمَ خُلِدِیْنَ فِیْهَا ﴾ (الزمو: ۲۲)

(الزمو: ۲۲)

(اکرم جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہیشہ

'' کہا جائےگا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لئے''

اوراس آیت میں بھی:

﴿ وَقِيْلَ اذْ خُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ ﴾ (التحريم: ١٠)
"اوركها كياتم دونول، اور داخل ہونے والول كے ساتھ جہنم ميں
داخل ہوجاؤ۔"

چثم تصور ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری کا ننات ان سے گویا ہوگی ،اوران سے ندکور بات کہے گی۔

#### باب۵

# ﴿ محبت کے اسباب ومتعلقات ﴾

#### محبت کے تین بنیادی اسباب

اور مخلوق کے درمیان مناسبت کہتے ہیں۔ نو گویا کہ محبت میں تین چیزیں ہوئیں۔

(۱) محبوب کے اوصاف، اور خوبصورتی

(٢) محبّ كاشعورمجت

(٣) محب، اورمجوب كابا بهي تعلق ومناسبت (جيررابطه سے تعبير كرتے ہيں)

یہ تین چزیں ایسی ہیں کہ جب یہ مضبوط، اور متحکم ہوتی ہیں، محبت بھی مضبوط، اور متحکم ہو جاتی ہے، اور محبت کا ضعف، اور کمی ان تنوں کے ضعیف، اور کم ہونے کی وجہ سے ہے، جب محبوب خوبصورتی کی انتہاء کو پہنچا ہوا ہو، اور محب کو شعور محبت کا گہرا ادراک ہو، اور ان دونوں میں مناسبت بھی اعلی درجہ کی ہوتو یہ محبت دائم، اور راسخ ہوتی ہے، بعض اوقات محبوب کی خوبصورتی این ذات کے اعتبار سے تو ناقص ہوتی ہے کی نظر میں اوقات محبوب کی خوبصورتی این ذات کے اعتبار سے تو ناقص ہوتی ہے کی نظر میں

وہ کامل ہوتی ہے۔ کے

پس محبت کی قوت اس جمال کے اعتبار سے ہوگی جومحب کی نگاہوں میں ہوتا ہے،اورکسی بھی چیز کی محبت آ دمی کو اندھا،اور بہرہ کر دیتی ہے،اسے دنیا کی کوئی چیز محبوب سے زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی ۔

ایک مرتبہ عزہ (جو کہ کثیر کی معثوقہ تھی) جاج کے پاس آئی تو جاج نے اسے کہا،''اےعزہ، خدا کی قتم تو ایک نہیں جیسا کہ کثیر تیرے بارے میں کہتا ہے۔''اس نے کہا''اے امیر، وہ اس آئی سے نہیں و کھتا، جس سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں'۔ اور یہ بات بھی شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ محب کی نگا ہوں میں محبوب سے زیادہ عزیز، اور فرحت بخش کوئی نہیں ہوسکتا، اور اس کے دل میں محبوب سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں ہوسکتا، جسے کہا گیا

فو الله ما ادری أزیدت ملاحة وحسنا علی النسوان ام لیس لی عقل "خواکت میں عورتوں پر فدا کو قتم مجھے نہیں معلوم کہ وہ حسن و نزاکت میں عورتوں پر فوقیت لے گئے ہے، یامیری ہی عقل ماری گئی ہے۔''

بعض اوقات ایبا بھی ہوتا ہے کہ مجوب کا جمال تو کامل ہوتا ہے لیکن محب کے شعور محب میں کی کی وجہ سے محبت کم دور پڑ جاتی ہے، اگر اس جمال کی حقیقت محبت پر منشف کر دی جائے تو اس کا دل محبوب کے جمال کا قیدی بن جائے ، اس حکمت کے پیش نظر عور توں کا اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے چہروں کو مردوں سے چھپا میں کیونکہ چہرہ کا فاہر ہونا اس کے حسن و جمال کی عکاس کرے گا جس کی وجہ سے مردفتنہ میں مبتلا ہو جا میں گا ہر ہونا اس کے حسن و جمال کی عکاس کرے گا جس کی وجہ سے کہ رشتہ کا پیغام جھوانے والا مشیر لڑکی کو دیکھے لے کیونکہ جب وہ اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر بیگا تو اس کے حل والا مشیر لڑکی کو دیکھے لے کیونکہ جب وہ اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر بیگا تو اس کے دل میں عورت کی محبت، اور الفت بیدا ہو جائیگی ، جیسا کہ زحمت للعالمین حضرت محمد سائے الیا ہے کہ میں عورت کی محبت، اور الفت بیدا ہو جائیگی ، جیسا کہ زحمت للعالمین حضرت محمد سائے الیا ہمیں عورت کی محبت، اور الفت بیدا ہو جائیگی ، جیسا کہ زحمت للعالمین حضرت محمد سائے الیا ہمیں عورت کی محبت ، اور الفت بیدا ہو جائیگی ، جیسا کہ زحمت للعالمین حضرت محمد سائے الیا ہمیں عورت کی محبت ، اور الفت بیدا ہو جائیگی ، جیسا کہ زحمت للعالمین حضرت محمد سائے الیا ہمیں عورت کی محبت ، اور الفت بیدا ہو جائیگی ، جیسا کہ زحمت للعالمین حضرت محمد سائے الیا ہمیں عورت کی محبت ، اور الفت بیدا ہو جائیگی ، جیسا کہ زحمت للعالمین حضرت میں عورت کی محبت ، اور الفت بیدا ہو جائیگی ، جیسا کہ زحمت للعالمین حضرت کی محبت ، اور الفت بیدا ہو جائیں کی محبت ، اور الفت بیدا ہو جائیں کے دور اس کے حسن و جمال کا مصرت کی محبت ، اور الفت بیدا ہو جائیں کی محبت ، اور الفت کی دور کی کی محبت ، اور الفت کی دور کیا تو اس کے حسن و جمال کا مصرت کی محبت ، اور الفت کی دور کی کی دور کی مصرت کی دور کی مصرت کی مصرت کی حسن میں مصرف کی مصرت کی حسن میں مصرف کی دور کی کی دور کی مصرف کی دور کی حسن میں کی دور کی مصرف کی حسن میں کی دور کی کی دور کی کی دور کی حسن میں کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی کی د

ا ندد کیوکی کو حقارت کی نظر سے ہر چبرہ کسی کامحبوب ہوتا ہے

ارشاد مبارک ہے، ''جبتم میں ہے کوئی کسی عورت کو نکاح کیا بیغام بھجوائے تو اسے جاہئے کہ وہ عورت کو دیکھے لے، کیونکہ بید دیکھناان دونوں میں محبت والفت بیدا کریگا۔''

جب بیتمام چیزیں پائی جائیں لیکن محب، اور مجبوب کے درمیان مناسبت، اور تعلق نہ پایا جائے تو بھر بھی محبت کو استحکام حاصل نہیں ہوسکتا، بعض مرتبہ تو محبت کا وجود ہی نہیں ہوتا، انسانوں کے درمیان کی مناسبت، اور تعلق محبت کے اسباب میں سب سے قوی ذر لیا ہے۔

"فكل امرء يصبو إلى من يناسبه"
" مُرْضِ أَيْ مناسب چيز كامشاق موتا ہے۔ "

بإنهمى تعلق ومناسبت كى اقسام

اس مناسبت کی دوقتمیں ہیں:

(۱) اصلید، جواصل فلقت کے اعتبارے ہو۔ ایک ایک اعتبارے

(۲) عارض، جو کیل جول یا کسی امر میں اشتراک کی وجہ ہے ہو۔

اس لئے کہ جس آدی کا ارادہ آپ کے ارادہ کے موافق ہوگا۔ آپ کی روح ، اور اس کی روح میں توافق ہیدا ہوجائے گا، اور جب اراد ہے محلف ہوجا کیں تو توافق ہمی ختم ہوجائے گا، ہمر حال تناسب اصلی سے مزاد سے کہ عادات میں اتفاق، اور ارواح میں تثاکل ہو، اور ہرفس کوا ہے ہم شکل کی جاہت ہوتی ہے، اس لئے کہ کسی چیز کی مشابہ چیز طبعًا اس کی طرف تھنچی ہے، پس جب دونون روحیں اصل خلقت کے اعتبار ہے ہم مثل ہوگئی تو یہ طبعًا ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں گی، اور کھی لیے میلان، اور جاذبیت خاصیت کے اعتبار ہے ہم خاصیت کے اعتبار ہے ہو گا میں گی جاور ایسا کیوں ہوتا لئے جائی کی علی ، اور سبب معلوم خاصیت کے اعتبار ہے ہوئی ہوتا لئے جائیں کی علی ، اور سبب معلوم خاصیت کے اعتبار ہے ہوئی ہے، اور ایسا کیوں ہوتا لئے جائیں کی علی ، اور سبب معلوم خاصیت کے اعتبار ہے ہوئی ہے ، اور ایسا کیوں ہوتا ہے ، اور نے بات بھی واضح ہے کہ جائیں کی کشش ہے جائوں کی کشش ہے زیادہ ہوتی ہے جو جائوں کی کشش ہے زیادہ ہوتی ہے جو جائوں کی کشش ہے زیادہ ہوتی ہے جیے ؛ پر

محساسنها هيولي كل حسن ومغناطيس افئدة الرجال

'اس كاحسن وجمال برحسن كا ماده، اوراصل ہے، اوراس كاحسن

لوگوں كے دلوں كومقناطيس كى طرح اپنى طرف كھنچتا ہے۔'

اك وجہ ہے بعض علاء عشق كى تعريف كرتے ہوئے فرماتے ہيں: ''عشق نہ تو
حسن و جمال پرموقوف ہے، اور نہ بى حسن و جمال كے ختم ہونے سے عشق فنا ہوتا ہے بلكہ
عشق تو دلوں كا ملنا، اوران كا مخلوق كى طرف مائل ہوتا، اور قلبى لگاؤاختيار كرنا ہے۔'' جيسے وحما الحب من حسن و لا من ملاحة ولكنه، شيءٌ به الروح تكلف

وما الحب من حسن و خوبصورتى كى بنياد پرنہيں ہوتى بلكہ وہ الك اليي چيز

ہے۔''

#### ايك عجيب فلسفه محبت:

عشق کی مذکورہ تعریف کرنے والے کہتے ہیں، ''عشق کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک آئینہ ہے جس میں محب اپنی طبیعت، اور نری کومجوب کی صورت میں دیکھتا ہے، گویا کہ درحقیقت وہ اپنی ذات ہے، کی محبت کررہا ہوتا ہے۔''

ایک آدی نے اپ مجبوب سے کہا ''میں نے تیرے اندرتمام خالتوں میں اپنا جو ہراور اپنے ول کی مشابہت دیکھی، تو میرا دل تیری طرف لیکنے لگا، اور تیری محبت کا تابع ہوگیا، اور میں تیرا دیوانہ ہوگیا۔'' یہ بات درست ہوگئی ہے کیونکہ مناسبت میل جول کی علت، اور سب ہے، اور یہ بات تو مشاہدہ میں آچکی ہے کہ کوئی بھی انسان یا جانور سب سے زیادہ اس غذا کو پیند کرتا ہے جواس کے جسمانی جو ہر کے زیادہ مشابہ ہو، اور اس کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے والی ہو، جب بھی غذا، اور کھانے والے کے درمیان مناسبت توی ہوگی تو اس کے دل کا میلان بھی اس غذا کی طرف زیادہ ہوگا، اور جب بھی مناسبت کم ہوگی تو نفرت برھتی جائے گی، یہ بات شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ بیدسن

و جمال کے علاوہ کوئی ، اور چیز ہے۔

### اعلیٰ لوگ اعلیٰ صفات سے محبت کرتے ہیں:

ابن ذات کے اعتبار سے کامل ہوں، دیکھا گیا ہے کہ مجھدار، پاکنرہ، اور عظمندلوگ علم،
ابن ذات کے اعتبار سے کامل ہوں، دیکھا گیا ہے کہ مجھدار، پاکنرہ، اور عظمندلوگ علم،
بہادری پاکدامنی، سخاوت، احسان، صبر وغیرہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جوہر
میں ان چیزوں کی مناسبت پائی جاتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں سخاوت، اور
میں ان چیزوں کی مناسبت پائی جاتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں سخاوت، اور
احسان وغیرہ پر جو چیز ابھارتی ہے وہ ان لوگوں کا مذکورہ صفات سے محبت کرنا، اور اس
عمل کے ذریعہ اس لذت کا حصول ہے جو یہ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ مامون
میں بجھے معافی سے محبت ہے، اور یہ بات مجھے خوف میں ڈالتی ہے کہ یہ جبت
کہیں بجھے اس معافی کے ثواب سے محروم نہ کروے ۔ ''امام احمد بن خبل' سے پوچھا گیا،
د''کیا آپ نے علم اللہ کے لئے حاصل کیا تھا؟'' تو فرمایا،' دعلم کا حصول اللہ کے لئے ہی
د''کیا آپ نے نعلم اللہ کے لئے حاصل کیا تھا؟'' تو فرمایا،' دعلم کا حصول اللہ کے لئے ہی
بزرگ کا قول ہے،''میں جب کہ جو چیز مجھے محبوب گئی ہے میں اسے کر گزرتا ہوں۔'' ایک
بزرگ کا قول ہے،''میں جب کی کوکوئی چیز عطیہ کرتا ہوں تو میں اس سے آئی فرحت، اور
لذت محسوس کرتا ہوں جوفرحت، اور لذت اس شخص کو بھی نہوتی ہوگی جس کو چیز دی گئے۔
لیک شاعرا سے معدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:

وت الحده عند المحارم هزة كما اهتر عند البارح الغصن الرطب "جب اعلى عادات كاظهار كاموقع آتا بهتو وه يون لهلها تا ب اظهار كاموقع آتا ب تووه يون لهلها تا ب اللها تا باللها تا ب اللها تا باللها تا ب

ایک ٹائر کہتاہے:

تراہ أذا ما جئتہ متھللا كانك تعطيه الذي انت سائله " بنت توكوئي چز مائكنے كے لئے اس كے سامنے بيٹنے گا تو اسے رونق افزاچہرہ والا پائے گا، جیسے تونے اس کووہ چیز دے دی ہوجس کوتو ما نگ رہاتھا''

بہت سے تنی ایس جوسخاوت سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، اس عشق کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات کی چیز کوعطیہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ، اوراس بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے ، جولوگ علم کا ذوق رکھتے ہیں، اور علم کے عاشق ، اور دلدادہ ہوتے ہیں، ان کا سب سے محبوب مشغلہ علم ہوتا ہے ، اوران کا علم سے تعلق کسی عاشق سے معثوق کے ساتھ تعلق سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔

## اہل علم کی علم سے محبت:

بہت ہے اہل علم ایے بھی ہیں جنہیں ان کے علم ہے دنیا کے بوے ہے برا حسن و جمال بھی عافل نہیں کرسکتا، جب زبیر بن ایکار کی ہوی ہے کہا گیا '' آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کی کوئی سوکن نہیں۔' تو کہنے گیں،'' یہ کتا ہیں مجھ پر ہزار سوکنوں ہے زیادہ بھاری ہیں۔' میرے شخ کے بھائی عبدالرحمٰن بن تیمید اپنے والدے روایت کرتے ہیں: ہمارے دادا جب بیت الخلاء میں جاتے تو مجھے کہتے: اس کتاب کو بلند آواز ہے پردھو کہ میں اس کوئن سکوں۔' ایک عالم کو جب کوئی بیاری مثلاً بخار یا ہر درد ہوتا تو کتاب ان کے سر ہانے موجود ہوتی، جب افاقہ ہوتا، مطالعہ شروع کر دیتے، جب ذرا طبیعت بگر تی تو کتاب کورکھ دیتے، جب ڈاکٹر نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا،'' یہ ہے گئی بیاری مالا ہے مناسب نہیں، کوئکہ بیتو آپ اپنی جان پرظلم کر رہے، اگر بہی حال رہا تو آپ بھی تذرست نہیں ہو سکتے۔'' میرے شخ ابن تیمیہ فرماتے تھے،'' ایک مرتبہ مجھے کوئی بیاری لاحق ہوئی تو طبیب نے مجھے کہا،'' آپ کا مطالعہ اور بات چیت کرنا آپ محمے یہ کوئی بیاری لاحق ہوئی تو طبیب نے کہا، میں اس کے بغیر صر نہیں کرسکتا، آپ مجھے یہ تا کیں کہ جب آ دی کوخوشی، اور ہر ور ماتا ہو اس کی طبیعت میں نشاط کا پیدا ہونا، اور مرض کو بردھا دے گا،'' میں نے کہا، میں اس کے بغیر صر نہیں کرسکتا، آپ مجھے یہ بتا کیں کہ جب آ دی کوخوشی، اور مر ور ماتا ہو اس کی طبیعت میں نشاط کا پیدا ہونا، اور مرض کی جب آ دی کوخوشی، اور مر ور ماتا ہو اس کی طبیعت میں نشاط کا پیدا ہونا، اور مرض

کا دور ہونا لازی امر ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگا،''یقینا اپنا ہی ہے،' تو بین کہا،''علم مجھے راحیت، اور خوشی بخشاہے، جس سے میرای طبیعت میں نشاط بیدا ہوتا ہے، اور ایش کون پالیتا ہوں۔'' طبیب کہنے لگاء'' یہ فض ہمارے علائ سے باہر ہے۔'' سیما است میا ایسا ہوں۔'' طبیب کہنے لگاء'' یہ فض ہمارے علائ سے باہر ہے۔'' سیما است صفات کے درمیان یائی جاتی ہے، اور لیاس مناسبت کی وجہ سے ہوتا ہے جو روح انبیانی ،اور ان صفات کے درمیان یائی جاتی ہے، اس وجہ سے بوتا ہے جو روح انبیانی ،اور ان صفات کے درمیان یائی جاتی ہے، اس وجہ سے بوتا ہے جو روح انبیانی ،اور اس مفات کے درمیان یائی جاتی ہے، اس وجہ سے بوتا ہے جو روح انبیانی ،اور معثوق ہوتی ہے، جیسے کس نے کیا خوب کہا ہے۔

خودغرضی مجیت کوتیاہ کر دیتی ہے نیار است است است

ایذارسائی محبت کوختم یا کمزور کردی ہے:

خىذى العفو منى تستديمي مودتي ولاتنطقي في سورتي حين أغضب فاني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعالم يلبث الحب ينهب ''اگراتو میری معذرت تبول کرے گی تو میرے محبت کو دوام بخشے گی، اور تو ہر گز میرے غصہ کی حالت میں مجھے عزت وشرافت کا طعنه نه دینا، کیونکه میں خیال کرتا ہوں که جب محبت، اور تکلیف

ایک دل میں جمع ہو جائیں تو محبت رخصت ہو جاتی ہے۔''

محت کی اصل حقیقت

بعض حضرات کی رائے رہے کہ ''جومحبت محبوب کی تکلیف سے ختم ہو جائے وہ درست محبت نہیں، بلکہ خالص محبت کی علامت رہے ہے کہ وہ بے وفائی ہے کم نہ ہو، اور تکیف ہے ختم نہ ہو'' بلکہ محت تو محبوب کی ایذاء رسانی سے لذت اٹھا تا ہے، جبیبا کہ ابو الشیص اس مفہوم کو برکشش انداز میں پیش کرتے ہیں:

وقف الهولى بي حيث أنت فليس لي اَهَ نُتِنِيُ فَأَهِنت نفسي جاهدا مامن يهون عليك ممن يكرم أشبهنت اعتدائي فصرت أحبهم أجمد المملامة في هو اك لذيذة

متاخسر عنسه ولامتقدم إذا كان حظى منك حظى منهمر حبًّا لـذكـرك فـليـلـمني اللوم

> مجھے تیری محبت نے وہاں کھڑا کر دیا جہاں تو ہے نہاس مقام سے آ گے نہ بیچے، تو نے میری تو بین کی تو میں نے مزید کوشش کر کے ا بنی تو ہین کی ، اور جو شخص تیری وجہ سے میری تو ہین کرے وہ قابل عزت نہیں ہوسکتا،تو میرے دشمنوں کے مشابہ ہوگئی تو میں ان سے بھی محت کرنے لگا، کیونکہ جولطف مجھے تیری محبت سے ملتا تھا وہ ان

ے ملنے لگا، میں ملامت کو تیری محبت میں لذیذ سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے تیرے ذکر سے محبت ہے اب ملامت کرنے والے جتنی جا ہیں ملامت کرتے رہیں''

یے مجبت کی اصل حقیقت ہے جو مناسبت و موافقت کی انتہاء کی بینجی ہوئی ہے، کہ عاشق نے اپنی مراد، اور محبوب کی مراد کو ایک کرلیا، اور اپنے نفس کی اہانت کی ، تا کہ محبوب کے اہانت کرنے سے موافقت ہو جائے ، اور اپنے دشمنوں سے محبت کی کیونکہ وہ تکلیف و سے میں محبوب کے مشالبہ ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جیعتیں اس کا انکار تو کرتی ہیں لیکن لیہ محبت کا متقصی ، اور اس کا مقصود ہے۔'

دوسری جماعت بیہ کہتی ہے کہ:''محبوب کا تکلیف دینا محب کی محبت کو زائل کر دیتا ہے،اس لئے کہ انسانی طبیعت تکلیف دہ چیز سے ناگواری کا تقاضا کرتی ہے،جیسا کہ دل حسین،اورخوبصورت چیز سے محبت کا تقاضا کرتا ہے۔''

لین حقیقت حال میہ ہے کہ دل میں محبوب کی تکلیف، اور ایذاء رسانی سے تو نفرت ہوتی ہے، کیوب سے محبت کرتا نفرت ہوتی ہے، گویا کہ محب محبوب سے محبت کرتا ہے، اور اس کی تکالیف کو نالبند سمجھتا ہے، اور میہ محقیقت ہے، اور اس میں غالب مغلوب کو چھیا دیتا ہے، اور حکم کواس کے لئے باقی جھوڑ دیتا ہے۔ اس معنیٰ کوشاعر نے اسے قول میں بیان کیا ہے:

ولو قلت طأً فی النار أعلم أنه رضًا لک أو مدن لنامن وصالک فقدمت رجلی نحوها فو طنتها هدی منک لی او ضلة من صلالک وان ساء نی ان نلتنی بمساء ق فقد سرنی أنی خطرت ببالک "اگرتو کے آگ میں کود جا، اور میں جان لول کہ یہ تجے راضی کرنے یا تیرے وصال کا ذریعہ ہے تو میں اس کی طرف قدم بروها وارآگ میں کود بڑول گا، خواہ یہ تیری طرف قدم بروها وال گا، اور آگ میں کود بڑول گا، خواہ یہ تیری طرف تیے راہ

نمائی کے طور پر ہویا گم کرنے کے طریقہ پر ہو، اگر تیرے دل میں بید خیال آئے کہ تو میری ملاقات کو ناپسند کرتی ہے تو میں پھر بھی خوش ہوں کیونکہ تیرے دل میں میرا خیال تو آیا۔''

اس شاعر نے انصاف کیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وب کہ جب کا براسلوک تو اس کو ناگوارگزرتا ہے لیکن اسے یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے کہ وجب کے دل میں اس کا خیال تو آتا ہے، نہ کہ وہ خض جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ اے محبوب کی تکالیف سے لذت عاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات طبیعت انسانی کے مطابق نہیں، البتہ بیضرور ہے کہ محبوب کا تکلیف دہ رویہ، اور ایڈ ارسال سلوک محبوب کی رضا، اور قرب کا ذریعہ بندا ہے، کیونکہ جب وہ اس کی انتہاء، اور انجام کا تصور کرتا ہے تو اس سے لذت عاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے قرب، اور تعلق بیدا ہو جاتا ہے، مجھے ایک طبیب نے کہا: ''میں کروی دوا سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ مجھے اس دوا سے شفا عاصل ہونیوائی ہے، میں دوا کو زبان پر رکھتا ہوں، اور اسے محبت کی وجہ سے چوستا ہوں'، اس طرح محبت کی وجہ سے چوستا ہوں'، اس طرح محبت کی وجہ سے چوستا ہوں'، اس طرح محبت کرنے والوں کی وہ لذت ہے جو انہیں ان مشقوں سے حاصل ہوتی ہے جو انہیں محبوب کے وصال، اور ترفی سے کہنی تھیں، جب وہ محبوب کے وصال کو یاد کرتے ہیں، اور محبوب کے وصال کو یاد کرتے ہیں، اس ہوجاتا ہے، جو انہیں لذت عطا کرتی ہے تو ان کے لئے مشتوں کو برداشت کرنا آسان ہوجاتا ہے، جو بیس میں بات انہیں لذت عطا کرتی ہے تو ان کے لئے مشتوں کو برداشت کرنا آسان ہوجاتا ہے، جو بیسے شاعر نے کہا ہے:

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضىء به ومن حديثك في أعقابها حادى إذا شكت من كلال السيراً وعدها روح اللقاء فتقوى عند ميعاد "ان اونول كوتير قصياد بين جوانبيل كهانے پيغ سے غافل كر ديتے ہيں، اور ان كے جرے تير فرر سے روثن ہيں، اور

سی وش یکمی فرش یکمی در بدر کمی ان کے محر می عاشق تیراشکرید یمی کبال کبال سے گزر کمیا

تیری باتیں ان کی حدی خواہ ہیں، جب وہ تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں تو میں ان سے ملاقات کی خوشی کا وعدہ کرتا ہوں تو وہ اس وعدہ کی وجہ سے قومی ہوجاتے ہیں۔''

# محبت باہمی تعلق، اور یکسانیت سے عبارت ہے:

مقصود یہ ہے کہ مجبت مشاکلت، اور مناسبت کا نقاضا کرتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مند میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ایک جدیث نقل کی ہے۔ ''ایک عورت قریش والوں کے پاس آتی ، اور آئیس ہسایا کرتی تھی، جب وہ مدید آئی تو وہ ایک ایس عورت کے پاس تھہری جولوگوں کو ہسایا کرتی تھی، ایک مرتبہ نبی کریم سالٹی آئیل نے بوچھا ''فلانی عورت کے پاس تھہری '' عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض سالٹی آئیل نے نو چھا ''فلانی عورت کے پاس' تو حضور سائی آئیل نے فرمایا، ''تمام روسیں کیا: ''فلاں ہسانے والی عورت کے پاس' تو حضور سائی آئیل نے فرمایا، ''تمام روسیں کیا: ''فلاں ہسانے والی عورت کے پاس' تو حضور سائی آئیل نے نور بایا، ''تمام روسیں کے باس سے مانوس ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ 'اس سے مانوس ہو جاتی ہے۔ 'اس سے مانوس ہو جاتی ہو ہو جاتی ہو جا

ہے،اور جس سے اجنبیت ہوتی ہے اس سے الگ ہوجاتی ہے۔' بقراط کو ایک ناقص قتم کے آدمی سے محبت ہوگئ تو وہ بردا مملین ہوا، اور کہنے لگا: ''مجھے جب بھی کسی سے محبت ہوئی ہے تو میں نے اس کے اخلاق و عادات کو اپنایا ہے،'' متنتی نے اس معنی کو بہت جاندار،اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے:

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهداده لى بانى كامل "

"جب تيرے باس ميرے ناقص، اور قابل ندمت ہونے كى خبر 
پنچ تو يداس بات كى دليل ہے كہ ميں كامل ہوں۔"

بعض اطباء کہتے ہیں عشق ایک روح کا دوسری روح کے اندر داخل ہوجانا ہے اس تناسب، اور مشاکلت کی وجہ سے جوان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ جب پانی دوسرے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے تو دونوں کو جدا کرنا ناممکن ہوتا ہے، دو خصوں کی آپس کی مجبت بھی ایم ہی ہوتی ہے یہاں تک کدان میں ایک دوسرے کے غم کو محسوں کرتا ہے، اور اس کے مرض کے ساتھ بیار ہوجا تا ہے، جبکہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، ایک دفعہ ایک آدمی بیار ہوا وہ کی ہے جبت کیا کرتا تھا، اس کے بچے ساتھی اس کی عیادت کے لئے آئے تو اس کو صحت یاب، اور تو انا محسوں کیا، اس نے کہا، ''تم کہاں ہے آ رہے ہوں؟'' انہوں نے کہا'' ہم فلاں کے پاس ہے آ رہے ہیں، ہم اس کی تیار داری کرنے گئے تھے۔'' اس خص نے کہا، ''کیا وہ بیار تھا؟'' انہوں نے کہا، ''بیار تو تھا لیکن اب ٹھیک ہے،' تو اس آ دمی نے کہا، '' مجھے اپنی اس بیاری کی سمھے نیس آ رہی تھی، اور نیس بیا سے محمل کے میرے دل میں سے بات تھنگی تھی کہ میرا کوئی محبوب یار ہوگیا ہوں، لیکن آج میں پھے داحت میں محبوب کو بھی شفا مواتے اس کے کہ میرے دل میں سے بات تھنگی تھی کہ میرا کوئی محبوب کو بھی شفا محسوس کر رہا تھا تو میں بہت خوش ہوا کہ امید ہے اللہ تعالی نے میرے محبوب کو بھی شفا دے دی ہوگی'' پھراس آ دمی نے قلم دوات منگوائی، اور اپنے محبوب کو بیش محرک کے دی ہوگی'' پھراس آ دمی نے قلم دوات منگوائی، اور اپنے محبوب کو بیش محبوب کو بھی شفا دے دی ہوگی'' پھراس آ دمی نے قلم دوات منگوائی، اور اپنے محبوب کو بیش محبوب کو بھراس آ دمی نے قلم دوات منگوائی، اور اپنے محبوب کو بیش محبوب کو بھی شفا دے دی ہوگی'' پھراس آ دمی نے قلم دوات منگوائی، اور اپنے محبوب کو بیش محبوب کو بھر کھی

إنى حممت ولم أشعر بحماك حتى تحدث عوادى بشكواك فقلت ما كانت الحمي لتطرقنى من غير ماسبب إلا لحماك وحصلة كنت فيها غير متهم عافانى الله منها حين عافاك حتى اذا اتفقت نفسى ونفسك في هذا و ذاك وفي هذا وفي ذاك

'' مجھے بخار چڑھالیکن مجھے تیرے بخار کاعلم نہ تھا، یہاں تک میری
عیادت کرنے والوں نے مجھے تیرے بخار کے بارے میں بتایا، تو
میں نے ان سے کہا میرے بخار کا سب صرف تیرا بخار ہے اس کے
علاوہ بچھ نہیں، ایک عادت الی ہے جس میں میں الزام زدہ نہیں
موں کہ اللہ نے مجھے بخار سے عافیت بخشی جب تجھے عافیت بخشی،
یہاں تک کہ تیرا، اور میرانفس بیاری، اور صحت میں متفق ہوگئے۔''
ایک مرتبہ ایک آدمی کامجوب بیار ہوگیا، وہ اس کی عیادت کے لئے گیا تو وہ خود

بھی بیار ہوگیا، جب محبوب شفایاب ہوا، اور محب کی عیادت کے لئے گیا تو وہ اپنے محبوب مصر صد المحبیب فیعدت میں صدر صد مدر صد مدر معلیہ مسر صدالہ حبیب فیعدت فیصر صد مدر مدر مست میں حدری علیہ و اتسی المحبیب یہ عود نسی فیسر المحبوب بیار ہوا، جب میں اس کی عیادت کے لئے گیا تو اس کے ثم میں بیار ہوگیا، اور جب میر امحبوب میری تیار داری کے لئے آیا تو میں اس کو دیکھ کرصحت یاب ہوگیا۔'

جب بھی آپ وجود محبت میں غور کریں گویہ بات آپ کے علم میں آ سے گیا تو اس کہ جب بھی دوانسانوں کے درمیان محبت وتعلق پایا جاتا ہے تو بدان کی باجمی مشاکلت، فعل، حال، اور مقصد میں اتفاق کی وجہ سے ہوتا ہے، جب مقاصد، اوصاف، افعال، اور طور طریقے مخبلف ہوں تو صرف نفرت، اور دلوں کی دور کی ہی ہوگی مجبت ہیں ہو گئی ہے، حدیث میں آتا ہے،'دمومنوں کی آپس کی مجبت وتعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس ہو تی ہے۔ حدیث میں آتا ہے،'دمومنوں کی آپس کی مجبت وتعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس ہو جسے حدیث میں آتا ہے، درمومنوں کی آپس کی مجبت وتعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس ہو جسے حدیث میں آتا ہے، درمومنوں کی آپس کی مجبت وتعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس ہو جسے حدیث میں آتا ہے، درمومنوں کی آپس کی مجبت وتعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس ہو جسے حدیث میں آتا ہے، درمومنوں کی آپس کی مجبت وتعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس ہو جسے حدیث میں آتا ہے، درمومنوں کی آپس کی مجبت وتعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس ہو جسے میں آتا ہے، درمومنوں کی آپس کی مجبت وتعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس کی مجبت و تعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس کی محبت و تعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس کی میں آتا ہے۔ درمومنوں کی آپس کی مجبت و تعلق، اور ہمدردی کی مثال ایس کی میں آتا ہے۔ درمومنوں کی آپس کی مجبت و تعلق میں اس کی میں آتا ہے۔ درمومنوں کی آپس کی میں کی مثال کی تعلق میں کی مثال کی تعلق میں کی مثال کی تعلق میں کی تو تو میں کی مثال کی تعلق میں کی مثال کی تعلق میں کی مثال کی تعلق میں کی تعلق میں کی تعلق میں کی مثال کی تعلق میں کی تعلق میں کی کی کی تعلق میں کی کی تعلق میں کی

اسباب محبت برایک اشکال

اگر کوئی میرسوال کرے کہ 'آپ کی مذکورہ تفصیل نے میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک انسان دوسر سے محبت کرے تو دوسرا بھی اس سے لاز ما محبت کرے ، اور وہ دونوں محبت میں مشترک ہو، جبکہ مشاہدہ اس کے برعکس ہے کتنے ہی محب ایسے ہیں جن سے محبت نہیں کی جاتی ، بلکہ ان کو بغض ، اور نفرت کی تلوار سے کا ٹا جاتا ہے۔' اس سوال کے جواب میں علماء کے متعدد اقوال ہیں : آپوٹھر بن حزم (اس سوال کے بارے میں بطور

ایک جسم ہوں، جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا وجود بے چینی، اور بے

خوالی کاشکار ہوجا تا ہے۔''ا

ا دواه ملم في صححه واحمد في "منده" المسلم في صححه واحمد في "منده"

تمہید کے ) فرماتے ہیں جس شخص کا ند بہب سے کہ عشق نفوں کے ان اجزاء کا اتصال ہے جواس کے اصل عضر میں تخلیق کے وقت تقسیم کئے گئے ہیں۔ سے بات نہیں جسیا کہ محمد بن داؤ دیے بعض فلا سفہ سے نقل کیا ہے کہ روعیں مقسوم اجسام ہیں جوابینے عالم علوی کے مسلمانہ میں این داؤ دی کی مناسبت کے طریقہ پر ہیں ، اور ان کا باہمی ملاپ ہئیت ترکیب کے اعتبار سے ہے۔

اور ہم یہ بات تو جان چکے ہیں کہ مخلوقات کے سرتمازج، اور سرتباین کا دارو مداراتصال، اور انفصال پر ہے، کہ ہرشکل اپنے جیسی شکل کا تقاضا کرتی ہے، اور کوئی چیز اپنے مثل کے پاس سکون پاتی ہے، اور ہم جنس ہونے کو ایک محسوس عمل، اور مشاہدہ کردہ تا خیر حاصل ہے، جبکہ اضداد میں تنافر، اور ہم مثل چیز میں موافقت پائی جاتی ہے، اور مشتبراشیاء میں نزاع پایا جاتا ہے، لہذا اس دل کا کیا حال ہوگا جس کا عالم صاف شفاف، اور پھر تیلا ہے، اور اس کا جو ہر جو ہر معتدل، اور ترتی پسند ہے، اس کی اصل کو ایسا بنایا گیا ہے جو اتفاق، میلان، چاہت، انحاف، اور شہوت کو قبول کرنے کے قابل ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ (هُ وَ اللَّذِي حَلَقَكُمُ مِنْ نَفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا وَرُهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَى جِمْ فَيْ مَهُمِينَ اللَّهُ جَانَ سَى بِيدًا كَيَا اوراى سَى اللَّهُ وَى جِمْ فَيْ مَهُمِينَ اللَّهُ جَانَ سَى بِيدًا كَيَا اوراى سَى اللَّهُ وَيَى اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَى اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ مِنْ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلَّهُ اللَّهُ وَيُعْمِلُهُ وَيُوا اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ وَيُعْمَلُهُ وَيُعْمِلُهُ وَيُعْمِلُهُ وَيُعْمِلُهُ وَيُعْمِلُهُ اللَّهُ وَيُعْمِلُهُ اللَّهُ وَيُعْمَلُهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَيُعْمَلُهُ اللَّهُ وَيُعْمَلُهُ اللَّهُ وَيُعْمَلُهُ اللَّهُ وَيُعْمِلُهُ اللَّهُ وَيُعْمِلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَيُعْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

الله رب العزت نے سکون کی علت اس بات کو قرار دیا کہ بیاس کا حصہ ہے،
اگر محبت کی علت جسمانی ساخت کی خوبصورتی ہوتی تو بھی بھی بری صورتوں کی طرف توجہ
نہ کی جاتی ،لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اکثر ادنی صورت کو اعلیٰ برتر جیح دی جاتی ہے، حالانکہ
اعلیٰ کی فضیلت، اور برتری کا علم بھی ہوتا ہے لیکن دل ادنی صورت کی طرف ہی مائل رہتا
ہے، اگر محبت اخلاق میں موافقت کی وجہ سے ہوتی تو انسان بھی بھی ناموافق، اور غیر

مددگار شخص سے محبت نہ کرتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ محبت الی چیز ہے جو دل کے اندر موجود ہے جو کسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس سبب کے فناء ہونے سے زائل ہو جاتی ہے۔

ابن حزم مزید فرماتے ہیں ہمارے اس قول کی تاکیداس بات ہوتی ہے کہ یہ بات ہم جانے ہیں کہ مجت کی چند قسمیں ہیں سب ہے افضل محبت ان لوگوں کی ہے جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں، ان کی یہ محبت یا تو کئی مل میں اجتہاد کی جہ ہے ہوتی ہے۔ وجہ سے ہوتی ہے۔

مجبت رشتہ داری کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے، مطالب میں اشتراک کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے، اور بھی کوئی احنان، اور ہوتی ہے، ساتھ رہنے، جان پہچان کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے، اور بھی کوئی احنان، اور بھلائی بھی محبت کا سبب ہوتی ہے، اور بھی محبوب کی جاہ کی لالچ میں اس سے محبت کی جاتی ہے، اور بھی دو محبت کرنے والوں کی محبت کی ایسے راز کی وجہ ہے ہوتی ہے جس پر وہ دونوں جمع ہوتے ہیں، اور اس کا چھپانا ناگزیر ہوتا ہے، اور بھی لذت کا حصول، اور مقصد برآ دری بھی محبت کا سبب بنتے ہیں، اور عشق کی محبت جس کا سبب سوائے اتصال قلوب کے، اور بھی بھی نہیں۔

محت کی بیتمام قسمیں اپی علتوں کے پائے جانے کے وقت وجود میں آتی ہیں، علتوں کے زیادہ ہونے سے ان میں نقصان واقع ہوتا ہیں، علتوں کے زیادہ ہونے سے بڑھ جاتی ہیں، اور ان کی دوری سے کمزور ہو جاتی ہیں، سوائے سے مضبوط ہوتی ہیں، اور ان کی دوری سے کمزور ہو جاتی ہیں، سوائے سے محبت عشق جودل میں قرار پکڑ چکی ہو۔''

اس تمہید کے بعد ابن حزم اصل سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اس سوال کا جواب میہ کہ اس شخص کانفس جوا ہے محب سے محبت نہیں کرتا۔ بعض جھیے ہوئے اعراض کی وجہ سے مختلف جہتوں میں بٹا ہوتا ہے، اور زمین طبیعتوں کے پردے اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس جز کو محسوں نہیں کرتا جو محبت کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر وہ ان چیز وں سے چھٹکارا پالے تو دونوں نفس اتصال و محبت میں برابر ہوجا نمیں، اور محبت کرنے والے کانفس چھٹکارا پاچکا ہوتا ہے، اور اس مقام کو جانتا جس میں وہ باہمی تعلق میں اس کے ساتھ شریک ہے، اور اس کو طلب کرتا ہے، اس کو طاقت کی جاہت کرتا ہے، اس کی طرف کھنچتا ہے جیسے مقناطیس، اور لو با، اور جیسے بھر کے اندر آگ۔''

ایک دوسری جماعت اس کے جواب میں سے ہتی ہے:

''تمام ارواح کو گول صورت میں پیدا کر کے پھیلا دیا گیا، جوروحیں اس وقت آپس میں ملیں، اور باہم ملاقات میل جول ہوا، وہ اس عالم میں ایک دوسرے ہے محبت، اور الفت رکھتی ہیں، اور اگر وہاں آپس میں نفرت رہی تو یہاں بھی نفرت ہوگی، اور اگر وہاں من وجہ نفرت، اور من وجہ محبت تھی تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔''

یہ جواب ایک اصل پر بہنی ہے جو ناقص، اور فاسد ہے، جس کو ان حضرات نے اصل قرار دیا ہے کہ ارواح جسموں کی پیدائش سے پہلے موجود تھیں، اور وہاں ان کا باہمی میل جول، اور تعارف تھا، یہ آپس میں ملتی تھیں، اور ایک دوسرے سے تعارف کرتی تھیں، یہ ہمنا درست نہیں، بلکہ شیح بات وہ ہے جس پر عقل، اور شریعت دلالت کرتی ہے کہ ارواح جسموں کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں، اور وہ فرشتہ جس کوجسم میں روح پھو تکنے کا نگران بنایا گیا ہے، بچہ کے نطفہ کے چار ماہ گزرتے ہی اس میں روح پھو تک کا نگران بنایا گیا ہے، بچہ کے نطفہ کے چار ماہ گزرتے ہی اس میں روح پھو تک کو جہ ہوتا ہے (لیعنی روح کا پیدا ہونا)، اب جو یہ کہا خلط ہے، اور اس سے بھی زیادہ برا قول ان کے کہ یہ پہلے سے پیدا شدہ ہیں تو یہ کہنا غلط ہے، اور اس سے بھی زیادہ برا قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ روح قد یم ہے، یا اس کی حقیقت کے بارے میں تو قف کرتے ہیں۔

میرے نز دیک جواب میں درست بات بہے کہ یوں کہا جائے:

جب محبت جانبین سے ہوتی ہے

جب محبت جامین سے ہوتی ہے تو محبت کرنے والول میں سے ہرایک اس نے داحت خاصل کرتا ہے، اور بدائل کے سکون کا ذرایعہ ہوتی ہے، اور اسے وصال کی ایک سم شار کیا جاتا ہے۔

Section of the Section

ایک عورت نے اپ شوہر سے جھڑا کرتے ہوئے کہا: 'میں اس اللہ سے سوال کرتی ہوں جس نے روزی کو بندون میں تقسیم کیا ہے کہ وہ محبت کو بیرے ، اور تیرے درمیان تقسیم کردے' پھراس نے بیشعر کے:

ادع و اللہ ی صوف الهوی منے الیک و منک عنی ان بیت لیک بسم البت الا نے او بیسل السحب منی ان بیت لیک بسم البت الا نے میری محبت کو تیری کری اس اللہ سے دعا کرتی ہوں جس نے میری محبت کو تیری طرف پھیر دیا، اور تیری محبت کو جھے سے دور کردیا، کہ وہ تھے میری محبت کو جھیری کے تیری طرف پھیر دیا، اور تیری محبت کو جھے سے دور کردیا، کہ وہ تھے میری

محبت میں مبتلا کرے جیسے اس نے مجھے تیری محبت میں مبتلا کیا ہے یا میرے دل سے تیری محبت کو نکال لے۔''

ابوھذیل علاف فرماتے ہیں: اس کا تنات میں بیہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کرے، اور محبوب کا محب کی طرف کوئی میلان نہ ہو۔'' یہی ند ہب ابوعباس ناشی کا بھی ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں:

عيناك شاهدتان أنك من حر الهوى تجدين ماأجد بك مابنا لكن على مغض تتجلدين ومابنا جَلَدُ

"تری آنکھیں گوائی دی ہیں کہ محبت کی سوزش میں جو حالت میری ہے وہی تیری بھی ہے، لیکن تو ہمت کے باعث صبر کر لیتی ہے مگر میں صبر نہیں کرسکتا۔"

عروہ بن اذینہ فرماتے ہیں:

إن التي زعمت فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هوى لها فبك الذي زعمت بها فكلاكما أبدى لصاحبه الصّبابَةَ كلها

''جوعورت یہ گمان کرتی ہے کہ تیرے دل نے اس کو بے چین کر دیا اسے تیرامحبوب بنایا گیا ہے جیسے تجھے اس کامحبوب بنایا گیا، تجھے بھی وہ تکلیف لاحق ہے جو اسے لاحق ہے تم دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے لئے سوزش عشق کو ظاہر کیا ہے۔''

جب دل ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اور روعیں باہم مائل ہوتی ہیں تو یہ
کیفیت جسم بھی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ بدن روح کا آلہ ہے، اور اس کا جز ہے، اور الله
رب العزت نے دوجسموں کے درمیان امتزاج، اور اختلاط کے لئے جماع کی خواہش کو
اسی دجہ سے رکھا ہے۔

#### حلال جنسی تعلق محبت میں اضافہ کرتا ہے

اگر بیسوال کیا جائے کہ آپ کے ذکر کردہ قانون سے بیہ بات لازم آتی ہے کہ جماع سے محبت مضبوط ، اور قوی ہوجائے حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے ، کیونکہ جماع محبت کی آگ کو بچھا دیتا ہے، اور اس کی گرمی کوشنڈا کر دیتا ہے، اور محب کا دل قرار یا لیتا ہے، تواس سوال کا جواب سے کہ اس بارے میں لوگوں کی مختلف قتمیں ہیں، بعض ایسے ہیں جن کی محبت جماع کے بعد مضبوط، قوی، اور شکم ہوجاتی ہے، اور بیاس مخص کی طرح ہوتے ہیں جن کے سامنے کی اچھی چیز کی تعریف کی جائے توبیاس سے محبت کرنے لگے، اور جب بیاس چیز کا ذا گفتہ چکھ لے تو اس کی محبت، اور شوق پہلے سے زیادہ بڑھ جائے، جیبا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب فرشتے بندوں کے اعمال کا معائنہ کرنے کے بعد در بار الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ باوجود جاننے کے فرشتوں ہے یو چھتے ہیں کہہ ''میرے بندے کیا کررہے تھے؟'' فرشتے عرض کرتے ہیں'' وہ تیری تبیج بیان کررہے تھے، تیری تعریف کررے تھے، اور تیری عظمت کا اظہار کررے تھے' اللہ پاک فرماتے میں،'' کیاانہوں نے مجھے دیکھاہے'' فرشتے عرض کرتے ہیں،''نہیں''اللہ پاک فرماتے ہیں. ''اگر وہ مجھے دیکھ لیس تو ان کا کیا حال ہو؟'' فرشتے کہتے ہیں۔'' وہ، اور بھی زیادہ شوق، اور محبت سے ان اعمال میں مشغول ہو جائیں' فرشتے عرض کرتے ہیں،''وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے' اللہ پاک فرماتے ہیں'' کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟'' فرشتے کہتے ہیں،''نہیں دیکھا''اللہ پاک فرماتے ہیں،''اگروہ اس کودیکھ لیس تو پھران کا كيا حال موج "فرشة كهتي بين، "وه، اور بهي شوق، اور رغبت عيراس كاسوال كريني لکیں۔ الی آخرالحدیث) اس ہے معلوم ہوا کہ اس چیز کی محبت جس کوانسان نے چکھا مواس کی محبت سے زیادہ ، اور قوی ہوتی ہے جس کو انسان کے محسوس نہ کیا ہوایا چکھا نہ ہو،

لي " رواه البخاري مطولا ومسلم والأمام اخمرُ "

بلکہ نفس تو اس سے دور رہنا جاہتا ہے، میاں بیوی کی وہ محبت جو جماع کے بعد ہوتی ہے اس محبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے جو جماع سے پہلے تھی، اور یہ بات تو سبب طبعی ہے دل کی شہوت آئھ کی شہوت کے ساتھ ملی ہوتی ہے، جب آئھ دیکھتی ہے تو دل میں شہوت بیدا ہوتی ہے، اور جب ایک جسم دوسرے جسم سے ملتا ہے تو دل، آئھ، اور مباشرت کی شہوت جمع ہو جاتی ہے، اور جب یہ حالت ختم ہوتی ہے تو دل کا اس حالت کی طرف میلان پہلے کی نسبت بہت بڑھ جاتا ہے، اور شوتی پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے جیسے:

واكثر مايكون الشوق يومًا إذا دنت الديسار من الديسار "شوق ال دن انتهاء كوتينج جائے گاجب خيمے خيموں كے قريب ہو جائيں گے۔"

یہی وجہ ہے کہ جو تخص اپنے محبوب سے ملاقات کے بعد یا اس کے دیدار کے بعد اس سے جدا ہو جائے تو اس کا افسوس، اور دکھ دگنا ہو جاتا ہے، اور بیمسکلہ عورت میں مردکی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ مرد کے ذاکقتہ کو چکھ لیتی ہے، اور خاص طور پر جب بہلے ذاکقتہ کو چکھتی ہے تو اس کے بعد صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ ایمن بن خریم کا شعر ہے:

یک میت العتاب خلاط النساء وید حیبی اجتناب الخلاط العتابا
''بیوی سے ملتے رہنا اس کے غصے کوختم کر دیتا ہے، اور اس سے
میل ملاپ کوچھوڑ دینا اس کوغضبنا ک کر دیتا ہے۔''
زہیر بن مسکین قہری نے ایک لڑی سے شادی کی لیکن اس کے پاس ایسی کوئی
چیز نہ تھی جس سے اس کوخوش رکھ کیس ، لہذا جب وہ خوب تنگ ہوگئی ، اور بیسمجھ گئی کہ ان

چیز نہ ھی جس سے اس کوخوش رکھ سیس، لہذا جب وہ خوب تنگ ہوئی، اور یہ بمجھ کی کہ ان کے پاس اس کی خوشی کی کوئی چیز نہیں تو وہ چلی گئ، اور بھی واپس نہ آئی، تو انہوں نے اس کی یاد میں بہت سے اشعار کہے جن میں سے چندا کیک یہ ہیں:

تقول وقد قبّلتها الف قبلة كفاك اما سَم لديك سِوَى القُبل؟!

فقلت له أحب على القلب حفظه وطول بكاء تستفيض له المقل فقالت لعمر الله مالذة الفتى من الحب في قول ينجالفه الفعل " 'جب میں نے اس کے ہزاروں بوہے لئے تو اس نے کہا ' اس کر، کیا تیریے پاس بوسون کے علاوہ کچھنیں''، میں نے اسے کہا: ا محبت دل کی جفاظت، اورالی آه و بکاء ہے، جس سے آئکھیں فائیدہ ۔ اٹھا ئیں، وہ کہنے گی'' خدا کیشم!انسان کے لئے اِس محبت میں مزہ 🔻 🚅 نہیں جس میں قول، اور فعل کی باہم مخالفت ہو۔ انہ میں قول، اور فعل کی باہم مخالفت ہو۔ ا

الله الكيام كهتام الهارية المناع كهتام المتاع كهتام المتاع كهتام المتاع كهتام المتاع كهتام المتاع ال ولمما شكوت الحب قالت كذبتني ويفكم زورة منني قصدتك حاليا فماحل فيها من ازار للذة التعديد وحاجات الفؤاد كماهيا وهل راجة للمسرع في ورد منهل ويرجع بعثة الورد ظمان صاديا؟ و المراجب میں نے محبت کا شکوہ کیا تو اس نے کہا ، اتو جھوٹ بولتا ہے كيونكه كتني بى ملاقاتين اليي بين جو بياريسے خالى ربين، اور إن میں لذت کے حصول کے لئے ازار بند کیوں نہیں کھولا گیا، میں 🔩 ببیٹھی رہی،اور دل کی خواہشات دل ہی میں رہیں،تؤ خود ہی بتا کیا۔ ---آدی کو یانی کے گھاٹ سے راحت مل سکتی نے جب وہ اس سے يماسا والپس لوث جائے''

عباس ابن احف کاشعرے:

لم يُصفُ وصلٌ لمعشوقين لم يُذُقا ﴿ وصلا يَجْلُ علي كُلُ اللذاذات ود وعشق كرنے والے كا وصال إس وقت تك نہيں ہوتا جب تك وه وونوں انیباً وَصَالَ نَهُ چُکھ لیں جو ہرلڈٹ پر حاوی ہے۔'' طبرانی نے 'وہجم الاوسط'' میں این عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی

عاکم نے تاریخ نیٹا پور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ '' چار چیزیں چار چیزوں سے بھی سیر نہیں ہوتی (۱) بارش زمین سے (۲) عورت مردسے (۳) آئکھ دیکھنے سے (۳) عالم علم ہے۔ (اس حدیث کی سند میں شک ہے) طبر الی نے '' دمجم الاوسط'' میں ایک روایت نقل کی ہے، حضور ملٹی آئی آئی نے فرمایا ''عورت کی لذت آدمی کی لذت سے آئی زیادہ ہوتی ہے جیسے مٹی پرسوئی کا نشان ، لیک اللہ تعالیٰ اسے حیاء کی وجہ سے چھیا دیتے ہیں۔''

## حرام جنسی تعلق نفرت کا سبب ہے

ایک جماعت بیہ ہتی ہے کہ جماع عشق کوختم کر دیتا ہے یا اس کو کمزور کر دیتا ہے، اوردوہ چندامور سے دلیل پیش کرتے ہیں:

جماع عشق کے ذریعہ طلب کردہ چیز کی انتہا ہے، جب تک عاشق اس کوطلب کرتا رہے گا، عشق موجودرہے گا، اور جب بیانتہا کو پہنچ جائے گا، اور عاشق اپ مقصد کو حاصل کرلے گا تو اس کی طلب کی حرارت ٹھنڈی ہو جائے گی، اور عشق ک آگ بچھ جائے گی، اور بیتو ہرائ شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی چیز کو حاصل کرنا جاہے، اور پھر اے حاصل کرلے، جیسے پیاسا جب پانی پی لے، اور بھوکا جب تیر ہوجائے، کامیابی کے حصول کے بعد طلب کا کوئی مقفر نہیں رہتا۔

٢٠ منت كاسب سوج، أور خيالات بين جب تك سوج، اور فكر باقي ربتي بين، عشق

مسروهتار ہتا ہے، اور مقصود تک جہنچ کے بعد خیالات ، اور سوچ ختم ہو جاتی ہے۔

س۔ محبوب کی رسائی سے پہلے وہ ایک شے منوع ہوتا ہے، اور آ دمی ممنوع چیز کا دلدادہ ہوتا ہے، اور آ دمی ممنوع چیز کا

وزادنی کلفًا فی الْحُبُ أن مُنعت الْحب شی الی الانسان مامنعا دورد می کلفًا فی المنسان مامنعا دورد می محبت میں آئے والی رکاوٹ نے میری محبت میں اضافہ کر دیا، کیونکدانیان کوسب سے زیادہ محبوب وہ چیز ہوتی ہے جس سے اس

ایک آورشاعر کہتا ہے: ا

لولاطراد الصيدلَمُ تك لذة في طاردي لني بالوصال قليلاً في طاردي لني بالوصال قليلاً في الرشكار في يعلي بها في الم من الرشكار في يعلي بها كني الوراس بكران كي مشقت في بوقي تو كوئي مزة بي بيل تها ، تو محص الين مخضر وصال كي ذريع اس لذبت مين ذال دي . "

أوكتب فيهارقى أجل من نفت العقد مساالحسب إلا هكذا إن نكح الحسب فسد مسن كسان هذا حبّسه فيانما يبغى الولد

"محبت نگاہ کا کام ہے، اور جھیلی کو دبانا، اور باز وکو پکڑنا ہے، اور سحر کر دینے والے خطوط گر ہوں پر پھو نکنے سے زیادہ کار آمہ ہوتے ہیں، محبت صرف یہی ہے اگر محبت کرنے والے شادی کرلیں تو محبت خراب ہو جاتی ہے، جس شخص کی محبت الی ہوتو وہ بچہ کا خواہ شمند ہوگا۔"

ایک، اور آدمی کو ایک عورت سے عشق ہوا، وہ دونوں کافی عرصہ ایک دوسرے سے عشق ہوا، کہ وہ آدمی اس سے جماع کر بیٹھا تو سے ملتے رہے ، بات چیت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ آدمی اس سے علیحد گی اختیار کرلی، تو اس نے کہا:

لولم أواقع دام لي وصلها فليتنبى لاكنت واقعتها "أكريس ال عديماع نه كرتا تو مادى محبت باتى رئتى، بائ كاش يس ال عديماع نه كرتا و المادى محبت باقى رئتى، بائ

عمر بن شبہ نے مدینہ کے ایک عالم سے نقل کیا ہے کہ'' ایک آ دمی کوکسی عورت سے محبت تھی ، وہ جب بھی اکتھے بیٹھتے ، باہم گلہ شکوہ کرتے ، اور ایک دوسرے کو اشعار سناتے ، ایک دن ان دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا ، اور ملاقات کا وعدہ کیا ، اور جب مطح تو نہ اس نے محبت کا شکوہ کیا ، اور نہ شعر سنایا ، بلکہ اپنی محبوبہ کی طرف ایسا بڑھا جیسے اس نے اینے نکاح پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گواہ بنایا ہو۔''

اصمعی کہتے ہیں: ''میں نے ایک دیباتی عورت سے پوچھا۔''تمہارے رد کیک عشق کس چیز کا نام ہے؟'' کہنے گئی''معانقہ کرنا، لیٹنا، آنکھ مارنا، اور محبت بھری باتیں کرنا'' پھراس نے کہا'' جماع کرنا''

اس نے کہا'' میشق ہے یا بچد کی تلاش ہے۔'

ایک اعرابی ہے عشق کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا''لعاب چوسنا،
ہونٹ چومنا، اور محبت بھری باتیں کرنا'' پھراس نے کہا''شہر یوں کے ہاں عشق کیا ہے؟''
جواب ملا'' جماع کرنا'' تو اس نے کہا'' یہ معاملہ تو سخت دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے نہ کہ
محبوب دوست کے ساتھ۔''

بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کم مخس زیارت و دیدار محبت کو پاکیزہ کرتا ہے، اور آنکھ کا اشارہ خراب کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ صحیح محبت محبوب کی عظمت، عزت، اور اس سے حیاء کرنے کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کانفس کسی بھی وقت محبوب کے سامنے حیاء کا پر دہ چاک نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی آبروریزی کی جائے، اور اس آبروریزی کو وہ اپنی ذلت سمجھتا ہے، اور اس پرغضبنا ک ہوجا تا ہے۔

ز مانه جاہلیت کی ایک گمراہ کن رسم

بعض گراہ لوگوں کا خیال ہیہ ہے کہ عاشق، اور معثوق کے باہمی تعلق کے لئے شرط ہے کہ معثوقہ کے جسم کا اوپر والا حصہ عاشق کے لئے ہو، اور وہ اس سے حصہ سے جو جا ہے فائدہ اٹھائے، اور بنچے والا حصہ اس پرحرام ہو۔

یہ بات زمانہ جاہلیت تک محدود تھی، شریعت اسلامی نے اس کو باطل قرار دے کر عورت کے دونوں جسوں کو اس کے خاوند کے لئے جائز قرار دیا، شاعر اجنبی عورتوں سے گپ شپ کرنے ، اور ان کو دیکھنے میں کوئی حرج محسوں نہیں کرتے ، حالا نکہ یہ بات شرعیت مقد سہ مطہرہ کے سراسر منافی ہے، اور عقل بھی اس کو جائز قرار نہیں ویتی ، کیونکہ اس میں طبیعت کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے جس کی جاہت اس کی فطرت میں داخل ہے، میں طبیعت کو رت کی طرف مائل ہونا ، انسانی طبیعت عورت کے سامنے بچھے جاتی ہے ، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جواس جال میں پیش کر دین ددنیا کا نقصان کر بیضتے ہیں۔

## امام شافعیؓ کی طرف جھوٹی نسبت، اور اس کا جواب

اگریہاں بیہ نوال کیا جائے کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے ان کے بیاشعار پیش کئے ہیں:

يقولون لاتنظر وتلک بلية الاکل ذی عينين لابدناظر وليس اکتحال العين بالعين ريبة إذا عَفَّ فيما بين ذاک الضمائر "لوگ كتے بين كه مين ان كونه ديكھول، كيونكه بيد كيمنا آزمائش هم، حالانكه وه اتن كى بات نبين جانے كه برآ نكھول والا لاكاله و كيھے والا بھى ہوتا ہے، جب دل صاف ہول تو آ تكھيں چارہونے ميں كوئى مضا نقة نبين "

اگر بیاشعار واقعی امام شافعی رحمة الله علیہ کے بھی ہوتو پھر بھی ان ہے وہ دیکھنا مراد
لیا جاسکتا ہے جوحرام نہیں، مثلا اچا تک کسی غیر محرم پر نگاہ کا پڑنا، یا وہ نظر جو مباح ہو، اور جبکہ
ابو بکر محمد بن واؤ داصفہانی نے غیر محرمات کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے۔ ابوالفرج بن الجوزی فرماتے
ہیں، ان ہے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور ان کی بی غلطی ان کی رسوائی کا سبب بھی ہے۔ ابو محمد
بین جزم نے غیر عورت ہے عشق کو جائز قرار دیا ہے، بشرطیکہ تہمت کا اندیشہ نہ ہو، حالانکہ سی بھی
ایک بہت بڑی غلطی ہے اس لئے کہ عشق کا ذریعہ، نظر کے ذریعہ سے بڑا ہوتا ہے، جب
شریعت نے غیر عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے تو عشق تو بطریق اولی حرام، اور ناجائز ہوا۔
ماصل کلام، اور ساری بحث کا لب لباب ہے کہ بیہ جماعت جماع کو مفسد
حاصل کلام، اور ساری بحث کا لب لباب ہے کہ بیہ جماعت جماع کو مفسد

حاصل کلام، اور ساری بحث کالب لباب سیہ ہے کہ سیہ جماعت جماع کومفسد عشق خیال کرتی ہے۔

ایک اعرابی سے پوچھا گیا''جبتم اپنی معثوق کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہوتو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا''بوسہ لیتے ہیں،اس کوچھوتے ہیں،اوراس جیسا کوئی،اور کام۔'' اس نے کہا''جماع کی طرف مائل نہیں ہوتے؟'' دیہاتی نے جواب دیا،''پھر بیعشق نہ

مواريتو بيركى طلب ہے۔"

ایک، اور قصہ ہے کہ ایک آدمی کوکی عورت سے عشق ہوا، ایک دن معثوقہ نے
اسے کہا۔ "شیری محبت صحیح ہے نہ کہ سقیم (ان کے ہاں سقیم اس محبت کو کہتے ہیں جس میں
جسمانی تعلقات ہوں) عاشق نے کہا" ایبا ہی ہے" معثوقہ نے کہا" میرے ساتھ گھر
چلو" جب گھر پنچ تو آدمی نے اس سے ہمبستری کی خواہش کا اظہاراکیا۔ تو معثوقہ نے کہا:
اسرفت فی وطننا والوطء مقطعة فار فق بنفسک إن الرفق محمود
اسرفت فی وطننا والوطء مقطعة فار فق بنفسک إن الرفق محمود
"تو مجھ سے وطی کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ وطی تو محبت کوختم
کرنے والی چیز ہے ذرائری کر کہ ٹری کرنا چھی چیز ہے۔"
عاشق نے کہا:

لوالم أطأك لما دامت محبتنا لكن فعلى هذا فعل مجهود الأرم المراك المرادة المولك مجهود المرادة المولك المرادة ا

لیکن بیرکام ہے بہت مشکل۔"

جب معشوقہ نے بیصورت حال دیکھی تو وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، اور کہنے لگی "
"اے خبیث النفس شیطان! تو اپن مجی محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے، تو ہم بستری کرکے محبت ختم کرنا جا ہتا ہے، خبر دار آئندہ بھی ایک جھت کے نیچے میرے ساتھ جمع نہ ہونا"

حرام دنیاوی تعلق دنیاو آخرت میں دشنی کا سبب ہے میں د

یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ جب بھی محبت میں جرام کاری مل جاتی ہے تو وہ محبت کو برباد کردیت ہے، اور اس محبت کا بتیجہ دشمنی، اور عدادت پر نکلتا ہے، ہر وہ محبت ہو اللہ کے غیر کے ساتھ ہوائ کا بتیجہ سی بغض وعدادت ہے، اور جب اس میں بدکاری بھی مل جائے تو اس کی قباحت، اور گراوٹ میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو اس اخروی دشمنی نے پہلے جائے تو اس کی قباحت، اور گراوٹ میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو اس اخروی دشمنی نے پہلے دشمنی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

﴿ ٱلَّاحِلَّاءُ يَوُمَنِذٍ بَعُضُهُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّالُمُتَّقِينَ ﴾

(الزخوف: ۲۷)

"اس دن دوست ایک دوسرے کے رشمن بن جائیں گے لیکن برہیز گار (رشمن نہ بنیں گے)"

(ہم عنقریب ان محبت کرنے والوں کے حالات کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے محبت کی بقاء، اور عداوت سے ڈرتے ہوئے بدکاری، اور حرام کاری کو ترک کیا، لیکن اس باب میں جواس بیان کے زیادہ مناسب ہے)

جماع مباح جب محت کی مراد کو پالے تو محت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے،
کیونکہ جب وہ اس جماع کے ذاکقہ کو چکھ لیتا ہے تو اس کوالی رغبت،اور شوق حاصل ہوتا
ہے جو پہلے نہ تھا، یہ اس وقت ہے جب محبت کو کوئی الیمی چیز لاحق نہ ہو جو اس کو خراب
کردے،اوراہے محبوب کے علاوہ کی ،اور کی طرف نتقل کردے۔

#### بیوی سے شرعی ملا قات کی اصل <del>حیثیت</del>

باتی رہے وہ دلائل جو دوسرے فرقہ نے پیش کئے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ شہوت، اور ارادہ کی آگ بالکن نہیں بجھی بلکہ جماع کے بعد شہوت کم ہوجاتی ہے، اور پھر لوٹ آتی ہے، اور یہ معاملہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب دونوں میں سے کوئی اپنے محبوب سے دور ہو، جبکہ اگر وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور وہ اس سے ملاقات پر قادر بھی ہوگا وہ دل کو اس بات سے اطمینان، اور سکون حاصل ہوگا، جیسے جب کی آدمی کے پاس بقدر ضرورت کھانا، پانی یا لباس موجود ہوتو وہ اگر چہ ان کو استعال نہ بھی کرے پھر بھی ان کی موجودگی اس کے لئے راحت، اور اطمینان بخش ہے، لیکن محبوب، اور عب کے درمیان کوئی رکاوٹ مائل ہو جائے تو اس کی طلب، اور جاہت میں شدت سے اضافہ ہو جائے گا، کوؤکہ اکثر ایسا ور کھر سے ملاقات کرتا کے دوکر ایسا و کھا گیا ہے کہ محب جب آسانی، اور کھڑ ت سے محبوب سے ملاقات کرتا

ہے تواس کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے، اور بعض او قات بیمجت نا گواری بن جاتی ہے۔

#### محبت کرنے والول کی ذات میں پائے جانے والے اسباب محبت

محبوب کی ذات میں پائی جانے والی چیز جومحت کا سبب ہے وہ اس کا جمال،
اور کشش ہے،خواہ ظاہر آ ہو یا باطنا یا دونوں طرح ہو، للبذا جب محبوب خوبصورت چبرہ والا،
اجھے اخلاق و عادات والا، اور اعلیٰ صفات کا حامل ہوگا تو اس کی کشش بھی زیادہ ہوگا۔
محت کی ذات میں پائی جانے والی جار چیزیں محبت کا سبب بنتی ہیں۔

ا۔ نگاہ محبت، خواہ آنکھ سے دیکھ کر ہویا دل میں اس کے تصور سے ہو، یعنی جب اس کے سامنے محبوب کے اوصاف بیان کئے جائیں تو اس کی محبت میں رضامند ہو،

کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسر ہے کودیکھنے بغیر دوسر ہے کی محبت میں
فنا ہوجاتا ہے ان اوصاف کی وجہ سے جو اس کے سامنے بیان کئے جاتے ہیں،
اسی وجہ سے رحمت دو عالم محمد مستی آئی ہے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ''کوئی
عورت کسی دوسری عورت کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے کیونکہ یہ
ایسا ہے گویا کہ خاوند نے اس کود کھے لیا۔ ا

- ۲۔ محبوب کوخوبصورت قرار دینا کیونکہ جب تک محب کی نگاہ میں محبوب کی خوبصورتی کا قرار نہ ہوگا محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ کا اقرار نہ ہوگا محبت ہو ہی نہیں سکتی۔
- ا۔ محبوب کی پہندیدہ چیز کا خیال کرنا، اور اس کے دل کی بات کرنا، کونکہ محب اگر ان باتوں کے اہتمام کے بغیر محبت کرے گا تو محبت قائم نہیں ہو سکتی ، محب اگر چہ خطرات، اور حادثات کو محبوب سے نہیں ہٹا سکتا لیکن اس کی پہندیدہ چیزوں کو تلاش تو کرسکتا ہے، اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ'' عشق فارغ دل کی ایک حرکت کا نام ہے'' جب یہ نظر ، محبوب کو خوبصورت خیال کرنا، اور محبوب کی پہندیدہ چیزوں نام ہے'' جب یہ نظر ، محبوب کو خوبصورت خیال کرنا، اور محبوب کی پہندیدہ چیزوں

رواه البخاري وابوداؤ دوالتريذي وااإمام احمر

کا خیال کسی خالی دل میں جگہ پکڑ لیس تو اس میں عشق کی لہریں موج مارنے لگتی ہیں، جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا:

اتانی هوا ها قبل أن أعرف الهوی فصدادف قبل خالیا فتمكنا "میرادل تواس وقت سے اس كاديواند ہے جب اسے شعور محبت بھى نەتھا، يەمجىت ايك فارغ دل ميس آئى، اوراس ميس بيوست ہوگئا۔"

#### عشق کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات

اگریسوال کیا جائے کہ عشق کا دارہ مدارمجبوب سے ملاقات کی خواہش پرموقوف ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں لوگوں کی مختلف طبیعتیں ہیں، بعض تو ایسے ہیں جو مطلقاً خوبصورتی سے عشق کرتے ہیں، اور ان کا دل حسن و جمال میں اٹکا رہتا ہے، اگر اس کی سواریاں سیدھی رہیں، اور بیدہ عشق ہے جو کسی لائج ، اور مطلب وغیرہ پرموقوف نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو جمال سے کسی قید کے ساتھ عشق کرتے ہیں، خواہ ان کا دل محبوب سے ملاقات کی خواہش کرے یا نہ کرے۔

اور کھے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف ای سے محبت کرتے ہیں جس سے ان کا دل ملاقات کی خواہش کرے۔

یہ بینوں تسمیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جب محبوب پرنظر محبوب کا حسین لگنا،
اس کے بارے میں غور وفکر، اور سوچنا، اور اس سے ملاقات کی حرص وطمع پائی جائے تو اس
کاعشق شعلے مارتا ہے، اور معشوق کی خاطر لڑنا مرناممکن ہوجا تا ہے، اس کی بیاری مشحکم ہو
جاتی ہے، اور ڈاکٹر، اور حکماء اس کے علاج سے عاجز ہوجاتے ہیں۔

نگاہ عشق کی ابتداء ہے، اور آزاد شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ نگاہ خراب کر کے دائی قید کا شکار نہ ہو، جب بات نگاہ تک پہنچ ہی گئی ہے تو ہم نگاہ کو جھکانے کے فائدے، بدنظری کے نقصا نات، اور نظر کے احکامات کا بیان شروع کرتے ہیں۔

#### باب

## نگاہوں کو جھکانے کے فائدے اور بدنظری کے نقصانات

الله رب العزت كاارشاد هے:

﴿ فُلُ لِلْكُمُ وَمِنِيُنَ يَغُضُّوُا مِنُ اَبُصَارِهِمُ وَ يَحُفَظُوُا فَكُو وَ اَلَهُ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ فَكُو وَجَهُمُ ذَٰلِكُ أَزُكَى لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ قَلُ لِلْمُ وَمِنْ اَبُصَارِهِنَّ وَ يَحُفَظُنَ فَلَ لِللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ وَ قَلُ لِللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ وَ يَحُفَظُنَ فَلَ لِللَّهُ مَا يَصَارِهِنَّ وَ يَحُفَظُنَ فَي فَو وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

ترجمہ ''ایمان والوے کہدو کہ وہ اپن نگاہ نیجی رکھا کریں ، اور اپن شرمگا ہوں کو بھی محفوظ رکھیں ، یہ ان کے لئے بہت پاکیزہ ہے ، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں ، اور ایمان والیوں سے کہدو کہ اپنی نگا ہیں نیجی رکھیں ، اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔''

نظر کو جھکانا شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس وجہ ہے آیت مبار کہ میں اس
کو پہلے ذکر کیا گیا، اور چونکہ بدنظری کی حرمت وسائل کی حرمت کی وجہ ہے ہاں لئے
مصلحت کے بیش نظریہ مباح ہے، اور جب کوئی مصلحت بیش نظر نہ ہو، اور بدنظری ہے
فتنہ کا اندیشہ ہوتو بدنظری حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اس سے نیجنے کے بارے میں
ہے جبکہ شرمگاہ کی حفاظت ہر حال میں واجب ہے۔

غیرمحرم عورتوں کودیکھنا حرام ہے

الله تعالى نے آئھ كودل كا آئينہ بنايا ہے جب آدى آئھ كو جھكا ليتا ہے تواس كا

دل شہوت سے رک جاتا ہے، اور جب آکھ اٹھ جاتی ہے تو دل میں شہوانی جذبات جنم لیتے ہیں، ایک حدیث میں ہے'' ایک مرتبہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما یوم نحر میں مزدلفہ سے منی جاتے ہوئے حضور ملٹھا آیا ہم کے ساتھ سوار تھے کہ دہاں سے عورتوں کی پاکلی گزری، تو فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا تو حضور ملٹھ ایکھ نے ان کے چرہ کو دوسری طرف بھیردیا۔''

آپ مائی این کا بیم لی بتا تا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھناممنوع، اور ناجائزہ،
اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور مائی آیا کہ بھی ان کومنع نہ کرتے۔ ایک، اور حدیث میں ہے، 'اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مقدر میں کی نہ کی درجہ میں عمل بدر کھا ہے، اور وہ اس سے اپنا حصہ پاتا ہے، کیونکہ آنکھ زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا دیکھنا ہے، زبان زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا بولنا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا چلنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور اس کا زنا غلط اراد ہے، اور خواہشات ہیں، اور شرمگاہ ان میں نقد بن یا تکذیب کرتی ہے۔ ''یا

گویا کہ زنا کی ابتداء آنکھ ہے ہوتی ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ ہاتھ، پاؤں، دل وغیرہ شرمگاہ کے زنا کی اصل ہیں۔ زبان کا زنا کلام کوقر اردے کراس بات کی طرف توجہ دلائی کہ منہ کا زنا ہوسہ لینا ہے، اور اگر شرمگاہ ان کے فعل کو ثابت کرتی ہے تو تقد لیق کرنے والی ہے، اگر ثابت نہ کرے تو تکذیب کرنے والی ہے، یہ حدیث اس بارے میں واضح تر ہے کہ آنکھ کی معصیت اس کا غلط جگہ دیکھنا ہے، اور یہ اس کا زنا ہے، اس حدیث میں ان حضرات کے خلاف دلیل ہے جو نظر کو مطلقا مباح قرار دیتے ہیں، ایک موقع پر حضور مطرات کے خلاف دلیل ہے جو نظر کو مطلقا مباح قرار دیتے ہیں، ایک موقع پر حضور مطرات نے ذال، کیونکہ پہلی نگاہ میں ان ارشاد فر مایا (اے علی! جب ایک نگاہ پڑ جائے تو دوسری نہ ڈال، کیونکہ پہلی نگاہ

ل رواه البخاري ومسلم والترندي وغيرهم

<sup>&</sup>lt;u>م</u> اوروه المنذري بخوه و قال ، رواه مسلم والبخاري باختصار والنسائي وابو داؤ د

تیرے اختیار میں نہیں ، اور دوسری تیرے اختیار میں ہے۔) کے

#### ایک شبراوراس کا ازاله

ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ علاء کرام اس بارے میں کیا فرمائے ہیں کہ کس آدی کی عورت پر نگاہ بڑی، تو عورت کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ اس پر فریفتہ ہوگیا، تو اس کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ اس پر فریفتہ ہوگیا، تو اس کے دل نے کہا'' بیسارا معاملہ پہلی نظر کی وجہ سے ہوا ہے، اگر تو دوبارہ اس کو دکھے لیے تو اس کے حسن کی قلعی تھھ پر کھل جا ئیگی، اور اس کی حقیقت تھھ پر آشکارا ہو جائے گئی، تو محبت سے باز آجائیگا'' کیا اس کے لئے قصد اُ دوسری نظر دیکھنا جائز ہے؟
جواب: ایسا کرنا جائز نہیں اس کی وس وجہیں ہیں

- (۱) الله تعالى في نگاموں كو نيجا ركھنے كا تھم ديا ہے، اور بدنگابی كوحرام قرار ديا ہے، جبكہ دل كى شفاكسى الى چيز ميں نہيں ہونكتی جس كوالله تعالى في حرام قرار دے دیا ہو۔
- (۳) حضور ملائی آیم نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ 'دبہلی نگاہ تیرے گئے ہے، اور دوسری تیرے گئے ہے، اور دوسری تیرے گئے ہے، اور دوسری تیرے گئے ہیں ، اور یہ بات محال ہے کہ انسان کی بیاری اس چیز میں ہو جس کا اس کوئ استحقاق نہ ہو۔ ۔
- (۳) یہ بات تو ظاہر، اور واضح ہے کہ دوہری مرتبہ دیکھنے سے محبت بھی کم نہیں ہوتی، اور تجربہ اس پر شاہد ہے کہ دو سری نظر کے بعد بھی حالت وہی رہتی ہے اس میں بہتری پیدانہیں ہوتی۔
  - (۵) بعض مرتبددوباره د کھنے سے محبت، اور عشق زیادہ ہوجا تا ہے۔

رواه احمد والتريذي وابوداؤر

- (۲) شیطان ملعون کی کوشش ہی ہے ہوتی ہے کہ بیعورت کو دوبارہ دیکھے تو شیطان اس کے لئے حسن کومزین کر دے، جس سے آنر مائش، اورامتحان بخت ہوجائے۔
- (2) جب انسان کسی شرعی تعلم کوتو ژکرحرام کام کوانجام دیتا ہے تو اللہ کی طرف ہے اس کی مدد ہرگز نہیں کی جاتی ، بلکہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے مدد ونصرت کو ہٹا دیا جائے۔
- (۸) کیملی نگاہ شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیرہے،اور دوسری نگاہ بھی یقیناً اس سے زیادہ زہر پرمشمل ہے تو ایک زہر دوسرے کا علاج کیسے بن سکتا ہے؟۔
- (۹) محبت کا شکار ہونیوالا شخص اپنے گمان کے مطابق دوسری نظر دیکھنے میں اللہ سے ایک عجیب معاملہ کر نیوالا ہوتا ہے، اور وہ دوسری نظر میں یہ جاہتا ہے کہ محبوب کی حالت اس پرواضح ہوجائے، اگریہ اس کو پہند نہ ہوگا تو چھوڑ دیگا، لہذا اس صورت میں اس کا چھوڑ نااس وجہ ہے کہ یہ محبوب اس کو پہند نہیں ، نہ کہ اس وجہ ہے کہ یہ وہ اللہ کی خاطر چھوڑ ہے، تو یہ اللہ سے انہ وتعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟۔

(۱۰) ایک مثال سے اس سوال کا جواب خوب واضح ہو جائےگا، مثلا آپ
ایک نے گھوڑے پر سوار ہوئے ، اور وہ آپ کولیکر ایس نگل جگہ میں گھنے لگتا ہے جوآگ
سے بند ہے ، اور وہ اتن نگل ہے کہ گھوڑے کو موڑ کر بھی باہر نہیں نکالا جا سکتا ، جب وہ اس
میں داخل ہونے گئے تو آپ کو چاہئے کہ آپ اس کی لگام کو گھینچیں تا کہ وہ اندر داخل نہ
ہوسکے ، اگر وہ ایک دو قدم اندر داخل ہو بھی گیا تو پھر بھی آپ اس کو روکیس کے پیچھے
موڑیں گے تا کہ وہ اندر داخل نہ ہوسکے ۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو
معاملہ آسان ہو جائےگا۔ اگر آپ نے سستی کی ، اور گھوڑ ااندر داخل ہو گیا تو اب آپ کے
لئے اسے باہر نکالی ابہت بڑا مسئلہ ہے ، اب آپ اس کو دم سے پکڑ کر باہر گھسیٹیں گے ، کیا
کوئی عقل مند آ دمی ہے بات کہ سکتا ہے کہ اس کو اندر کی طرف ہا نکنے سے یہ باہر نکلے گا؟

بالكل اى طرح جب ايك نگاه دل ميں اثر كرتى ہے توعقلمند آ دمي جلدي كرتا ہے، اور محبت کے بیج کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا علاج آسان ہو جا تا ہے، اگر وہ بار بار دیکھے، اور حسن و جمال کی باریکیوں کو پر کھے، اور اس خوبصورتی کو اپنے فارغ دل میں منتقل کر ریگا تو بیدسن اس کے دل پرنقش ہو جائیگا، اور محبت رائخ ہو جائیگی، جب بھی انسان بار بارد کھا ہے تو اس کا مسلسل نگائیں مارنا ایسا ہے جیسے پانی کا درخت کوسیراب كرنا....اس كے بار بار و يكھنے ہے محبت كا درخت اس كے دل ميں رائخ ہوجائے گا، اور اس کا دل اجر جائیگا،اوراس کواللہ کے احکامات کا خیال بھی ندر ہے گا،اور بیرمشکلات سے دوجار ہوکر حرام کاموں میں بڑ کرآ زمائشوں کا شکار ہوجائےگا، اورائے دل کو ہلاکت کی وادی میں دھکیل دے گا،اور اس سارے عذاب کا سبب اس کی وہ نگاہ ہوگی جو پہلی مرتبہ پری تو اس کولذت محسوس ہوئی، پھراس نے دوسری نگاہ اٹھالی، جیسے کسی مزیدار کھانے کے ایک لقمہ کو چکھنے کے بعد سارا کھانا کھالینا، اگروہ پہلی ہی مرتبہ نگاہ کو جھکالیتا تو اس کا ول بھی راحت، اور سلامتی پالیتا، حضور ماٹھائیلیم کے اس مبارک ارشاد میں غور کروتو حقیقت تیرکا کام یہ ہے کہ جب بیول میں لگتا ہے تو بیز ہر کا اثر دکھا تا ہے اگر اس زخمی نے جلدی کی ،اوراس سے چھٹکارا حاصل کیا تو چ جائیگا ورنہ ہلاکت یقین ہے۔

امام مروزیٌ فرماتے ہیں: ''میں نے امام احمد بن طنبل ؓ سے کہا، ''ایک آدمی اپنی باندی کو دیکھے تو کیما ہے؟'' فرمایا،'' مجھے اس پر فتنه کا خوف ہے کیونکہ کتنی ہی نگا ہیں الیم ہیں جوآدمی کے دل میں وساوس، اور غمول کو ڈال دیتی ہیں۔''

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں، '' آدی کی تین چیزوں میں شیطان ہوتا ہے۔(۱) نظر میں (۲) دل میں (۳) آله تناسل میں ، اورعورت کی بھی تین چیزوں میں (۱) نگاہ میں (۳) دل میں (۴) سرین میں۔''

### بدنظری کیوں حرام ہے؟

نظر چونکہ حرام کاری کا قریب ترین ذریعہ ہے، اس وجہ سے شریعت نے اسے غلط جگہ استعال کو مباح قرار دیا، اور ضرورت کی جگہ اس کے استعال کو مباح قرار دیا، اور ہروہ چیز جوبطور وسیلہ حرام ہونے کے حرام ہو، وہ ضرورت کی جگہوں پر حلال ہوتی ہے ، جیسا کہ نماز اوقات ممنوعہ میں حرام ہے کیونکہ اس صورت میں کفار کے سورج کو سجدہ کرنے کی مشابہت لازم آئیگی، لیکن اس کو کسی مصلحت کے تحت مباح قرار دیا گیا جیسے فوت شدہ نمازوں کی قضاء، اور نماز جنازہ کا اداکرنا؟ یا

امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه نے اپنی مند میں حضور ساتی آیا کی کا ایک فرمان نقل کیا ہے، رسول خدا ساتی آیا کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر یلا تیرہ، جس شخص نے عورت کے حسن سے اپنی نظر کو جھکا لیا تو اللہ تعالی اس کو ایسی حلاوت عطافر مائیں گے جسے وہ اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت محسوں کریگا۔''

## اچانک برم جانے والی نظر کا حکم

جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ''میں نے رسول خدا سائیہ آئیلم سے اجا تک پڑ جانیوالی نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے نظر پھیر لینے کا تھم فرمایا۔''ا اجا تک پڑ جانے والی نظر وہ پہلی نگاہ ہے جود کیفنے والے کے ارادہ نے بغیر پڑ جائے ، اور جب تک دل کا ارادہ شامل نہ ہواس وقت تک اس کو ہز انہیں دی جاسکتی ، لیکن جب وہ دوسری مرتبہ جان ہو جھ کر دکھے گا تو گناہ گار ہوگا ، اس وجہ سے رسول خدا سائی آئیلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایک نظر پڑنے کے بعداسے جمرہ پر جمالیا جائے کیونکہ اس کو جمانا بار بارد کھنے کی طرح ہے ، اور جس آدمی کی اجا تک نظر پڑگئی اسے سمجھایا کہ وہ

ل احناف کے نزد کیا ندکورہ تین اوقات میں مجدہ کرنا جائز نہیں۔

ت مسلم ومنداحمه وسنن الترندي

اپنی بیوی کوخوب دیکھے، اور فرمایا، ''جو کچھاس (غیرعورت) میں ہے وہ تیری بیوی میں بھی ہے' اور ہے' اس ارشاد میں دیکھنے والے کے لئے تسلی کا زبردست سامان موجود ہے، اور دوسری بات میہ ہے کہ نظر شہوت کی قوت کو بڑھاتی ہے لہٰذا تھم دیا کہ اسے اپنی بیوی کے لئے استعال کرے۔

بدنظرى عظيم فتنهب

نظر کا فقتہ ہرفتنہ کی بنیاد، اور اصل ہے جیسا کہ پی کی حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم ملی آیئی نے فرمایا "میرے بعد مردوں کے لئے عورتوں سے بردھ کرآ زمائش کوئی نہیں۔" صحیح مسلم کی حدیث ہے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا، "دنیا، اور عورتوں کے فتنہ سے بحو' ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سی آئی آئی سے نقل کرتے ہیں،" مجھے بی اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف دو چیز دل کا ہے (۱) عورت (۲) شراب۔" حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں:" آج تک جس نے بھی کفر کیا اس کا کفر عورتوں کی وجہ سے تھا، اور اب جو بھی کا فر ہے اس کا کفر بھی عورتوں کی وجہ ہے۔"

﴿ نگاہوں کو جھکانے کے فائدے ﴾

#### (۱) برنگاہی ہلاکت کا سبب ہے

(۱) نگاہوں کو غیرمحرم کی طرف اٹھنے ہے رو کنے والے کا دل غم وحسرت سے خلاصی پالیتا ہے، کیونکہ جونظر کی مہار کو آزاد چھوڑ دیتا ہے افسوس وحسرت کا نشان بن جاتا ہے، دل کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز آنکھوں کو آزاد چھوڑ نا ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا جس چیز کو جا ہتا ہے اس کی طلب میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اور صبر بھی نہیں

المسلم وسنن الترندي ومنداحمه

کرسکتا، اوراس تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اور بیاس کے ما، اور عذاب کی انتہا ہے، اصمعی رحمة
الله علیہ بہتے ہیں: ایک مرتبہ دوران طواف میری نگاہ ایک لڑکی پر پڑی تو میں نے اے گور
گور کردیکھنا شروع کردیا، اوراس کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے لگا۔ وہ بولی 'ا ہے تحف
تو کیا چاہتا ہے؟'' میں نے کہا'' میں مجھے دیکھنا چاہتا ہوں' اس پراس نے بیشعر کم :
و کنت متی اُرسلت طرفک رائلًا لقابک یومًا اُتعبتک المناظر
رایت اللہ کا لاکلہ اُنت قادرؓ علیہ و لاعن بعضہ صابر
رایت اللہ کا لاکلہ اُنت قادرؓ علیہ کے آزاد چھوڑ دیا تو تیرا
دیکھنا تجھے عذاب میں مبتلا کردےگا، کیونکہ جس چیز کوتو و کھر ہا ہے
اس کے کل پرتو قادر نہیں، اور بعض پرتو صبر نہیں کرسکتا۔''

دل پرنظر کا ایبا اثر ہوتا ہے جیبا تیر کا نشانہ پر ہوتا ہے، اگر قبل نہ بھی کرے تو زخمی تو بہر حال کر ہی دیتا ہے، یہ آگ کی ایک چنگاری کی طرح ہے جب اے خنگ گھاس میں پھینک دیا جائے اگر ساری گھاس کو نہ جلائے تو پچھ نہ پچھ کو تو جلا ہی دے گی۔ شاعر کا حسن تعبیر ملاحظہ فرمائیں:

كل الحوادث مبداها النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولاوتر والسمرء مادام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر

"تمام مصائب کی ابتداء آنکھ کے دیکھنے سے ہوتی ہے جیسے بہت بڑی آگ کی ابتداء ایک چھوٹی می چنگاری سے ہوتی ہے، کتنی ہی نگاہیں الیم ہیں جود کھنے والے کے دل کو بغیر کمان کے یوں زخمی کر دیتی ہیں جیسے تیر کا لگنا شکار زخمی کر دیتا ہے، اور آ دمی جب تک ناز و اندام، اور حسن و جمال کے نظارے کرتار ہتا ہے وہ خطرہ میں کھڑا

ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آ نکھ کوالیں چیز ہے خوش کررہا ہوتا ہے جواس کی زندگی کونقصان دینے والی ہے، حالانکہ بات بیہ ہے کہ ایسی خوشی كوخوش آيد يدنبين كها جاسكنا جواييخ بعدمصائب كيكرآ ربي مو-" د یکھنے والا اپنی آنکھ ہے ایسا تیر پھینکتا ہے جواس کے دل پرلگتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔

أنت القتيل بما ترمى فلا تُصب يارا مياًبسهام اللحظ مجتهدا تنوقبه إنبه يباتيك ببالعطب و باعث الطوف يو تاد الشفاء له قن اے دہ محص جونگاہ کے تیر کوزور لگا کر پھینکنے والا ہے تو اپنے نشانہ کے خطا ہونے کی وجہ سے اپنے تیر کا شکار بن جائیگا ، اور اے سکون و شفاء کی تلاش میں نگاہ کی لگام کو جھوڑنے والے! ایبا نہ کر ورنہ تو ملاك موجائيًّا۔''

ایک مرتبه اصبحان کی ملاقات ایک گویے سے ہوئی، وہ بیگانا گار ہاتھا: سماعًا عباد الله منى وكفواعن ملاحظة الملاح. فإن الحب آخيره المنايا، وأولسه شبيسه بالمسزاح ''اے اللہ کے بندول! میری بات غور سے سنو، ابنی نظروں کو حسین عورتوں کے ساتھ جار ہونے سے روکو، کیونکہ محبت کی انتہاء موت ہے جبکہ اس کی ابتداء ملکے تھلکے مذاق ہے ہوتی ہے۔'' ایک، اور شاعر کہتا ہے:

أنسا مسابيس عدوين همما قلبي وطرفي ينظر الطرف ويهوى القلب والمقصود حتفي "میں اینے دو دشمنوں دل، اور آ نکھ کے درمیان ہول، آ نکھ دیکھتی ہے، اوردل د زوانه موجاتا ب، اوراس مقصود مجھے ہلاک کرنا ہوتا ہے۔"

#### نگاہوں کو جھکا نا نورانیت کے حصول کا ذریعہ ہے

(۲) آنکھ جھکا لینے کا دوسرابرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں نور بیدا ہوتا ہے، اور الی رونق ہے، دونق، اور نور انیت حاصل ہوتی ہے جو چہرے، اور آنکھوں میں ظاہر ہوتی ہے، جبہ اس کے برعس بدنظری سے دل میں ظلمت بیدا ہوتی ہے جو چہرہ، اور باقی اعضاء میں ظاہر ہوتی ہے۔، اور غالبًا اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نور (اکلاّہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ) (النود: ۳۵) کوآیت غض بھر (فُلُ لِلْمُوْمِنِیْنَ بَعَدُ صَالِحَ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله

#### فراست کا حصول نگاہوں کو جھکانے میں مضمر ہے

(۳) اس عظیم الثان عمل ہے آدمی کی فراست درست ہوتی ہے کیونکہ فراست نور کا حصہ، اور اس کا ثمر ہے، جب دل نورانی ہوتا ہے تو فراست درست ہوتی ہے کیونکہ نگاہوں کو جھکانے ہے دل ایسے روشن آئینہ کی طرح ہوجاتا ہے جس میں معلومات حقیقی معنیٰ میں ظاہر ہوتی ہیں، اور نظر اس پر سانس لینے کی طرح ہے، جب نظر آئینہ پر سانس لیتی ہے تو اس کی روشن سطح دھند لی ہوجاتی ہے، اور نور مانند پڑجاتا ہے، کی شاعر نے کیا خوب عکاس کی ہے۔

مواة قلبک التریک صلاحه والنفس فیها دائما تنفس "دائما تنفس "دائما تنفس "درست شکل نہیں دکھا سکتا جھے درست شکل نہیں دکھا سکتا جب تک اس پرسائس لیاجا تارہے۔"

شجاع کرمانی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں ''جوشخص اپنے ظاہر کو اتباع سنت سے آباد کرے، اور باطن کو کثرت مراقبہ سے معمور کرے، اور غیر محرم سے نظروں کو جھکائے، اور اپنے دل کوشہوات سے روکے، اور حلال کھائے تو اس کی فراست بھی غلطی نہ کھائے گی۔''

شجاع کرمانی رحمة الله تعالی علیه ایسے صاحب فراست آدی ہے جو کہی دھوکہ نہ کھاتے ہے، اصل بات یہ ہے کہ آدی جس طرز کا نیک عمل کرتا ہے ای نسبت ہے اس کو اجربھی ملتا ہے، جو شخص حرام دیکھنے ہے اپنی آنکھوں کوروکتا ہے، الله تعالی اسے بصیرت کا فورعطا فرماتے ہیں، جب آدی الله کے لئے نگاہوں کو جھکا تا ہے، اور الله تعالی اس کے لئے بصیرت کے نورکو عام فرماتے ہیں، اور جب نگاہوں کو آزاد جھوڑ دیا جائے تو بصیرت کا نور بند کردیا جاتا ہے۔

## حفاظت نگاہ علم کے درواز ہے کھولتی ہے

(٣) برنظری سے بچنے کا چوتھا بڑا فا کدہ بیہ ہے کہ آدمی کے لئے علم کے راستہ کشادہ ہو جاتے ہیں، اور اسباب علم کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور بیسب کچھ دل کے نور کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جب دل نورانی ہوتا ہے تو معلومات کی حقیقیں آشکارا ہوتی ہیں، اور بیتیزی سے ظاہر، اور منکشف ہوتی ہیں، اور جو آدمی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دل تاریک، اور وحشت ناک ہو جاتا ہے، اور اس پرعلم کے درواز سے بند، اور راستے تنگ ہو ماتے ہیں۔

## دل کی قوت نگاہ جھکانے سے حاصل ہوتی ہے

(۵) نگابوں کی حفاظت ہے دل کو قوت، قرار، اور بہادری و جراتمندی جیسی صفات

صاصل ہوتی ہیں تو آوی بصیرت کا بادشاہ ہونے کے ساتھ جمت کا سلطان بھی بن جاتا ہے، ایک روایت میں ہے: ''جو آدی خواہش کی مخالفت کرتا ہے، شیطان اس کے سابیہ ہے بھی گھبراتا ہے۔'' اس وجہ سے خواہشات کی پیروی کرنے والے کے دل میں ضعف، گھٹیا بین ، اور حقارت ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے مقدر میں کھی ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا پرتر جے دے گا۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے: ''لوگ عزت کو بادشاہوں کے دروازوں پر تلاش کرتے ہیں حالانکہ وہ اسے اللہ کی اطاعت کے علاوہ ، اور کہیں نہیں پاسکتے ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی اطاعت کی ، اور جو نافر مانی کرتا ہے تو جس کی خاطر نافر مانی کی گئی دشمن بن جاتا ہے۔ نے اطاعت کی ، اور جو نافر مانی کرتا ہے تو جس کی خاطر نافر مانی کی گئی دشمن بن جاتا ہے۔ دعاء تنوت میں ہے : إنه لا يذل من و المیت و لا يعزمن عادیت: " اے اللہ! جو تجھے سے دئتی کرے وہ معز زنہیں ہوسکتا۔

#### نگاہوں کی حفاظت فرحت وسرور کا باعث ہے

) نگاہوں کی مفاظت سے دل میں فرحت، سرور، خوشی و شاد مانی کا احساس ہوتا ہے، اور ایبا انشراح حاصل ہوتا ہے جس کی لذت بدنظری کی لذت سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آ دمی جب اینے دخمن کوشکست فاش دیتا ہے تو یہ چیز خوشی کا باعث ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان لذت سے رکتا ہے، اور خواہشات سے باز رہتا ہے (جو کہ نفس امارہ کی خوشی کا سبب ہے) تو اللہ تعالی اے ایس لذت، اور خوشی عطا فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی لذت اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پاسکتی جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں: '' خدا کی تشم! پاکدامنی کی لذت گناہ کی لذت سے بہت زیادہ ہے۔''، اور سے بات بھی شک وشبہ سے بالاتر کے کہ نفس جب خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو ایس مسرت، خوشی، اور

مرور حاصل ہوتا ہے جوخواہشات کی لذت سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کدان کے درمیان کوئی نبیت ہی ہیں، اور یہی وہ مقام نے جہال عقل خواہش ہے متاز ہو جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

#### دل کاشہوات کی قید سے جھٹکارا

﴿ طليق برأى العين وهو انسير ﴾

و المجوآ تکھوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا وہ حقیقت میں قیدی ہے لیا ا

جب خواہشات، اور شہوات دل کو قیدی بنالیتی ہیں تو اس کا دشمن نفس اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ اس چڑیا کی طرح ہوجا تا ہے جس کی حالت درج ذیل شعر میں بیان کی گئی ہے:

کعصفورہ فی کف طفل یسومھا۔ حیاض الردی والطفل یلھو ویلعب ۔۔ '' وَوَا لَیٰ چڑیا کی طرح ہے جو بچہ کے قبضہ میں ہو جوائے ہلا گٹ کے حوضوں' کا یانی پلاتا ہے جبکہ بچے تو اپنی طرف سے کھیل رہا ہوتا ہے'''

# نگاہ جھکا ناجہنم کا دروازہ بند کرنے کا سبب

(۸) بدنظری سے بیخے والا اپنے لئے جہنم کے درواز ہے کو بند کر دیتا ہے، کیونکہ نظر شہوت کا دروازہ ہے، اور شہوت برے مل پر ابھارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں بدکاری سے رو کئے کا پردہ، اور آڑیں، جب انبان اس پردہ کو بھاڑ دیتا ہے تو وہ ممنوعات کے ارتکاب پر جرات کرنے لگتا ہے، اور اس کانفس کسی حد گناہ پر بہنچ کر بھی نہیں تھہرتا، کیونکہ نفس کی لذت کسی نئی چیز میں ہوتی ہے لبذا

جدید چیز کا پالینے والا قدیم چیز کو منہ لگانا پندنہیں کرتا، خواہ پرانی چیز زیادہ خوبھ کے اس دروازے کو خوبھورت ہی کیوں نہ ہو، پس نگاہوں کا جھکا لینا گناہوں کے اس دروازے کو بند کر لیتا ہے جہاں بادشاہوں کی خواہشات بھی یوری نہیں ہو سکتی۔

### عقل کی قوت، اور مضبوطی حلال نظر میں پوشیدہ ہے

(۹) غض بفرعقل کوتوی، اور مضبوط کرتا ہے، اور بدنگاہی سے عقل کی خرابی، غصہ کی زیادتی، انجام سے غفل کا خاصہ انجام پر زیادتی، انجام سے غفلت جیسے اوصاف جنم لیتے ہیں، کیونکہ عقل کا خاصہ انجام پر نظر رکھنا ہے، اگر بدنظری کرنے والاشخص اس کے انجام کو جان لے تو بھی بھی بدنگاہی کی طرف متوجہ نہ ہو، ایک شاعر کہتا ہے:

و أعقل الناس من لعرير تكب سببا حتى يفكر مات جنى عواقبه "" " سب سے عقل مند آدى وہ ہے جوكى عمل كا اس وقت تك ارتكاب نه كرے جب تك اس كے انجام ميں غور وفكر نه كر لے۔ "

#### غفلت کے بردے حفاظت نگاہ ہے اٹھتے ہیں

(۱۰) نگاہوں کی حفاظت غفلت کے پردے کو ہٹانے ، اور شہوت کے نشے کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ نگاہوں کوشتر بے مہار کی طرح چھوڑ دینا اللہ ، اور آخرت کا سبب بنتا ہے ، اور آ دی عشق کے نشہ کا شکار ہوجا تا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صور توں کے عاشق کے بارے میں فرمایا ہے (اُسعَامُ کُسکُ کَ تِھمُ یَعُمَهُونَ) (الحجو: ۲۲)۔

گویا کہ نظر شراب کا ایک پیالہ ہے، اور عشق اس شراب کا نشہ ہے، اور عشق کا نشہ شراب کا نشہ ہے، اور عشق کا نشہ شراب کے نشخ پر بھاری ہوتا ہے کیونکہ شراب کا نشہ کرنے والا افاقہ پاسکتا ہے لیکن جس کوعشق کا نشہ لگ جائے تو یہ نشہ صرف موت ہی ذائل کر سکتی ہے۔

سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إف اقته من به سكران؟

"دخقیق نشر محبت وعشق كانشه ب، اور به نشه كر لينے والا بهى افاقه نهيں
پاسكتا۔"

#### حاصل كلام

سعید بن سیب رحمة الله علیه فرماتے ہیں '' جب تم کسی ایسے آ دمی کود کھے جونوعمر لڑکوں کو گھور کردیکھتا ہے تو اسے تہمت ز دہ قرار دو۔''

ابراہیم نخعی رحمة الله علیہ سفیان توری رحمة الله علیه، اور دوسرے بہت سے علماء نوعمر لڑکوں کے ساتھ ہم نشینی سے منع فر ماتے تھے!

امام نخعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں نوعمرلز کوں کی ہم نشینی ایک بہت بردا فتنہ ہے، اور یہ بھی عورتوں کے علم میں ہیں۔

#### باب∠

## ﴿ ول اورنظر كا باجم مناظره ﴾

حقیقت میں دیکھتی تو آنکھ ہی ہے کیکن اس کا باعث اور طالب دل ہی ہوتا ہے، آنکھ کو دیدار کی لذت حاصل ہوتی ہے اور دل کو کامیا بی کی لذت کا حصول ہوتا ہے، گویا کہ یہ دونوں اس جرم میں شریک ہوئے، اور پھر مصیبت میں سینے ہیں اور عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو طعن وشنیع اور ملامت کرتے ہیں۔

#### دل کا آئکھ سے شکوہ

دل آ تھے ہے ہتا ہے: تو ہی تو ہے جس نے جھے ہلاکت خیزگھاٹ پرلا کھڑا کیا ہے اور تیرے ویکھنے کی وجہ ہے میں اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں، تو ان خطرناک جگہوں پر مزے لیتی رہی اور تو نے آ تھے کی تیلی کے ذریعہ بھاریوں کے علاج کوطلب کرنے کی کوشش کی اور اللہ اور اس نے رسول سٹھ این ہم کے ارشادات کی مخالفت کی، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: (قُلُ لِلْمُومِنِیْنَ یَعُضُوا مِنُ اَبْصَادِ هِمْ) (الدون سے اللہ کے اللہ کے فرمایا: نظر شیطان کا زہر میں بچھا ہوا ایک تیر ہے، اور جس نے اللہ کے خوف سے نظر کوروک لیا اللہ تعالی اس کوایمان کی حلاوت نصیب فرما کیں گے۔'لایک اور موقع پر ارشاد فرمایا،'' آ دمی کا عورت کے حسن و جمال کا نظارہ کرنا شیطان کا زہر آ لود تیر ہے، جوابی آ ہوا ہے تا ہوا کی عبادت کی تو فیق عطا فرماتے ہیں جس کی لذت وہ محسوں کرتا ہے۔'' تا

رواه الإمام احمر

الخاكم

تو خود ہی بتا کیا اس سے ممینہ کوئی ہوسکتا ہے جواینے ساتھی کوز ہر میں بجھا ہوا تیر مار دے؟ کیا تونہیں جانتی کہانسان کے لئے آنکھ اور زبان سے زیادہ نقصان وہ چیز اورکوئی نہیں؟ اکثر لوگ انہیں کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں اور کتنے ہی ہلا کت کے گھاٹ ایسے ہیں جہاں بیدونوں انسان کو لے آتی ہیں، جو بیرجا ہے کہ وہ نیک بخت ہو کر زندگی گزارے یا قابل تعریف درجہ زندگی حاصل کرے تو اس کو جائے کہ وہ اپنی آ تھاور زبان كى لكام كو تعينج لے، تاكه وہ ان كے نقصانات سے محفوظ ہوجائے، كيونكه تمام نقصانات كى جر فضول کلام اورفضول دیکھنا ہے، دونوں جہاں کے سب سے برے سیجے نے بھی اس بات کوصراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور بیددونوں شرمگاہ کے زنا کی اصل ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی زنا کا زیند اور سبب ہیں، اور حضور سائیلیکم سے اجا مک پر جاندوالی نظر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے سائل کونگاہ کے پھیرنے کا تحكم فرمایا ، اوراس کے فائدہ کی طرف اس کی رہنمائی کی اور نقضان سے اس کو بچا یا اور ایے پیا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه کو بھی نفیخت کی، اس چیز سے ڈراتے ہوئے جوفتند میں مبتلا کرتی ہاور حسرت وندامت کا باعث بنتی ہے، چتانچے فرمایا: "أيك نظرير جانے كے بعد دوسرى نظر نہ ۋال-"كيا تونے دانشمندوں كابي قول نہيں سنا ''جوایی آنکھوں کوخوش کرے گا آس کا دل پریشان اور رنجیدہ رہے گا اور جوزیادہ ادھرادھر و کھے گا اس کی حسرات بھی زیادہ ہوں گی، اس کے اوقات ضائع ہون کے اور اس کے آنوبيس ك، ايك شاعر كبتاب:

#### ایک اور شاعر کہتا ہے:

تسمت عتمایا مقلتی بنظرة واورد تسما قلبی امر الموارد اعین فی قتل واحد اعین فی قتل واحد این کفیاعی دونوں آئکھوں! مزے لے لو، تم نے میری دونوں آئکھوں! مزے لے لو، تم نے میرے دل کو بیرترین مقام پر اتار دیاہے، اے آئکھوں میرے دل کو چھوڑ دو،

کیونکہ دہ تمہارے ظلم کی وجہ سے اس حال میں ہے کہ دوخض ایک کو قتل کرنے پر آمادہ ہوں۔"

#### أنكه كادل سي شكوه

آئھ کہتی ہے: تونے ہمیشہ مجھ پرظلم کیا اور مجھے ہی مورد الزام کھہرایا، حالانکہ میں تیرا قاصد ہوں جو تیرا پتہ بتانے والا ہے۔ تیرا قاصد ہوں جو تیرا پتہ بتانے والا ہے۔ وافدا بعثت بسرائد نحو الذی تھوی و تعتب فللمت الوائدا

"جب تو کسی ایسی چیز کی طرف قاصد بھیجے جسے تو پیند کرتا ہے اور تو نے اس قاصد کوتھ کا دیا، تو تو نے اس قاصد پرظلم کیا۔"

اے دل! تو بلندشان بادشاہ ہے لیکن ہم تیرالشکر اور تیرے تابع ہیں، پہلے تو نے اپنے مقصد کی برآ وری کے لئے مجھے ڈاک کے گھوڑ ہے پرسوار کیا، پھر تو نے مجھے ڈانٹنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اگر تو مجھے اس بات کا حکم کرتا کہ میں اپنا دروازہ بندر کھواور پردے کو گرا دوں تو میں ایسا ہی کرتی، جب تو ممنوعہ چراگاہ میں مزے لیکر چرنے لگا تو مجھے شکار کی طرف بھیجے دیا جس کا جال تیرے لئے بچھایا گیا تھا۔

پس تو حاکم تھا قیدی ہوگیا، بادشاہ تھامملوک ہوگیا اور تیرے خلاف فیصلہ کا نتات کے سردار اور سب سے بڑے عادل حضرت محمد سائٹیڈیٹیٹی فرما چکے ہیں کہ''جسم میں گوشت کا ایک فکڑا ہے، اگروہ درست رہا تو ساراجسم درست رہے گا، اگروہ خراب ہوگیا تو

ساراجهم خراب ہو جائرگا،خبر داروہ دل ہے۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہی، دل بادشاہ ہے اور باقی اعضاء اس کالشکر ہیں، اگر بادشاہ اچھا ہوتو اس کالشکر بھی اچھا ہوتا ہے اگر بادشاہ ہی بدباطن اور برا ہوتو اس کالشکر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔

اے دل! اگرتو غور کرے تو تحقیے معلوم ہو جائیگا کہ تیری رعایا کی خرابی تیری وجہ سے ہے، اور ان کی اصلاح تیری درنتگی کی وجہ سے ہے، لیکن تو خود بھی ہلاک ہوا اور اپنی رعایا کو بھی ہلاک کیا اور کمزور آئکھ پراپنے گناہوں کے بوجھ کوڈال دیا۔

تیری مصیبت کی بنیادی وجہ ہے کہ تو اللہ کی محبت اور اللہ تعالی کے ذکراس کے کلام، اساء وصفات کی محبت سے خالی ہوگیا، اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوگیا اور اللہ تعالی کا ہے اعراض کیا اور اس کی جگہ اللہ کے غیر کی محبت اور رغبت کوتر جے دی، کیا تو بی اسرائیل کا واقعہ نہیں سنا جنہوں نے ادنی کھانے کو اعلیٰ کھانے پر ترجیح دی تو اللہ تعالی نے ان کی فرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ أَنَّسُتَبُدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدُنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ (البقرة: ١١) ﴿ أَنَّسُتَبُدِلُونَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّال

اس شخص کی حمافت کی کوئی انتهاء ہوسکتی ہے جواپنے خالق اور مالک کی محبت کے بدلہ میں کسی اور کی محبت لے لے، ایسا خالق و مالک جو اس کا ولی اور اس کے معاملات پر قابض ہو، وہ ایسی ذات ہے کہ جب تک اس کی محبت کو خالص اور یکتا نہ کیا جائے تو نہ کوئی صلاح حاصل ہوسکتی ہے نہ فلاح، نہ نعتوں کا حصول ہوسکتا ہے نہ مسرتوں کا، نہ خوشیاں مل سکتی ہیں نہ جات .....!

اگر تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کے غیر سے رخ پھیر لے تو تو عجا تبات کا مشاہدہ کریگا اور ہلاکت خیز جگہوں سے مامون ہوجائیگا ،کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو اس شخص کے ساتھ خاص کیا ہے جو اس کے پاس قلب سلیم لے کر

آئیگا، بعنی ایبا دل جواللہ کے غیر ہے سلامت ہواس میں غیراللہ کی محبت اور اتباع نہ ہو۔ تیرے اور میرے گناہ کی باہمی نبست وہی ہے جو تیرے اور میرے اندھے بن کے درمیان ہے، تحقیق کا ئنات کے مالک و قابض کا ارشاد ہے۔

﴿ أَفَكُ مُ يَسِيُرُو افِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ . بِهَا أُو الْذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَاتَعُمَى الْأَبْطِرُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (الحج: ٣٦) ''کیا انہوں نے ملک میں سیرنہیں کی، پھران کے ایسے دل ہو جاتے جن سے بچھتے یا ایسے کان ہوجاتے جن سے سنتے ، پس تحقیق بات پیرے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جوسینوں میں ہیں المرهم موجاتے ہیں۔''

#### جكركا فيصله

جب جگرنے آ نکھ اور دل کے یا ہی جھکڑے کوسنا تو کہنے لگا بتم دونوں نے جھے ہلاک کرنے کی بوری کوشش کی اور میرے قبل پرتم دونوں نے معاونت کی، بے شک تمهارے مناظرے کوذکر کرئے والے نے انصاف کیا ہے:

يقول طرفي لقلبي هجت لي سقما ﴿ وَالْعَيْنُ تَـزعـم أَن القلب أنكاها والحسم يشهدان العين كاذبة وهي التي هيجت للقلب بلواها لولا العيون ما يجنين من سقم ماكنت مطرحامن بعض قتلاها فقالت الكبد المظلومة اتندا قطعتما ني وما راقبتما الله

> '' نگاہ دل ہے کہتی ہے تو نے میرے لئے بیاری پیدا کی ،آ نکھ گمان ت كرتى ہے كہ ول نے اسے مغلوب كر ديا جسم گوائى ديتا ہے كہ آتكھ جھوٹی ہے کیونکہ اُس نے ول کے لئے مصیبت بنائی ہے، اگر

آ تکھیں نہ ہوتیں تو باریاں ہی بیدا نہ ہوتیں، اور میں آ تھ کے مقولوں میں سے کچیرا موانہ ہوتا، مظلوم جگر نے کہا تم دونوں ظاموش رہو،تم نے اور جس کی تاک میں تم ہو دونوں نے مجھے کاٹ كرركودمات

ایک شاعراس کیفیت کو بول بیان کرتا ہے:

بىل كىنىت انىت الىدلىلا

عاتبت قلبى لما رايت جستمى نحيلا فالرم القلب طرفى وقال كنت الرسولا فقسال طرفني لقلبي فقلت كفاجتميعا تسركتماني قتيلا

"جب من نے ایے جسم کو لاغر و حیف مایا تو میں ول کو عصد ہوا، ول نے آ تھ کو لوم معبرایا اور کہا کہ تو ہی پیغام جھینے والی ہے، آنکھ بولی، کیکن رہنمائی کرنے والاتو ہے، میں نے کہا، '' دونوں خاموش ، وجاؤ، تم نے مجھے قل کر کے چھوڑ دیا ہے۔ "

جگر کہتا ہے: میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں کہتم دونوں اس آ زمائش میں برابر کے شریک ہوجیسا کہتم لذت اور سرت میں برابر ہو، آ تکھ مزے لیتی ہے اور دل خواشات وجذبات کو بورا کرتا ہے، ای وجہ سے کی شاعر نے تمہارے بارے میں کہا

لقلبي فقال القلب لي ولك الهنا تخلصت من إحياء ليلك ساهرا وخلصتني من لوعة الهجر والضنا

ولـماسلوت الحب بَشَّرَ ناظري كلانا مهنا بالبقاء فإن تعد فلا أنت يبقيك الغرام ولاأنا

. "جب من فحبت مدمور ليا توميري آكه في دل كوخوشخرى دی، ول نے کہا تیرے اور میرے کئے مبارک ہو، تو نے زاتوں

کے جاگئے سے چھٹکارا پالیا اور میں نے غم وحزن کی تکلیف سے چھٹکارا پالیا، ہم دونوں کو ہاتی رہنے کی مبارک ہو، کیکن اگر تو نے دوبارہ ایسا کیا تو عشق نہ بچھے چھوڑ ہے گانہ مجھے چھوڑ ہے گا۔'' اگرتم پر خدا تعالیٰ کی خاص مہر بانی نہ ہوتی تو اے آئھ! مجھے بھی ٹھنڈک نصیب نہ ہوتی اور اے دل! کچھے بھی چین نہ ملتا۔

عبر كہتا ہے: اے آكھ! تونے دل كواسي بيالے سے محبت كا يانى بلايا ہے اور اس کوشوق کی آگ میں بھڑ کایا تو اس کے بخارات تیری طرف آگئے اور وہ تجھ سے شکنے لگے،تمہارا فیصلہ تو وہ ذات کر چکی ہے جس نے جسم اور روح کے درمیان اس وقت فیصلہ کیا جب وہ اس کے سامنے جھکڑے تھے، ایک روایت میں ہے: '' قیامت کے دن بھی مخلوقات کا آپس میں جھگڑا ہوگا حتیٰ کہ جسم اور روح بھی آپس میں جھگڑا کریں گے،جسم روح سے کیے گا: تو ہی ہے جس نے مجھے برائی کی طرف حرکت دی، اس کا حکم دیا اور مجھے اس کی طرف پھیرا، کیونکہ میں تیرے بغیرنہ تو حرکت کرسکتا تھا نہ کوئی کام کرسکتا تھا، روح جواب میں کمے گی:'' کھایا بیا تو نے اور مزے بھی تو نے لوٹے،لہذااب سزا بھی تجھے ہی ملنی جاہئے۔'' اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجیں گے جوان دونوں کے درمیان فیصلہ کریگا وہ کہے گا۔''تہہاری مثال ان دوشخصوں کی سی ہے جن میں سے ایک بینا معذور ہواور دوسرا اندھا ہولیکن چل پھرسکتا ہو، وہ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے تو معذور اندھے ہے کہنے لگا: اس باغ میں بہت ہے پھل ہیں کیکن میں کھڑانہیں ہوسکتا'' اندھے نے کہا:''میں کھڑا ہوسکتا ہولیکن دیکے نہیں سکتا'' معذور کہنے لگا،''تو مجھے اٹھا لے، میں پھل توڑونگا اور تو چلتے رہنا۔''اب بناؤ اس کی سزاکس کو ملے گی؟'' جواب ہوگا،'' دونوں کو'' فرشتہ کیے گا،للہٰ اتمہارے اعمال کی سزامھی تم دونوں کومکنی جا ہے ۔ <sup>ل</sup>

ل راجع فاتمة كتاب (شرح العدور)للسيوطي

#### باب۸

## غیرمحرم کود کیھنے اور اس سے عشق کی ایاحت کے قائلین کے دلائل

غیرمحرم عورت کود کیھنے اور اس سے عشق کے جواز کے گمراہ قائلین اینے دعویٰ پر قرآن وحدیث، اقوال ائمہ اور عقل کی روشنی میں دلائل پیش کرتے

بن:

### قرآن مجيد سے متنبط كرده دليل

(۱) الله رب العزت فرمات مين:

﴿ اَوَلَهُ مِنُ شَكُو اَفِي مَلَكُونِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنُ شَيْءٍ وَأَنْ عَسلى اَنْ يَكُونَ قَدِاقَتَرَبَ أَجَلُهُمُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسلى اَنْ يَكُونَ قَدِاقَتَرَبَ أَجَلُهُمُ فَيَا فَي مَنُونَ ﴾ (الاعراف: ١٨٥) فَبِأَي حَدِيْثٍ بَعُدَهُ يُوْ مِنُونَ ﴾ (الاعراف: ١٨٥) "اوركيا انهول نے آسان اور زمين كى سلطنت كونييل ديكا، اور دومرى چيزول كو جواللّه نے بيداكى بيل اور يمكن ہے كمان كى ومرى چيزول كو جواللّه نے بيداكى بيل اور يمكن ہے كمان كى اجل قريب بى ہو، پھر قرآن كے بعد كس بات پر بيلوگ ايمان لائمل كے ."

یہ آیت تمام مخلوقات پر نظر کرنے میں عام ہے تو اس میں سے خوبصورت چہرول کومشنیٰ کیوں کیا جائے؟ حالانکہ وہ بہترین مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر استدلال ان کے ذریعہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس وجہ سے خوبصورت چہرہ کو دیکھ کرسجان

الله كها جاتا ، ايك شاعر خوبصورت چره كے بارے مل كہتا ہے:

ومعاطفٍ جلت يمين الغارس

ذى طلعة سبحان فالق صبحه

فبكت على رسم السلو الدارس

مرت بأرجاء الخيال طيوفه

"وہ چرہ اتی خوبصورت کونیل کی طرح ہے کہ اس کی صبح کو لانے والا بہت پاک ہے، اور اس کے جوڑوں کی خوبصورتی سے اگانے والے کی قوت آشکارا ہوتی ہے، اس کے خواب خیال کی امیدوں کے پاس سے گزرے تو مٹے ہوئے نشان محبت پررو پڑے۔"

خوبصورت چره کادیدارزبانول پر بساخته الله کی با کی کیمات کوجاری کردیتا ہے اور وہ کہ اٹھتیں ہیں: "سبحان الله رب العالمین و تبادک الله احسن المحالمین و تبادک الله احسن المحالمین و تبادک الله احسن کا المحالمین و تبادک الله احسن کے المحالمین کی بریانہیں کیا بلکه اس سن کے ظہور کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنے والا ان کے ذریعہ الله کی قدرت، وحدانیت اور صناعت کی بداعت پراستدلال کرے، لہذا ان کے مقصد کوچھوڑ انہیں جاسکتا۔

#### احادیث سے استدلال

(۲) سنت سے متبط کردہ دلائل میں سے ایک مشہور صدیث ان گراہ لوگوں کا متدل ہے، حضور ملٹی ایک فرمایا، ''خوبصورت چروں کود کھنا عبادت ہے۔ اِ' ایک اور صدیث میں ہے (اطلبو المخیسر من حسان الوجوہ) : ''خوبصورت چروں میں خیرکوتلاش کرو۔ '''

ایک آدمی نے کی عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا اور شادی کے بارے میں حضور ملٹی آئی ہے مشورہ کیا، حضور ملٹی آئی نے فرمایا '' کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟'' عرض کیا '' بہیں'' فرمایا'' جا کے اس کو دیکھے لے '' اگر غیر محرم کو دیکھنا حرام ہوتا تو آپ ملٹی آئی ہم کھی ۔ '' اگر غیر محرم کو دیکھنا حرام ہوتا تو آپ ملٹی آئی ہم کھی ۔

ا مدهدیث موضوع ب، ای باب میں اس پر بات ہوگی تا اتحاف السادة المتقین ، سے مسلم ، منداحمد

اے یوں دیکھنے کی اجازت نہ دیتے ، کیونکہ وہ فتنہ سے مامون بیس تھا۔

اقوال الممريد استدلال من المراد المرا

سن اقوال ائمه میں سے ایک یہ ہے کہ سمعانی نے روایت کیا کہ امام شافعی رحمة الله 

سل المفتى المكي هل في تزاور ونظرية مشتاق الفواد جناح. " كله كمفتى سے يہ يو چھ كر بتاديں كرمجوب فخص كود كھنے اوراس ر کی ملاقات پین کوئی گناہ ہے یانبین جو ان است میں جو ان است

ا مِامِ شِيافِعي نے جواب دیا ہے: کی ایس کا آب المرادی اور ایسان کے اللہ میں اور ان کا اللہ میں اور ان کے اللہ

معاذ إله العرش أن يذهب التقى من السلام ق أكب أد بهن جراح "عرش کے معبود کی بناہ اس بات سے کہ زخی ول مل کر تقوی کوختم كروية بن (يعني ايماني بوتا)-"

سعيد بن مستب رحمة البدنعالي عليه كول سے استدلال

استر باذی نے "مناقب الشافع" بیس ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نے سعید بن

12 capt 2 feel 2 2111.

المسيب كوخط لكحان المسيب كوخط لكحان

يساسيد التسابعين والسرره يسبت في العشق سورة البقره فكن لفتواك مشفقارفقا باطي بكاالله اكرم البرره هل حرة الله لهم حديقتي في الإصنافية بالجيمال مشتهره؟

" تابعین اور نیک لوگول کے سردار! میں عشق کی وجہ سے سورہ بقرہ مجھی بھول گیا ہوں ، البذا آپ این فتوی مں شفقت اور نرمی کرنے

والے بن جاکیں، تا کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر

كرب، كيا الله تعالى نے ایسے محبوب كابوسه لينے كوجرام قرار دیا ہے

جس کے اوصاف خوبصور تی کے اعتبار ہے مشہور ہوں؟'' سعيد بن المسيب رحمة اللد تعالى عليه في جواب ديا:

عليك بمالصبر تحمدن اثره وقبل الخد من حبيبك ذا في كمل يوم وليلة عشره

يا سائلي عن خفيّ لوعته ولاتكن طالبالفاحشة اوكالذى ساق سَيُلُهُ مَطُرَه و راقب الله و احمش سطوته وخالف الفاسقين والفجره

> "اے این دل کی خفیہ تکلیف کے بارے میں سوال کرنے والے! تجھ پراییا صبرلازم ہے جو قابل تعریف بن جائے ،تو بڑی چیز کوطلب كرنے والا نه بن اوراس شخص كى طرح نه ہوجا جواينے سيلاب سے بارش کو ہانکتا ہے، اللہ ہے ڈراور بدکاراور فاسق لوگوں کی مخالفت کر،

> > اینے حبیب کا بوسہ لے ہردن رات میں دی مرتبہ''

ابوالعباس مبر درحمة الله تعالى عليه كے قول سے استدلال

ابوالعباس المبرداني كتاب' الكامل مين فرماتے ميں: ايك ديباتي كوابوالعاليه نے کہا:

يحل من التقبيل في رمضان؟ فقال لى المكى اما لزوجة فسبع واتسا خملةٍ فسمان

سألت الفتى المكي ذا العلم ماالذي

"میں نے کی نو جوان عالم سے زمضان میں بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا، تو اس نے کہا کہ بیوی کا سات مرتبہ اور محبوبہ کا آٹھ مرتبہ بوے لے سکتے ہو۔''

عاكم رحمة الله عليه في "مناقب الثافعي" مين امام شافعي كے بيا شعار ذكر

كن بين:

الاكسل ذي غيستيس لابسدنساظر يقولون لاتنظر وتلك بلية وليس اكتحالُ العين بالعين ريبة إذا عف فيسمسا بيس النصسمائس

" "لوگ کہتے ہیں کہاہے نہ ویکھ کیونکہ میرد کھنا مصیبت ہے،خبردار مرآ تکھوں والا دیکھنے والا ہوتا ہے، آنکھوں کے باہم مل جانے مین كونى عيب كى بات نبين اگر دل صاف ہوں۔'' عمرو بن سفیان فرماتے ہیں:

إنا سالنا مالكاً و قرينه السين بن سعدٍ عن لثام الوامق. أيجوز؟ قالا والذي خلق الورى ما حرم الرحمن قبلة عاشق

" مم نے مالک بن شداد اور ان کے دوست لیٹ بن سعد سے محبت كرنے والے كے بوسد كے بارے ميں سوال كيا كه كيا بيرجائز ہے؟ تو دونوں نے جواب دیا جسم ہے اس ذات کی جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عاشق کے بوسہ کوحرام قرار نہیں

"رستاق الاتفاق" كمصنف (جوكمايك مصرى شاعريس) فان اشعار کوذکر کیا اور عمر و بن سفیان نے اس بارے میں کچھاشعار کے اور انہیں ابن عیدند کی طرف بهيجا:

قلنا لسفيان الهلالي مرة حرمت هم العاشق المشتاق لحبيسه من بعدناي ناله فاجاب لا والواحد الحلاق "ہم نے سفیان ہلالی سے ایک مرتبہ کہا ، کیا آپ نے عاشق کے معثوق کا بوسہ لینے کولمی جدائی کے بعد حرام قرار دیا؟ تو فرمایا ْ دونهَیں خدا کی شم۔''

اور اس میں ان کے دادا جامع کے اشعار لکھے اور انہیں علی بن زید بن جدعان کی طرف بھیجا:

العلا أيحرم لثمر الحب في ليلة القدر علمه الالاومن قدجاء بالشَّفُع والوتر

سألنا ابن جدعان بن عمرو أخا العلا فـقـال لـنا المكي و ناهيك علمه

" بہم نے ابن جدعان بن عمر وجوعلاء کے بھائی ہیں، سے سوال کیا کہ لیلۃ القدر میں محبوب کا بوسہ لیٹا حرام ہے، تو اس کی عالم نے جواب دیا جس کاعلم آپ کے لئے کافی ہے، ہیں (بلکہ جائز ہے)، خواہ جفت عدد میں ہویا طاق میں۔"

### امام طحاوی کے قول سے استدلال

ایک آ دمی نے ابوجعفر طحاوی کی طرف لکھا:

اب اجعفر ماذا تقول فإنه إذا نابنا حطبٌ عليك المعول فلاتنكرن قولى وأبشر برحمة الله إله عن الأمر الذى عنه نسأل أبا لحب عار؟ ام من الحب مهرب؟ وهل من لحا أهل الصبابة يجهل؟ وهل بسمباح فيه قتل منيم يهاجره أحبابه وهو يوصل فرايك في رد الجواب فإنني بمافيه تقضى ايها الشيخ أفعل "اك ابوجعفرتوكيا كممتاع اور بات يه كممين جبكوكي مصيبت پيش آئة تو اس كا چمنكارا تيرك ذمه لازم مح، تو ميرك قول كا انكار نه كرنا اور الله كى رحمت كالحاظ كرك جواب وينا، اس معالمه كي بارك مين جم مين مي آپ سے سوال كر رہ جين، كيا محب مين كيا محب مين على جم آپ سے سوال كر رہ جين، كيا محب مين كيا محب مين كيا محب مين كيا محب عين كيا عبت سے بھا گنا چاہئ؟

اور کیا و پخص جوعشق والوں کو ملامت کرتا ہے جابل ہے؟ کیا وہ شخص جس کی عقل محبت میں زائل ہو چکی ہواس کوقتل کرنا مباح ہے، اس حال میں اس کے احباب اس کو چھوڑ رہے ہوں اور وہ ان ان سے میل جول رکھنا جاہتا ہو، تو جواب دیے میں اچھی رائے رکھنا کیونکہ اے شخ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے میں اس پر ضرورغمل کروں گا۔''

ابوجعفرطحاوی رحمة الله تعالی علیه نے جواب دیا:

سأقضى قضاء في الذي عنه تسال فديتك ما بالكحب عارٌ علمته ومهما لحافي الحب لاح فانه وليسس مباحبا عندنا قتل مسلم ولكنه إن مات في الحب لمريكن وصالک من تهوې وإن صدواجب فهد اجواب فيه عندى قناعة لما جئت عنه أيها الصب تسأل

أحكم بين العاشقين فاعدل وليلعار تركب الحب إن كنت تفعل لعمرك عندي ذوى الجهل اجهل بلاترة بل قاتل النفس يقتل لبه قبود فيبه ولاعنبه يُعُقَلُ عليك كذاحكم المتيم يفعل

> "میں تیرے سوال کے متعلق عقریب فیصلہ کروں گا اور عاشقوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا، میں تجھ پر قربان ہو جاؤل میں جانتا ہوں کہ محبت میں کوئی عارنہیں، بلکہ اگر تو سمجھے تو عار تو محبت کو چھوڑنے میں ہے، اور جب بھی کوئی شخص محبت میں ملامت کرے گا تو میرے نزدیک وہ تمام جاہلوں میں سب ہے بروا جابل ہے، اور بمارے نز دیک بغیر کسی جرم کے مسلمان کوتل کرنا مباح نبیں بلکہ اے قل کرنے والے کوئل کیا جائے گا،لیکن اگر وہ

محبت میں مرگیا تو اس کے لئے نہ قصاص ہوگا نہ دیت ان تیرے لئے
اپنے معثوق سے ملا قات کرنا واجب ہے، اگر چہ تجھے روکا جائے
اور یہی تھم محبت میں عقل کو گم کردینے والے کا ہے، یہی جواب
میرے نزدیک معتدل ہے اس سوال کا جس کے بارے میں اے
عاشق تونے سوال کیا تھا۔''

#### متعز لی علماء کے قول سے استدلال

ان گراہ لوگوں کی ایک تو ی دلیل یہ بھی ہے کہ معتز کہ جو کہ گناہوں کو بہت بڑا جرم بجھتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرنے والے کومخلد فی النار قرار دیتے ہیں، وہ بھی غیر محرم کو یکھنے اور عشق کرنے کو حرام نہیں سمجھتے ، جبیبا کہ حافظ ابوالقاسم ابن عساکر نے اپنی تاریخ ہیں ایک معتزلی عالم کے اشعار ذکر کئے ہیں:

سالنا أباعثمان عمرً او واصلاً عن الضم والتقبيل للحد والجيد فقالا جميعًا والذي هو عادل يجوز بلا إشم فدع قول تفنيد "مم في ابوعثمان عمر اور واصل بي بوس و كنار كي بار ييس سوال كيا تو ان دونوں في عدل وانصاف كي ساتھ جواب ديا كه يه بغير كناه كي جائز بي اورتو شرمنده كرنے والے قول كوچھوڑ دے۔"

خطیب نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے: ابوعبداللہ ابراہیم بن مجمہ کہتے ہیں ایک مرتبہ محمہ بن واؤداصھانی ہے ان کے مرض الموت میں ملنے گیا تو میں نے ان ہے کہا'' آپ کو یہ بیاری کیے لاحق ہوئی ؟' کہنے لگے'' میرے محبوب کی محبت نے مجھے اس بیاری میں مبتلا کیا ہے' میں نے کہا'' آخر وہ کون کی چیز ہے جس نے باوجود قدرت رکھنے کے آپ کواس سے نقع اٹھانے سے روکا ہوا ہے؟'' فرمانے لگے'' باوجود قدرت رکھنے کے آپ کواس سے نقع اٹھانے سے روکا ہوا ہے؟'' فرمانے لگے''

اس نفع کی دوصورتیں ہیں، یا تو یہ دیکھنے کی صورت میں ہوگا جومباح ہے، یا لذت حاصل کرنے کی صورت میں ہوگا یہ ناجائز ہے، اور اس کی طرف دیکھنے ہی نے تو میری یہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔''

اس واقعہ سے بیمعلوم ہوا کہ محمد بن داؤ دمجبوب کود کیھنے اور اس سے عشق کرنے کو رام نہ سیھے ۔ کوحرام نہ سیھے ۔

ابو محمد بن حزم نے اپنی کتاب''طوق الحمامة'' میں اپنا یہی ندہب بیان کیا ہے۔ ابن تیمییہ کے قول سے استدلال

محبوب سے عشق کرنے اور اسے دیکھنے کو جائز کہنے والے گمراہ لوگ کہتے ہیں۔ کہ''ہم آپ کے سامنے ایسے تحص کا قول پیش کرتے ہیں جو ہزاروں پر بھاری ہے اور وہ شخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں،ان سے پوچھا گیا:

''علاء کرام اس تخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی صورت کا عاش ہو جائے اور وہ حسین صورت ایک ایسے لیے عرصہ تک اس سے جدا ہونے پر مجبور ہو، جس سے اس کی دوری میں اضافہ ہواور محبت میں زیادتی ہوتی ہو، جبکہ اس کا بیعشق کسی بھی قتم کی حرام کاری، بدکاری اور گندگی وفتی وغیرہ سے بھی پاک ہے اور یہ حالت یقینی طور پر اسے موت سے دو چار کردے گی، کیا اس عاشق کو اس کے محبوب سے جدا کرنا جائز ہے؟ کیا اس کو اس کے محبوب سے ملانا واجب ہے؟ کیا اس کی جدائی سے دہ گناہ گار ہوگا؟ ان دونوں کے معاملہ میں کیا با تیں ضروری ہیں؟ ان دونوں کے ایک دوسر سے پرکون کون سے حقوق ہیں جومبارک شریعت کے موافق ہیں؟''

ابن تیمیدرحمة الندعلیہ نے اس کا جواب ایک طویل خط کی صورت میں دیا، جس کا بچھ حصد درج ذیل ہے، وہ یوں رقم طراز میں

''عاشق کے تین درجے ہیں: (۱) ابتداء (۲) وسط (۳) انتہا، ابتدائی درجہ ہیں عاشق پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے عشق کو جھپائے اور اس کولوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عشق کو حرام چیز وں سے بچائے اور پاکدامنی کو چیش نظر رکھے، لیکن جب عشق کے درمیانی درجہ کو پینچ جائے تو اس کو چاہئے کہ محبوب کو اپنی محبت سے آگاہ کر دے اور محبت کا اقر ارکرے، تاکہ اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اگر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے یہاں تک کہ عاشق صدود سے تجاوز کرتا ہوا دیوانوں معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے یہاں تک کہ عاشق صدود سے تجاوز کرتا ہوا دیوانوں اور مست لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائے تو اس موقع پر عاشقوں کی دو تسمیں ہیں، موجائے تو اس موقع پر عاشقوں کی دو تسمیں ہیں، پہلی قتم میں وہ لوگ ہیں جو کھن بار بار دیکھنے پر قناعت کرتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس حال میں مرجاتے ہیں لیکن اپنا راز کی پر فاش نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان کی محبت کا محبوب کو بھی علم نہیں ہوتا، حضور سائے آئی کا ارشاد ہے ''دجس یہاں تک کہ ان کی محبت کا محبوب کو بھی علم نہیں ہوتا، حضور سائے آئی کی ارشاد ہے ''دجس تھیں تارہ ہوگا'' یہا۔

آدی کو عشق لاحق ہوا، وہ پاکدامن رہا اور عشق کو چھپایا اور اس حال میں وہ مرگیا تو شہدوں میں شارہ وگا'' یہا۔

دوسری قتم میں وہ لوگ ہیں جو اس حالت میں محبوب کے بوسہ وغیرہ کو مباح قرار دیتے ہیں، جب انہیں اس کے بغیر ہلاک ہونے کا خوف ہو، کیونکہ اگر اس نے بوسہ نہا تو ہلاک نفس کبیرہ گناہ ہے اور بوسہ لیناصغیرہ گناہ ہے، جب آدی وہ بیار یوں میں مبتلا ہو جائے تو اس بیاری کا علاج کرے گا جو زیادہ خطرناک ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے بڑا خطرہ کوئی نہیں، یہاں تک کہ بیاوگ محبوب کا بوسہ لینے کو واجب قرار دیتے ہیں، اگر اس کو یقین ہو کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ہلاک ہوجائے گا اور وہ ابنا استدلال اس آیت سے کرتے ہیں:

﴿إِنْ تَسجُتَنِبُوا كَبَالِرَ مَا تُنهَوُنَ عَنُهُ لُكَفِّرُ عَنُكُمُ

الكرالمولف هذا الحديث وذكررايه في تخريجه في اداخرالباب الرابع عشر

سَینَاتِکُمْ ﴿ النساء ﴿ ) ''اگرتم ان بواے گنا ہوں سے بچوجن اے تہمیل روکا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیوں کومٹا دیں گے۔''

رَايك اورجكة ارشاد بارى تعالى فيها

﴿ وَالَّذِيْنَ يَجُتَنِبُونَ كَبَائِرُ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾

(النجم: ۳۲)

. من الله المراجع المراجع المراجع الله المراجع الله المراجع ال

> ''نماز قائم کرودن کے دونوں حصوں اور پچھ دیریکورات میں ، نیکیاں برائیوں کومٹا دیں گی۔''

اگریہ سوال کرنے والا جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے عشق میں کسی طرح کی بدکاری اور حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا تو اب اس کی حالت کو دیکھا جائے گا، اگریہ پہلے طبقہ سے ہے تو اس کے لئے محبوب کو دیکھے لینا کافی ہے، اگر دوسرے طبقہ میں سے ہے تو اس کو چاہئے اور محبوب اس تو اس کو چاہئے اور محبوب اس کو چاہئے اور محبوب اس کرے اور اس پر رحم کرے، اور اگریے عشق میں مغلوب الحال ہو چکا ہے تو اس کو

تیسرے طبقہ میں رکھا جائے اور مذکورہ چیزوں کو اس کے لئے مباح رکھا جائے اس شرط کے ساتھ یہ بدکاری نہ کرے، اگریہ بدکاری میں ملوث ہوتو اس کوہزا دی جائے اور عبرت کا نشان بنادیا جائے۔''

یہ لوگ کہتے ہیں علماء اسلاف وخلف اور فقہاء کی ایک جماعت نے اس شخص کے لئے استمناء بالید کومباح قرار دیاہے جس کوزنا کا خوف ہوالے تو بوسہ لینا، دیکھنا اور چھونا تو استمناء بالیدسے چھوٹا گناہ ہے۔

اوراس بات میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے دو گناہوں میں پھنس جانے کی صورت میں چھوٹے گناہ کو کرنے گاہ کا تھم دیا ہے اور دو مصلحتوں کے نکراؤ کے وقت چھوٹی کو قربان کرنے کا تھم دیا ہے، اب خودہی فیصلہ کریں کہاں نظر ڈالنے، بوسہ لینے اور چھونے کی خرابی اور کہاں مرض، جنون اور ہلاکت کی خرابی ؟

(یہ تو تھاس گراہ فرقہ کے دلائل جوغیر عورتوں کو دیکھنے کی ان سے عشق لڑانے اور دوسرے منوعات کو بجالانے کے جواز کا قائل ہے۔اب ایگلے باب میں اس فرقہ کے دلائل کارد ذکر کیا جائے گا)

بحول الله وقوته وعونه

باب٩

# غیر محرم کود کیھنے اور عشق لڑانے کے جواز کے قائلین کے دلائل کی تر دید

غیرمحرم کود بیصنے اس سے فائدہ اٹھائنے اور عشق لڑانے کو جائز قرار دینے والے گمراہ لوگوں کے دلائل مندرجہ ذیل تین اقسام میں منحصر بین :

(۱) ان میں سے پہلی تو وہ نقول صححہ میں جن میں ان ایکے حق میں کوئی دلیل نہیں۔

(۲) دوسری وہ جھوٹی نقول ہیں جن کوایسے لوگوں سے نقل کیا گیا ہے جن پر فاسق و فاجر ہونے کی تہمت ہے جیسے کہ اس کوہم آگے بیان کریں گے۔

(۳) تیسری وہ مجمل می نقول ہیں جن میں ان کے خلاف دلیل بننے کا احمال بھی ہے۔

## قرآنی استناط میں ان حضرات کی غلطی میں

ان لوگوں کا اللہ تعالی کے اس قول سے دلیل پکڑنا کہ ﴿ اَوَ لَمْ مُ يَنْ اَلْكُونُ وَ اَلْكُونُ وَ اَلْكُونُ وَ اللهُ مُواَتِ وَالْكُونُ وَ اَلْكُونُ وَ اَلْكُونُ وَ اللهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ شَكَيْءٍ ﴾ (سورة الاعراف: ١٨٥)

'' کیا انہوں نے زمینوں و آسانوں کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی بیدا کردہ چیزوں کونیس دیکھا۔''

ي بعينه ايدا ج جيها كه انهول في مندرجه ذيل آيت مباركه ﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ ﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ ﴿ وَسُورة زمر: ١٨ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''ایسے بندول کوخوشخری دے دیں جو بات کواچھی طرح سنتے ہیں اوراچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔''

شیطانی گفتگواورلالیخی کلام کی ساعت کے مباح ہونے پردلیل پیش کی ہے،ان
کا کہنا ہے کہ لفظ''القول'' (جواس آیت میں ندکور ہے) عام ہے،اس وجہ سے انہوں نے
قول میں لفظا و معنا الی تحریف کی ہے جواس لفظ میں بالکل درست نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ
نے تو یہاں پرجس قول کے سننے کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی پرنازل کردہ وہ ہے،
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (اَفَ لَدُمُ يَدَّبُو وُا الْقُولُ) (سورة المومنون:
19) اورای طرح فرمایا (وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولُ) (سورة القصص: ۱۵) اور بیونی
قول ہے جس کی عمدگی کی اجباع کا ان کو حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

﴿وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلْکُمُومِ فِنْ رَبِّمُحُمُ ﴿ رسورة زمر: ۵۵)

" انباع کرواس چیز میں سے عمدہ کی جو تہمارے دب کی طرف سے
تمہاری طرف نازل کیا گیا۔''

#### آيت كا درست معنى ومفهوم 🕠

(مصنف اصل جواب كى طرف آتے ہوئے فرماتے ہيں)

و کیھنے والوں کوغض بھر بعنی نگاہیں جھکانے کا تھم دیا ہے، حالانکہ وہ شرافت نفسانی اور طہارت قلبی میں سب سے زیادہ تھے، پس جب ان کواللہ تعالیٰ نے الی صورت سے جو بعض احوال میں ان کے لئے مباح بھی تھی بوجہ خوف فتنہ ض بھر بعنی نگاہ جھکانے کا تھم دیا تو بھر الیں صورت کی طرف نگاہ کرنا جو کسی حال میں بھی مباح نہ ہو کسے درست ہے؟ دیا تو بھر الی صورت کی طرف نگاہ کرنا جو کسی حال میں بھی مباح نہ ہو کسے درست ہے؟ نیز ان اوگوں کو جواب میں ہے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نظر کا تھم دیا ہے وہ ایسی نظر ہے جس برد کھنے والے کو تواب دیا جائے گا اور وہ نظر اللہ کے تھم کے موافق ہے، ایسی نظر ہے جس برد کھنے والے کو تواب دیا جائے گا اور وہ نظر اللہ کے تھم کے موافق ہے، جس سے دیکھنے والے کا مقصد اللہ کی معرفت اور اس کی محبت ہو، اس نظر سے شیطانی نظر مراذبیں۔

#### ایک اور گمراه کن استدلال

ان گراہ لوگوں کا بیاستدلال بعض فقہاء زنادقہ کے اس استدلال کے ساتھ میل کھا تا ہے جوانہوں نے پیشہ ورزانیہ کے حلال ہونے پر کیا ہے اور اس کوآ دی کی مملوکہ پر قیاس کیا ہے۔ مملوکہ باندی کی حلت کا بیان اس آیت میں ہے:

﴿ إِلَّا عَـلَى اَزُواجِهِـمُ اَوُ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَا مَلُكُتُ اَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَا مَلُومِينَ ﴾ (سورة المؤمنون: ٢)

" "مگراینی بیویوں پراوراینی باندیوں پر میرقابل ملامت نہیں ہیں۔ "

حالانکہ زانیہ کی طلت کا قائل کافر ہے اور اس کی حرمت پر اتمام جنت کے بعد وہ حلال الدم ہے۔ یہ جماعت جو غیر محرم سے استضاع کو جائز قرار دیتی ہے اپنی شہوت او رفضانی خواہش کو چھپار ہی ہے اور اس وہم میں ڈال رہی ہے کہ عبرت اور دلیل پکڑنے کی نگاہ سے غیر محرم کو دیکھا جائے۔

اور بعض کی نوبت تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے گیان میں ان کا بدر کھنا عبادت ہے، کیونکہ وہ جمال الہی کے مظاہر کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ

Ŷ.

الله (جو پاک اور بلندو برتر ہے برطرح کے شرکیے قول ہے) ان خوبصورت شکلوں میں اپنا ظہور فرما تا ہے اور اس کو وہ اللہ تک چننے کا راستہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ اس میں بہت ی معرفت وسلوک کی مدعی جماعتیں موجود ہیں ۔ ا

ہمارے شخ (امام ابن تیمیدر حمة الله علیہ) نے فرمایا کہ ان اوگوں کا کفر قوم لوط کے کفر سے بھی سخت ہے، کیونکہ ان اوگوں کے کفر سے بھی سخت ہے، کیونکہ ان اوگوں (قوم لوط اور بتوں کے پرستاروں) نے بیہ بات نہیں کھی کہ اللہ تعالی ان صورتوں میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ بتوں کی عبادت کرنے والوں نے، زیادہ سے زیادہ اور سب سے بردی جو بات کمی وہ بیہ ہے کہ:

﴿ مَا نَعُبُدُهُ مُ إِلَّا لِيُقَرِّ بُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴿ رسورة زمر: ٣) ''ان كى عبادت ہم صرف اس لئے كرتے ہيں تا كريہ ميں الله ك قريب كرديں۔''

کیکن ان لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی صورت میں ظہور فرما تا ہے۔

ہمارے شخ نے مجھے ایک حکایت سائی کہ ایسے لوگوں میں سے ایک آدمی کے پاس سے ایک آدمی کے پاس سے ایک خوبصورت نو جوان گزرا تو اس شخص نے اس جوان کو کمنی باندھ کر تکنا شروع کر دیا اس براس کے شریک محفل نے تکیر کی اور کہا کہ'' تجھ جیسے شخص کے لئے ایسا کرنا درست نہیں'' یہ کہنے لگا کہ'' میں اس میں اپنے معبود کی صفات دیکے دہا ہوں اور یہ جوان اللہ کے مظاہر جمال میں سے ایک مظہر ہے'' دوسرا بولا: میں نے تو اس سے بدفعلی کی ہے'' مارے شخ ابن تیمیدر حمة اللہ علیہ فرماتے ہیں ''اللہ تعالیٰ اس قوم پر لعنت کرے جس کی معبود اس کا وطی شدہ ہے۔''

ے مصنف ؓ نے اس جملہ سے وحدت الوجود کے قائل ابن عربی اور ان کے تبعین کی طرف تعریف کی ہے۔ (مترجم)

شیخ ابن تیمیدر منه الله تعالی علید نے فرمایا: ان کے متاخرین میں سے ایک بوے عالم عفیف تلمسانی سے بوچھا گیا اور اس سے کہا گیا کہ: جب وجود ایک ہی ہو کھر بہن، بیٹی اور ایک اجنبی عورت کے درمیان کیا فرق ہے؟ حالانکہ احبیہ کو حلال کیا گیا (یعنی بعداز نکاح) انہوں نے جوابا فرمایا کہ: "ہمارے ہاں تو سب برابر ہیں لیکن ان مجوب لوگوں نے کہ اس ہے تو ہم نے بھی یہ کہ دیا کہ بیتم پرحرام ہیں۔"

پہلی حدیث موضوع ہے<u>:</u>

انبیں زنا دقہ میں سے پھولوگ ایسے بھی ہیں جوان کو بعض صورتوں کے ساتھ فاص کرتے ہیں، لہذا بیلوگ عیسا ئیوں کی جنس میں سے ہیں بلکہ ان کے بھائی ہیں، ان کے ہاں حرام صورتوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ بیصدیث (جوان لوگوں کا مستدل ہے) انہی زنادقہ میں سے کسی کی وضع کردہ ہو یا فاسقوں کی گھڑی ہوئی ہو کی وکوں کا مستدل ہے) انہی زنادقہ میں سے کسی کی وضع کردہ ہو یا فاسقوں کی گھڑی ہوئی ہوگوں کا مستدل ہے اللہ ملٹے آئی ہوئی اور ہمارے شیخ ابن تیمیدر حمیۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے بارے میں یوجھا گیا جو کہتا ہے:

﴿ النَّظُو اللَّي الْوَجُهِ الْحسنِ عِبَادَةً ﴾ ''لعنی خوبصورت چرے کی طرف دیکھناعبادت ہے۔''

اوراس کوآب ملٹی آیٹی سے روایت بھی کرتا ہے، تو کیا ہے جے ہے یا نہیں؟ تو شخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بایں صورت جواب دیا کہ بیجھوٹ اور باطل ہے اور جوشخص یہ حدیث یا اس جیسی دوسری باتیں آپ سٹھا آیٹی سے روایت کر بے تو لازما اس نے آپ ملٹی آیٹی پر جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ اس کواصحاب حدیث میں ہے کسی نے بھی روایت نہیں کیا نہ سندھیجے کے ساتھ اور نہ سندضعیف کے ساتھ، بلکہ یہ تو موضوعات میں ہے ہوا در یہ اجماع مسلمین کے مخالف ہے، اس لئے کہ کوئی امام بھی اس بات کے قائل نہیں کہ اجنبیہ عورت یا ہے ریش لا کے کی طرف و یکھنا عبادت ہے، اور جوشخص ایسا گمان رکھے تو اس سے تو بہ کرنے کو کہا جائے ، اگر وہ تو بہ کرلے تو ٹھیک ورنداس کو قل کر دیا جائے ، کیونکہ بعض نظریں حرام ہیں اور بعض مکروہ ہیں اور بعض مباح ہیں ، واللّٰداعلم۔

#### دوسری حدیث کی درست تشریح

باقی رای دوسری حدیث که:

اطلبوا الخير من حسان الوجوه

اس روایت کواگر چہ باسندروایت کیا گیا ہے، گریہ باطل ہے اور آپ سٹی لیے آئی ہے ہے ہے ہے جہے خابت نہیں اور اگر شیح خابت ہو بھی جائے تو بھی ان لوگوں کیلئے اس میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اس میں تو طلب خیر کا حکم ہے نہ کہ ان خوبصورت چروں سے طلب وصال اور حرام کے حصول کا، کیونکہ خوبصورت چروعمہ ہ افعال کی علامت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اکثر عادات اور خلقت میں مناسبت پائی جاتی ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک قربی تعلق ہوتا ہے۔

### تيسري حديث كالتيح مطلب

باقی رہی ہے بات کہ آپ سٹی آئی کی وجہ ہے ، جمہور کے ہاں تو یہ تکم پیغام بھیخے والے کومنگیتر کود کیھنے کا حکم دیا ہے تو یہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ ہے ، جمہور کے ہاں تو یہ تکم پیغام بھیخے والے کیلئے استخباب کے ہے۔ اور بعض اہل ظاہر کے ہاں بطور وجوب کے ہے، یہ دیکھنا استحباب کے ہے۔ یہ دیکھنا استحباب کے ہے۔ یہ دیکھنا استحباب کی وجہ سے دیکھنے کی اجازت ہے اور مصلحت یہاں پر بیہ ہے کہ آ دمی عورت کے ساتھ نکاح اچھی طرح دیکھے کرکرے تا کہ نفرت اور ندامت سے بی کہ آ دمی عورت کے ساتھ نکاح اچھی طرح دیکھے کرکرے تا کہ نفرت اور ندامت سے بی کہ آ دمی عورت کے ساتھ نکاح اجھی طرح دیکھے کرکرے تا کہ نفرت اور ندامت سے بی کہ آ دمی عورت کے ساتھ نکاح اجھی طرح دیکھے کرکرے تا کہ

نظر مباح کی کئی اقسام ہیں ان میں سے ایک یہ ندکورہ قتم بھی ہے لیکن حرام صورت کی طرف دیجھنا نظر مباح میں سے نہیں۔ ﴿ امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کی جانب سے دفاع ﴾

امام شافعی رجمة اللد تعالی علیه سے سمعانی نے جو واقع نقل کیا ہے، اس میں ذکر کردہ اشعار میں ناقل نے تحریف کی ہے، نیز سائل نے امام شافعی رحمة الله علیه کا نام بھی ذکر نہیں کیا (سمعانی نے جو واقع نقل کیا ہے اس میں موجود) دواشعار سے ہیں

سالت الفتى المكى هل فى تزاور ونظرة مشتاق الفواد جناح؟ فقال معاذ الله ان يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح؟

(۱) میں نے کی جوان سے سوال کیا کہ کیا دل کے مشاق کا دیکھنا اور زیارت کرنا گناہ ہے۔

(۳) تواس نے کہا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ زخی ولوں کا ملنا تقوی کوضائع کردے۔

بیسائل جس نے سوال وجواب کوذکر کیا ہے جبول ہے، کوئی پیتنہیں کہ تقہ ہے

یانہیں؟ نیزیہ بات بھی ہے کہ یہ جواب اس جماعت کے مقصود پر کسی طرح بھی ولالت

نہیں کرتا، بلکہ بیتو ان کے خلاف ولیل ہے، کیونکہا نہوں نے اس بات پر نہی فرمائی ہے

کہ دلوں کا ملنا پر بیز گاری کوختم کردے، گویا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان جگروں کو ملنے

نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملنا پر بیز گاری کو برباد کردے۔ ملنا یہاں پر فاعل ہے اور پر بیز
گاری مفعول ہے تو گویا کہ یہ کہا کہ ایسانہ کر کہیں ان کا ملنا تقوی کو نہ ختم کردے۔

ایک جواب بی بھی ہے کہ اس انداز میں دلون کا ملنا تقوی کواس وقت ختم نہیں کرتا جب جائز عشق میں ہو بلکہ بید ملنا توعشق جائز میں کارثواب ہے، جیسے بیوی اورلونڈی ہے عشق کی صورت میں ہے۔

سعید بن میتب کی طرف نسبت غلط ہے

اور جو بات سعيد بن المسيب كي طرف منسوب كي من اس كا جواب انهول ف

خود دیدیا ہے، کیونکہ جب ان کے پاس سے بیسوال کرنے والا شخص مرحیہ گزرا جو کہ بی
کلاب میں سے تھا تو سعیدر حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ'' یہ اہل عرب میں سب سے بڑا جھوٹا
ہے اس کی وجہ بوچھی گئ تو آپ نے فرمایا، کیا ہے وہ بی شخص نہیں ہے جس نے بیکہا ہے کہ:
سالت سعید بن المسیب مفتی المدینة هل فی حب ده ماء من و زر؟
فق ال سعید بن المسیب انما تالام علی ما تستطیع من الامر
مفت میں کوئی گناہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ'' صرف قابل
محبت میں کوئی گناہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ'' صرف قابل
برداشت امور میں ملامت کی جاتی ہے۔''

یہ بات جھوٹ ہے، بخدانہ تو اس نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا ہے اور نہ ہی میں نے بیفتو کی دیا ہے۔

جب ایے سوال کے بارے میں سعید بن سیتب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جواب ہوتو اس خص کے بارے میں جو یہ سوال کرے کہ وہ اپنے اجبنی محبوب کو دن رات میں دیں مرجہ چوے کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان فبال کا بیڑا غرق کرے جنہوں نے علماء پر حجموث با ندھا ہے، خاص کر سعید رحمۃ اللہ علیہ جسے عظیم الثان انسان پر، یہ سب لوگ فاس جمود نے بیں اور علماءِ وقت پر جھوٹ باندھ کراپ فسق کو چھپانا چاہتے ہیں، جسیا کہ ابونواس فاسق نے اپنے فسق کو اسحاق بن یوسف از رق پر جھوٹ بول کر چھپایا ہے، واقعہ کہتے ہیں کہ: ''میں ایک روز اسحاق بن یوسف از رق کے پاس آیا، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو رونے گئے، میں نے رونے کی وجہ نے بیاس آیا، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو رونے گئے، میں نے رونے کی وجہ نہری تو فر بایا''ابونواس کی وجہ سے رور ہا ہول'' میں نے کہا''اس کو کیا ہوا ہے؟'' تو وہ اپنی نوزی سے فر مانے گئے مجھے وہ کاغذ دو، جب وہ لے آئی تو اس میں لکھا ہوا تھا:

وقاتانى منه بالمواعيد ويلاه من مخلف لموعودى

باسماحمر الممقلتين والجيد ترعمدني الوصل ثعر تخلفني حدثنی الازرق المحدث عن شمر وعوف عن ابن مسعود لایدخلف الوعد غیر کافرة او کافر فی الجد حید مصفود "اے دل اور نگاموں کو محور کرنے والے اور ایخ وعدول سے مجھے قتل کرنے والے، تو مجھ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، ہلاکت ہوائی شخص کے لئے جو وعدہ خلافی کرے، ازرق نے شراور عوف سے ابن مسعود کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وعدہ کی مخالفت صرف کافرہ اور کافر کرتے ہیں، جنہیں جنم میں جکڑا جائے گا۔"

بخدایہ بھے براور تابعین اور صحابہ برجھوٹ ہے۔
اور اگر بالفرض سعید بن مسیب سے یہ بات شیخے سند سے ثابت بھی ہو جائے تو پھر بھی اس میں تمہارے لئے کوئی دلیل نہیں، اس لئے کہ حضرت سعید رحمة اللہ علیہ نے اولاً تو صبر کا تھم دیا ہے اور اللہ سے ڈرنے، اس کے غصہ کا خوف کرنے اور فاسقوں کی مخالفت کا تھم دیا۔ اس کے بعد پھر ہرروز دی مرتبہ محبوب کے گال کو بوسہ دیے کا تھم دیا، لازی طور پر حلال عورت کا بوسہ بی مراد ہوگا یعنی بیوی اور لونڈی کا نے گوگو کے حضرت سعید لازی طور پر حلال عورت کا بوسہ بی مراد ہوگا یعنی بیوی اور لونڈی کا نے گوگا کہ حضرت سعید نے یہ کہا ہے کہ اپنی عورت کے بوسہ کو غیر عورت کے بوسہ کا عوض بنائے، اور علماء اسلام کے متعلق اس کے علاوہ باتوں کا تصور کرنا یا تو انتہائی درجہ کے جابل کا کام ہوسکتا ہے یا پھر نے دین قسم کے آدمی کا۔

### امام مبر درحمة الله تعالى عليه ك قول كى درست تشريح

باقی جومبرد نے اس دیباتی کے بارے میں ذکر کیا ہے جس نے مفتی کہ سے رمضان میں بوسہ کے متعلق سوال کیا تھا، تو مفتی نے کہا تھا، بیوی کوسات بوسے دواور محبوبہ کو آٹھ۔ تو بیسائل اور مفتی دونوں مجبول میں ان میں سے ایک کا بھی نہیں بتا کہ اس کی خبر قبول کی جاسکے۔ بالفرض اگر یہ بات درست بھی ہواور سائل ومفتی کا پتہ بھی چل جائے تو پھر محبوبہ سے مراد خوبصورت لونڈی ہوگی اور اس کوتو آٹھ بلکہ اس سے بھی زیاد و

مرتبہ بھی چومنا حلال ہے۔

اوراگراہل اسلام میں ہے کوئی بیفتوی دے کہ رمضان میں اجنبیہ غیرمحرم عورت کا بوسہ لینا جائز ہے تو یہ ایسافتویٰ ہے جس سے اللّٰہ کی پناہ ہی مانگی جاسکتی ہے۔

#### امام حاکم کے حوالے سے ذکر کردہ روایت کا جواب

جس الركوحاكم نے منا قب الثافعی رحمۃ اللّه علیہ میں ذكر كیا ہے تو اس كا جواب سے ہے كہ امام حاكم اور رئیج كے درمیان كوئی ایباشخص نہیں جوبطور جحت ہواور اس واقعہ كے حجو في ہونے ہونے ہونے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جواب دیا: فقال لی المفتی و فاضت دموعه لیحی محص علیہ نے یہ بات كہتے ہوئے جواب دیا: فقال لی المفتی و فاضت دموعه لیحی محص سے مفتی نے كہا اس حال میں كہ اس كے آنسو بہدر ہے تھے، جبكہ امام شافعی خودمفتی تھے اور بچ چھے والاستفتی تھا، اس چیز سے صاف طور پر یہ معلوم ہور ہا ہے كہ ان حضرات كا دور بہتان برجن ہیں۔

## عمرو بن سفیان مجہول شخص ہے

اوران حضرات نے اپنے دعویٰ کی تائید میں ایک روایت کا ذکر کیا جوعمرو بن سفیان ابن بنت جامع سے مروی ہے، یہاں پہلاسوال تو یہ ہے کہ عمرو بن سفیان سے سے روایت کس نے کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر عمرو بن سفیان ابن بنت جامع بن مزدیہ ہے کون؟ ان کی اس دلیل پر پیشعر پوری طرح صادق آتا ہے:

سالنا عن ثمالة كل حى فقال القائلون ومن ثماله فقلت محمد بن يزيد منهم فقال و ازدتنا بهم جهاله

"م نے ہو تمالہ کے بارے میں تمام قبیلوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تمالہ ہے کون؟ میں کہا،"محد بن بڑیدای قبیلہ میں سے ہے" انہوں نے کہا،"تو نے یہ بات کر کے بھاری جہالت

#### میں اور اضافہ کر دیا ہے۔'

امام ما لک اورلیث بن سعد کی طرف متدل قول کی نسبت جھوٹ ہے

یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپی طال محبوبہ مثلاً ہوی کا بوسہ لےسکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لئے حلال ہے یا اپی اولاد سے محبت وشفقت کا معاملہ کرتے ہوئے ان کا بوسہ لےسکتا ہے جبیبا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضار کا بوسہ لیا، ایک اور روایت بیس آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیباتی نے حضور ملٹی آئی کو اپنے ایک نواسے کا بوسہ لیتے ہوئے و مکھا تو کہنے لگا: کیا تم لوگ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہو؟ میرے دس بیجے ہیں بیس نے تو آئی تک بھی ان کا بوسہ بین ریا، اللہ کے رسول ملٹی آئی نے فرمایا: اگر اللہ ہی تیرے ول سے تک بھی ان کا بوسہ بین رسان ہوں۔ ا

ا من حدیثین رواها ابنجاری ومسلم ا

#### رستاق الاتفاق كالمصنف كمراه تخص ہے:

اس باطل فرقہ نے اپنے دلائل میں جس کتاب''رستاق الاتفاق' کا ذکر کیا ہے اس کتاب کا مصنف ایک گمراہ اور بدباطن مصری شاعر ہے، جسے''ابو الرقعمق'' کہا جاتا ہے،ایسےلوگ تو ایسی باتیں کیا ہی کرتے ہیں۔

#### امام طحاوي رحمة الله تعالى عليه كا دفاع

امام طحاوی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ نے ذکر کردہ قول صحیح نہیں ہے، اگراس قول کوسیح مان بھی لیا جائے پھر بھی ہم یہ نہیں گے کہ اس سے مباح بوسہ مراد ہے، بعض مرتبہ آدی ابنی بیوی یا کنیز کی محبت میں بے چین اور دیوانہ ہوکر بیار ہوجا تا ہے، پھر دین، جسم اور محبت کے طبیبوں سے اس کا علاج دریافت کرتا ہے، پھر ہر طبیب اپ علم اور دانش کے مطابق اس کو جواب دیتا ہے، جبیبا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سائی آئی ہے ابنی بیوی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے محبت کا اظہار کیا تو حضور سائی آئی نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مربیہ کر ہیں کہ کہ وہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہوئے کہا کہ وہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر لیں لیکن، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایسانہ کیا۔ ا

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضور سائی آیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست کی کہ میری بیوی فاجرہ اور بدکار ہے، آپ سائی آیا ہم نے فرمایا:
اس کو طلاق دے دو، اس نے کہا جھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں اس کے بغیر نہ رہ سکول گا، تو آپ نے فرمایا: اس سے فائدہ اٹھاتے رہو' ہیں

علاء فرماتے ہیں: نبی کریم مال اللہ نے دو برسی آفتوں میں نے بلکی اور ادنیٰ

ل رواه البخاري واحمد البوداؤ دوالتريندي والنسائي وابن ماجه

<sup>&</sup>lt;u> مرواه الإمام احمد والنسائي</u>

کے اختیار کا تھم فرمایا، کیونکہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کے بدکار ہونے کا شکوہ کیا تو آپ نے طلاق کا تھم دیا اور جب اس نے اپنی مجبت کا ذکر کیا اور اس گمان کو ظاہر کیا ۔ کہ وہ اس کے بغیر ندرہ سکے گا اور اس کی محبت اسے کسی برائی کی طرف لے جائے گی تو اسے بیوی کے سنتھ گزارہ کرنے کا تھم دیا ہے، کیونکہ وہ اس خرابی کو تو برداشت کرسکتا ہے جس کی شکایت کررہا ہے۔

ابوعبیدہ رحمۃ اللہ علیہ (حدیث کی عربی عبازت میں آنے والے لفظ)" لا تسود ید لاحس" کو لفظی معنی پرمحمول کرتے ہیں یعنی وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتی ، یعنی ہرایک کوعطا کرتی ہے، یعنی جوآ دمی اس سے اس کے خاوند کا مال مانگا ہے اس کو دے دیتی ہے۔"لیکن میہ توجیہ ٹھیک نہیں کیونکہ مال طلب کرنے والے کو" لامس" نہیں کہا جاتا بلکہ" ملتمس" کہا جاتا ہے (جبکہ حدیث میں لامس کا لفظ ہے)۔

بعض دوسرے علماء نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ نکاح پر معصیت کا پیش ہونا نکاح کو فاسد نہیں کرتاب

امام نسائی فرماتے ہیں ''سے صدیت منکر ہے۔'

الیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مذکورہ توجیہات کے علادہ ایک اور توجیہ ہو اور وہ یہ کہ اس آدی نے یہ گمان نہیں کیا کہ وہ عورت ہراس شخص کے ساتھ زنا کرتی ہے جو اس سے زنا کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ الی عورت کے بارے میں سوال کرتا تو نی کریم ساتھ آلی اس کمجھی الی بدکار عورت کے ساتھ رہنے کا حکم نہ فرماتے، کیونکہ بدکار عورت کا مناقہ نی نہوی کی دلا لی کرنے والا) ہوتا ہے، بلکہ اس کا شکوہ یہ تھا کہ جوآ دی اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے، یا اس سے بنی مزاح کرتا ہے یا اس پر ہاتھ رکھتا ہے، یہ اس کو منت نہیں کرتی ہے، یا اس سے بنی مزاح کرتا ہے یا اس پر ہاتھ رکھتا ہے، یہ اس کو منت نہیں کرتی ، کیونکہ بعض عورتیں الی ہوتی ہیں، جو بات جیت اور اپنی مذاق کے وقت نرم پڑ جاتی ہیں، حالانکہ وہ زنا کے معاملہ میں یا کدامن ہوتی ہیں، یہ زمانہ جا بلیت میں عورتوں کی عادت تھی اور وہ اس چز کوعیب نہ جھی تھیں، بلکہ وہ لہ خیال کرتی تھیں کہ خاوند

کے لئے جسم کا نحلا حصہ اور عاشق کے لئے جسم کا اوپر کا حصہ ہے:

وللبعل ماضمت عليه المازر

فللحب ما ضمت عليه نقابها

"عاشق کے لئے چمرہ ہے جے پر نقاب ہے اور خاوند کے لئے وہ حصہ ہے جواز اربند میں چھپا ہوا ہے۔"

حاصل مقصود یہ ہے کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں معثوقہ کے ساتھ وصال کو عاشق کی حمایت میں کو مباح ملاقات کی موافقت کی حمایت میں ان شاء اللہ لایا جائےگا۔

## معتزلي علماء كالصحيح مسلك

محبوب کے وصال اور اس سے میل جول کو جائز قرار دینے والوں نے معتزلہ اور واسطیین کے شیوخ میں جس ابوغنان کا ذکر کیا وہ عمر و بن عبید ہیں، اور واصل سے مراد واصل بن عطاء ہیں، یہ دونوں شیوخ میں سے ہیں، اگر بیاس بات کے جواز کا فتویٰ دیں تو یہ اسلاف اور خلف کے ہاں دو غموم خواہش پرستوں کا فتویٰ ہوگا، حالانکہ یہ کیسے مانا جاسکتا ہے، جبکہ اس کی خبر دینے والا ایک مجبول معتزلی آ دمی ہے اور اس نے ان دونوں حضرات پر جھوٹ باندھا ہے جن کی معتزلة تعظیم کرتے ہیں، تا کہ وہ ان کے فاسق ہونے کی تروی کی تروی کی میں کی تروی کی میں کی میں کی کر سکے۔

### محمه بن داؤ داصبها في رحمة الله عليه كا ذاتى عمل قابل استدلال نهيس

باقی رہا محمہ بن داؤد اصبانی کا قصہ تو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں ہے کہا جا سکتا ہے کہ بیان کا ایک مل ہے جو قابل معافی و بخشش ہے، یہ کوئی قابل فخر کا م بیں ، اور لوگوں نے اس بات کی وجہ سے ان کی آ بروریزی کی ہے، اللہ تعالی ان کی اور ہماری مغفرت فرمائے ..... انہوں نے خود کو بدنگاہی کی وجہ سے ایسی بیماری کے حوالہ کر دیا جس کی وجہ سے دہ صاحب فراش ہوگئے، اگر یہ چیز ان کے لئے مباح بھی ہوتی تو بھر بھی کی وجہ سے دہ صاحب فراش ہوگئے، اگر یہ چیز ان کے لئے مباح بھی ہوتی تو بھر بھی

عیب اور نقصان سے خالی نہی، جبکہ یہ نظر ایک اجنبی بچہ کی طرف کیسے مباح ہو گئی ہے؟

شیطان نے اس کی محبت اور اس کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ان کو اس کے ساتھ ملاپ پر
راضی کرلیا، جبکہ اس کو ان سے اس سلسلہ میں کوئی لالچ نہ تھی، بلکہ وہ ان سے جاہتا تھا کہ
انہیں اس عمل میں دوسروں کا پیشوا بنا دے۔ جیسے ابو محمد بن حزم ظاہری وغیرہ، شیطان کا
مکر اس ہے بھی زیادہ باریک ہے۔

### ابومحر بن حزم کی اجتها دی غلطی

باتی ابو محرتو وہ ظاہر کے ذریعہ دلیل پکڑنے اور معانی، مناسبات، حکموں اور شرع علتوں کو لغو قرار دیے ہیں غلطی کررہے ہیں، اور وہ عشق ونظر اور حرام عشق و محبت کی باتوں کے سننے ہیں بہت نری کررہے ہیں، انہوں نے اس دروازہ کو و نبیع کر دیا اور مناسبات و معانی اور شری حکمتوں کے دروازہ کو تنگ کردیا، اور انہوں نے اس انحراف ہیں دوسری غلطی اس وقت کی جب انہوں نے آلات لہوکی تحریم ہیں امام بخاری کی ذکر کردہ روایت کو معلق اور غیر مند قرار دیا اور ان پر یہ بات پوشیدہ رہی کہ امام بخاری اس محدث سے ملے ہیں جس کے بارے میں حدیث معلق تھی، اور ان سے ساع کیا اور وہ ہشام بن عمار ہیں، اور ان پر یہ بات ہو شیدہ رہی کہ اس حدیث کو ہشام بن عمار کے علاوہ تمام میں ابو محمد نے ایک ایک حدیث کو ہشام بن عمار کے علاوہ تمام انکہ حدیث کو ہشام بن عمار دیا جو تھے اور سے میں ابو محمد نے ایک ایک حدیث کو باطل قرار دیا جو تھے اور سول اللہ ملتی نے مند قرار دیا ہے، اپس ابو محمد نے ایک ایک حدیث کو باطل قرار دیا جو تھے اور سول اللہ ملتی نے مند قرار دیا ہے، اپس ابو محمد نے ایک ایک حدیث کو باطل قرار دیا جو تھے اور سول اللہ ملتی نے مند قرار دیا ہے، اپس ابو محمد نے ایک ایک حدیث کو باطل قرار دیا جو تھے اور سول اللہ ملتی نے مند قرار دیا ہے، اپس ابو محمد نے ایک ایک عدیث کو باطل قرار دیا ہے۔ اس ابو میں کی تم کا کوئی عیب نہیں۔

### ابن تيميه رحمة الله عليه كي طرف جهوتي نسبت

اور جوآپ نے ہمیں شخ الاسلام ابن تیمیہ کا فیصلہ مانے کو کہا ہے تو ہم تو ان کے فیصلہ سے راضی ہیں، لیکن آپ میہ بتا کیں کہ انہوں نے بدنگاہی، بے رلیش لڑکوں اور اجنبی عورتوں سے عشق بازی کو کب جائز قرار دیا؟ میتو محض ان پرایک کھلا ہوا جھوٹ اور افتراء ہے، کیونکہ ان کی تصانیف اور فتا وئی اس بات کے خلاف دلالت کررہے ہیں جوتم

نے کہی ہے، اور وہ فتو کی جس کوتم بیان کیا ہے وہ ان پر جھوٹ کا افتر اء ہے جو کسی بھی طرح ان کے کلام کے مناسب نہیں، اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم ان تمام فقاویٰ کو ذکر کر دیتے، تا کہ ان سے واقفیت حاصل کرنے والے جان لیتے، یہ بات تو ان کے شاگر دوں سے بھی صادر نہیں ہوگئی چہ جائیکہ وہ خود اس بات کے قائل ہوں، اور جس شخص نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میں نے اسے کہا:

"بے بات سراسر جھوٹ ہے اور میرے شخ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے بالکل مشابہ بیں اور کسی صاحب نے مجھے پہلے بھی اس بارے میں بتایا تھا اور وہ فتویٰ ایسے خف کی کھائی میں تھا جس پر جھوٹ بولنے کی تہمت ہے''

اس نے مجھے کہا کہ میں شخ کے بارے میں اس قدر زمی کا گمان نہ کرتا تھا، پھر جب میں نے غور کیا تو بیان کے بارے میں جھوٹ ثابت ہوا، اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تومیں ان کے وہ فتاویٰ کا ذکر دیتا جواس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بیرسب جھوٹ ہے۔ اورتم نے دوشروں میں ادنی کے اختیار کرنے کو اعلیٰ کو دور کرنے کے لئے لازم قرار دیا ہے، ہم اس قاعدہ کی تر دیزہیں کرتے بلکہ بیتو صحیح ترین شرعی قاعدہ ہے، کیکن ہم اس کا آپ کی ذکر کردہ صورت میں داخل ہونے کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم آپ کواس قاعدہ کے ذریعہ ہی فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ نگاہوں کو جھکانے کے ساتھ محبت کے غم کی خرابی اورمحبوب کا بوسہ لینے اور اس سے ملاپ کی خرابی کا احتمال بدنگاہی اور بوسہ لینے کی خرابی سے بہت کم ہے، کیونکہ بہ خرابی تو دل کی ہلاکت اور دین کے فساد کا باعث ہے، اور اس سے رکنے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ جسم کی بیاری یا موت ہی واقع ہوگی جس پرحرام سے بیخے کا انعام بھی ملے گا، پس ان دوخرابیوں میں سے ایک کیے دوسری کے برابر ہوسکتی ہے؟ اس بات کی طرف دیکھتے ہوئے کہ بدنگاہی ، بوسہ، ملاب اس بیاری اورموت سے نہیں روک سکتے جومحبت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ عشق ان کی وجدے زائل ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتا ہے: ف صاحب به مشتاق على أمل من الوصال كمشتاق بلا أصل "اميدول كرساته وصال كى چاہت ركھنے والے كى سوزش عشق اس كى طرح نہيں ہوسكتی جو بغير اميد كے چاہت ركھنے والا ہو۔' اور يہ بات توشك وشبہ بالاتر ہے كہ الشخص كى محبت جو اپنے محبوب ب بالاتر ہے كہ الشخص كى محبت جو اپنے محبوب ب بالاتر ہے كہ الشخص كے الميد ہو چكا ہو، اس وجہ براميد ہو چكا ہو، اس وجہ براميد ہو چكا ہو، اس وجہ سے شاعر كہتا ہے:

وأبرح ما يكون الحب يوماً إذا دنت الديسار من ومرك كريب موجاتي بين تو گروالول كى الم محبت بهى مضبوط موجاتى ہے "

#### ندکوره فرقه کی تائید میں چند قیاس اوران کا جوا<u>ب</u>

اگر بطوراعتراض کے کہا جائے کہ: اللہ تعالی نے مجبور آدمی کے لئے مرداراور خزر کے گوشت کومباح قرار دیا ہے اور اس حالت میں اس کا کھانا اس پر واجب ہے، امام مسروق اور امام احمد محصما اللہ تعالی فرماتے ہیں، ''جومردار کھانے کی طرف مجبور ہوگیا اور اس نے نہ کھایا اور مرگیا تو جہنم میں داخل ہوگا'' بدنگاہی، بوسہ اور ملاپ کی زیادہ سے زیادہ یہ حقیقت ہے کہ بیر حرام ہیں، پس جب عاشق ان کی طرف مجبور ہو جائے تو اگر واجب نہ بھی ہوتو کم از کم مباح تو ہوں گے ہی ..... یہ قیاس اور اعتبار صحیح ہے، کہاں عاشق واجب نہ بھی ہوتو کم از کم مباح تو ہوں گے ہی ..... یہ قیاس اور اعتبار صحیح ہے، کہاں عاشق کی موت کی خرانی اور کہاں بوسہ و کنار کی خرانی ؟

اس کا جواب ہے کہ ہے بات ایک قاعدہ کے ذکر کرنے سے واضح ہوگی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو جماع کی طرف اتنا مجبور نہیں کیا کہ اس کے نہ کرنے سے اس کی موت واقع ہوجائے، جبکہ کھانے، پینے اور لباس کی طرف اس کو مجبور کیا گیا ہے، کیونکہ ہے بدن کو طاقت بہنچانے والی چیزیں ہیں اگر بیانہ ہوں تو انسان ہلاک ہو

جائے، ای وجہ سے وطی حرام کو کسی صورت میں مباح قرار نہیں دیا گیا جبکہ حرام کے کھانے پینے کوبعض حالتوں میں مباح قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وطی شہوت اور لذت کی قبیل سے ہے جو کہ ایک تم اور زائد از ضرورت چیز ہے، اس وجہ سے انسان کے لئے ممکن نہیں کہ وہ لمباعرصہ کہ وہ لمباعرصہ بغیر کھانے پینے کے گزار کے لیکن اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ لمباعرصہ بغیر شادی کے گزارے ، ای وجہ سے حضور ماٹھنڈ آپنی نے نوجوانوں کو تھم دیا کہ وہ شہوت کو روزہ کے ذریعہ کم کریں، اور اللہ تعالی نے بے ریش لڑکوں کے عاشقوں کے بارے میں فرمایا۔

﴿ إِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الرِّ جَالَ مِنْ دُونَ النِّساءَ ﴾ (الاعراف: ١٨)

"" معورتول كوچور كرمردول سے شہوت بورى كرتے ہو"۔

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اس عمل پر ابھار نے والی چیز محض شہوت ہے نہ کہ کوئی حاجت، چہ جائیکہ کہ کوئی مجبوری ہو، اور شہوت مجردہ ضروریات اور عاجات کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی، ان تمام چیز وں لینی بوس کنار وغیرہ سے بچنا لیے ہے جینے نقصان دہ کھانے چینے سے بچنا، کیونکہ اس سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتی، خواہ ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ ضرورت و مجبوری بھی اس کے حصول کی داعی نہیں ہوتی، خواہ نفس اس کی چاہت ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تو گویا کہ بوسہ و کنار اور بدنظری ایسے ہی ہے کہ فضر اس کی چاہت ہی کہ نقصان دہ کھانے اور مرغن غذا کیں کھانا، یہ ایسے ہی ہے کہ مریض کے کہ اگر میں نے یہ چیز نہ کھائی تو مجھے اپنی ہلاکت کا خوف ہے اب یقینا وہ محبوث بول رہا ہے، کیونکہ اس پر ابھار نے والی چیز محف دل کی جاہت ہے، اور یقینا اس کے کھانے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا تو کوئی بھی خیر خواہ ڈاکٹر اس کوان چیز وں کے کھانے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا تو کوئی بھی خیر خواہ ڈاکٹر اس کوان چیز وں کے کھانے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا تو کوئی بھی خیر خواہ ڈاکٹر اس کوان چیز وں کے کھانے کی اجاز تہ نہ دے گا تو کوئی بھی خیر خواہ ڈاکٹر اس کوان چیز کول کے شریعت ابدان وقلوب کے علاج کی انتہاء کوئینی ہوئی ہے، وہ اس کوالی چیز کا حکم دے سریعت ابدان وقلوب کے علاج کی انتہاء کوئینی ہوئی ہے، وہ اس کوالی چیز کا حکم دے سکت ابدان چیز کو سے کہ اس کی سے کہ نہ کے نہ کہ کہ کہ کے خفظ ہے سکت کا شوخلا ہے سے ساس کا نقصان ہے اور جس کے نہ کرنے میں اس کی صحت کا شوخلا ہے

اور جن امور میں اس کی بیاری کے بڑھنے، تھلنے اور قوی مونے کا اندیشہ ہے؟ نہیں ہر گرنہیں .... ایا ہیں ہوسکتا بلکہ اس کی شریعت تو اس بیاری کے بر صنے اور مضبوط ہونے کے خوف اور اس سے بڑی بیاری کے پیدا ہونے کے ڈرے اس کے اسباب ہے بھی بیخے کا تھم دیں ہے۔

یاتی اس شخص کا مسلہ جس کوشدت شہوت کی وجہ سے صبیتیں کے بھٹ جانے كاخوف ہواں كے لئے رمضان میں وطی جائز ہے، بيتكم مطلق نہیں بلكه اگراس كے لئے وطی کے بغیر مادہ منوبہ نکالناممکن ہوتو بالا تفاق اس کے لئے وطی جائز نہیں اور اگر مباح وطی کے بغیر انزال ممکن نہ ہوتو ہے وطی مرض کے عذر کی وجہ سے روزہ توڑنے کے قائم مقام ہوگی ، لہذا میخض اس دن کی قضاء کریگا ، مرض کی وجہ سے روز ہ تو ڑنا ہلا کت کے خوف برموِقوف نہیں ہے، تو جب اس کوایے عضو کے فوت ہونے کا خوف ہوتو پھرتو بطریق اولی روز ہ تو ڈسکتا ہے، جبکہ عضو بھی ایبا جس کے ختم ہونے کی صورت میں موت واقع ہوسکتی ہے، بلکہ اس کی نظیر یوں بھی پیش کی جاسکتی ہے کہ ایک آ دی سخت پیاسا ہو اوراے خوف ہو کہ اگر اس نے یانی نہ پیا تو اے کوئی بیاری لاحق ہو جائے گی یا اس کا کوئی عضوضا کع ہوجائیگا،تواس کے لئے یانی پینا جائز ہے پھروہ ایک دن کی قضاء کرے

## امام کلوذانی کی درست رائے کا تذکرہ

ابوالخطاب محفوظ بن احمد كلوذ انى سے يو جيما كيا:

قلت لابي الخطاب نجم الهدى لازلت فى فتواك مستامنا ما ذاترى في رُشَاءِ اغير حاز اللمي والدرّ في تغره

وقدوة العالم في عصره من خدع الشيطان او مكره لم يحك بدر التم في حسنه حتى حكى الزنبور في حضره

فهل يسجيز الشرع تقبيكة ام هل على المشتاق في ضمّه السمراذا مسالم يكن مضمرًا انہوں نے جواب دما:

ياأيها الشيخ الأديب الذى تسال عن تقبيل بدر الدجى هل ورد الشرع بتحليله من قارف الفتنه ثمر ادعى ال هل فتنة الموء سوى الضمر والت وهل دواعي ذلك المشتهي وبنذلسه ذاك لنمشتاقيه ولا يجيز الشرع أسباب ما فانج ودع عنك صداع الهوى

لمستهمام خاف من وزره من غير ادناءِ الي صدره غير الذي قدم من ذِكره

قد فاق أهل العصر في شعره وعطف زنديك على نحره لمستهام حاف من وزره عبصمة قبد ننافق في أميره قبيل للحب على ثغره إلاعسنساق البدر فسي خدره يزرى على هاروت في سحره يورط السمسلم في حظره عساك أن تسلم من شره هذا جواب الكلوذاني قد جائك يرجو الله في أجره

> ''اے شیخ ادیب جواشعار میں اینے ہم عصروں ہے آ گے نکل گیا، تونے چودھویں کے جاند کے بوسہ کے بارے میں اپنے بازوؤں کو اس کے سینہ یر رکھنے کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا شریعت نے ایسے عاشق کے بارے میں اس کوحلال قرار دیا ہے جس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، تو ( سن لے ) جوشخص فتنہ کے قریب گیا اور یا کدامنی کا دعویٰ کیا تو پیخص منافق ہے اور آ دمی کے اینے محبوب سے لیٹنے اور اس کا بوسہ لینے سے بردی کوئی مصيبت نہيں۔ اس نفساني خواہش کي دعوت دينے والي چيز جاند

ے اس کی اوٹ میں معانقہ کرنا ہے اور اس کا اپنے معثوق کے لئے خود کوخرچ کرنا ہاروت کواس کے جادو میں عیب دار کرتا ہے، اور شریعت ان اسباب کو جائز قرار نہیں دیتی جومسلمان کو سی خطرہ میں ڈال دیں، نی جا اور خود سے عشق کے روگ کو اتار دے تو شاید اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کے سحر کو دور کر دے، یہ کلوذانی کا جواب ہے جو تیرے پاس آیا ہے وہ اس میں اللہ سے اجرکی امید رکھتا ہے۔'
مرکھتا ہے۔'
میہ اصل اہل علم کا جواب ہے اور ہماری مذکوروہ بحث کی تائید کرتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### باب١٠

## هِ عشق کی حقیقت واوصاف اور دانشوروں کی آراء ﴾

ڈاکٹرزاوراطباء کی رائے ہے۔ کہ بیا ایک ایبا مرض ہے جو وسواس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور انسان کو زیادہ سوچنے یا کسی صورت یا عادات کے حسن کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، اس کے نفسیانی اسباب تو سوچنا اور حسن کا بہند آنا اور جسمانی سبب منی سے بیدا ہونے والے فضول قتم کے بخارات کا دماغ کو چڑھ جانا ہے، اسی وجہ سے کنوار ہے لوگ اکثر عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جماع کی کثر ت عشق کو تیزی سے ختم کردیت ہے۔

#### عشق،فلاسفه کی نظر میں

فلاسفہ کہتے ہیں: عشق ایک لا کچ ہے جودل میں پیدا ہوتی ہے، اگر اکیاں لیتی ہے اور بڑھتی ہے، پھر حرص کے مارے اس کی طرف لیکتے اور جمع ہوتے رہتے ہیں، جب عشق قوی ہوجا تا ہے، تو عاشق کی بے قراری، بے چینی، سوزش اور معثوق کی طرف رغبت وطلب بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ غم وافسوس کا نشان بن جا تا ہے، اور اس کا خون جلنے لگتا ہے، جس کی وجہ ہے اس میں پچھطبی تبدیلیوں کی وجہ ہے اس کا و ماغ وعقل خراب ہونے لگتی ہے تو یہ ناممکن چیزوں کی تمنا اور حسرت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پاگل ہو جاتا ہے، کھر یا تو یہ خودکشی کر لیتا ہے یاغم کی وجہ سے ہلاک ہوجا تا ہے، یامعثوق کو دیکھتے جاتا ہے، کھر یا تو یہ خودکشی کر لیتا ہے یاغم کی وجہ سے ہلاک ہوجا تا ہے، یامعثوق کو دیکھتے ہیں کہ مرگیا تو وہ اس کو دفن کر دیتے ہیں، اور بھی بھی سانس اکھڑنے کی وجہ سے بھی اس کی موت واقع ہوجاتی ہے، اور جب عاشق کے سامنے اس کے معثوق کا ذکر کیا جائے تو کی موت واقع ہوجاتی ہے، اور جب عاشق کے سامنے اس کے معثوق کا ذکر کیا جائے تو اس کے خون کی گردش کی تبدیلی کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں۔

· افلاطون کہتا ہے:''عشق فارغ دل کی حرکت ہے'۔

ارسطاطالیس کہا ہے "عاشقا معثوق کے عیوب سے آتھیں بند کر لینے کا

نام عشق ہے' جیسا کہ جریر کا شعر ہے

فلست براء عيب ذي الودكله ولا بعض مافيه أذا كنت راضيا

فعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السنخط تبدى المساويا

"نوایے محبوب کے سی عیب کوئیس دیکھ سکتا جب تواس سے راضی

ہو، کیونکہ رضا کی آنکھ ہرعیب سے اندھی ہوتی ہے اور ناراضگی کی

- آنکھ حقیقت ومساوات کوظا ہر کرنے والی ہے۔''

ارسطو كبتا ہے: "عشق كام كاج اور صناعت سے خالى دل كو لاحق ہونے والى

ایک جہالت ہے''

بعض فلاسفه يبهي كہتے ہيں: "عشق كسى بهى فارغ دل كابدترين چناؤے"-

قیس بن ملوح کہتے ہیں:

اتاني هوا ها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلباً حاليا فمكنا

"میں توعشق کی معرفت ہے پہلے سے اس کا عاشق ہواں ، کیونکہ

اس کاعشق خالی دل کولاحق ہوا اور و ہیں اس نے ٹھکانہ پکڑا یہ ''

سکسی قائل نے کیا خوب کہا کہ عشق میرے خیال کے مطابق ایساحق نہیں جو

باطل کے مشابہ ہواور ایسا باطل نہیں جوحق کے مشابہ ہو، اس کا مذاق حقیقت اور اس کی

حقیقت نداق ہے،اس کی ابتداءتفری اوراس کی انتہاءموت ہے'۔

امام جاحظ فرماتے ہیں: 'معشق محبت کی حدود کو تجاوز کرنے کا نام ہے جیسے

اسراف سخاوت سے آگے نکلنے اور بخل میانہ روی کی حدود بھلا مگنے کو کہتے ہیں، للذا ہر عشق

محبت بے لیکن ہر محبت عشق نہیں محبت ایک جنس ہے اور عشق اس کی ایک قتم ، کیا آپ

نہیں د کھتے کہ ہرمحبت شوق ہے لیکن ہرشوق محبت نہیں .....ن

ایک دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ'' عشق نام ہے جنون کا اور معشوق کے سامنے بچھ جانے کا،اور وجد کہتے ہیں پر سکون محبت کو،اور هویٰ بیہ ہے کہ آ دی کسی چیز سے محبت كرے اوراس كے بيچھے لگ جائے خواہ وہ سجيح ہويا غلط، جبكہ محبت ان تينوں كوشامل ہے'' مامون نے یکیٰ بن اکٹم سے یو چھا: "عشق کیا ہے؟" انہوں نے کہا، "عشق ایک ایس حالت ہے کہ جب وہ انسان کو لاحق ہوتی ہے تو انسان کے دل کو بے چین اور اس کے نفس کو یریشانی کردیت ہے' مین کر ثمامہ بن اشرس بولے،''اے بیلیٰ! خاموش ہو جا، تو صرف طلاق اور احرام کے مسائل بتایا کر، بیعشق کے مسئلے بتانا ہمارا کا م ب، مامون نے تمامہ سے کہا،'' چلیں آپ بتائیں'' ثمامہ نے فرمایا،''عشق ایک ایبا ہم نشین ہے جو فائدہ رسال ہے، ایبا دوست ہے جو انس بخشا ہے، ایبا بادشاہ ہے جس کے مسالک پیچیده، رائے دشوار اوراحکامات جاری ہونے والے بین، اجسام وارواح براس ی حکومت ہوتی ہے، قلوب ونفوس کا بادشاہ ہوتا ہے، آراء وعقول اس کی مٹھی میں ہیں، اطاعت کی اگام اور تصرف کی توت اس کے قبضہ میں ہے، اس کے دخول کا راستہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور دل اس کے چلنے کی جگہ سے ناواقف ہیں' مامون نے بیان کر ثمامہ کی تعریف کی اوران کوایک ہزار دینارانعام میں دیئے۔

ایک فلفی کامقولہ ہے:

''میں نے ایک عشق کے ہاتھوں حواس باختہ مجنون سے کہا،''اس شعر کے مقابلہ میں شعر کہو:

وما الحب الا شعله قدحت بها عيون المها باللحط بين الجوانح
"محبت تو آگ ك ايك شعله كي طرح ب جيمجوبه كي آنكهول
في درميان مين روش كيا ہے۔"
تواس نے برجستگی كے ساتھ جواب ديا:

إنار الهوى تخفى و في القلوب فعلها كفعل الذي جاء ت به كف قادح

''محبت کی آگ پوشیدہ ہے اور دل پراس کا عمل آگ جلانے والے کہ تھیلی کے عمل کی طرح ہے۔'' اصمعی کہتے ہیں:

"میں نے ایک دیہاتی ہے عشق کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا، تو اس نے کہا: "خدا کی سم اعشق دیکھے جانے ہے مشخل ہے اور لوگوں کی نگا ہوں سے پوشیدہ ہے، اور وہ دل میں ایسے چھپا ہوتا ہے جیسے آگ چھمات میں چھپی ہوتی ہے، اگراسے جلایا جائے تو جھپ جاتا ہے۔"

بعض فلاسفہ کے نزدیک عشق جنون کی ایک قتم ہے، کیونکہ جنون کے مختلف درجات ہیں جن میں سے ایک درجہ عشق ہے، ان کی دلیل قیس بن ملوح کا بیش عرہے۔
قالو اجننت بمن تھوی فقلت لھم العشق اعظم مما بالمجانین العشق لا یستفیق اللهو صاحبه وانما یصوع المجنون فی الحین العشق لا یستفیق اللهو صاحبه وانما یصوع المجنون فی الحین می الوگوں نے کہا کہ تو ایخ مجبوب کے عشق میں پاگل ہواگیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ قت تو جنون سے بہت بردھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ عشق تو جنون سے بہت بردھا ہوا ہے، کیونکہ صاحب عشق بھی افاقہ نہیں پاسکتا جبکہ مجنون تو بھی صحت یاب بھی

ایک فلفی بی بھی کہتا ہے: ''جب مخلف نفوس کے جواہر باہم مشاکلت کے طریقہ پر ملتے ہیں تو ان سے ایک چیکدارروشی پیدا ہوتی ہے، جس روشن کے ذریعہ نفس معثوق کی خوبیوں کو پر کھنے اور ان کی معرفت میں لگ جاتا ہے اور اس معثوق کو حاصل کرنے کے داستہ پر چلنے لگتا ہے۔''

ایک اعرابی کہتا ہے: ''جسم میں عشق کا اثر روح سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور عشق کودل پر اس کی ذات سے زیادہ قدرت حاصل ہوتی ہے، اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، زبان اس کی تعریف و توصیف سے عاجز ہے اور بیان اس کی وضاحت نہیں

کرسکتا، یہ جادو اور جنون کی درمیانی کیفیت ہے اور یہ انتہائی باریک اور الجھی ہوئی چیز ہے'۔

عشق کی حقیقت کے بارے میں ایک قول سے بھی ہے:

'' عشق ایک ایسا بادشاہ ہے جوسب کچھلوٹ لیتا ہے، یہ مسلط کردہ خطرناک ظالم ہے، دل اس کے قریب ہوتے ہیں اور عقول اس کے تابع ہوتی ہیں اور نفس اس کے مسلط کردہ خطرناک سامنے جھک جاتے ہیں اور عقل اس کی قیدی ہے، نظر اس کا قاصد ہے، نگاہ اس کا مشکلم ہے، باریک راستوں والا ہے اور اُس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔''

ایک فلنی ہے عشق کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا،''اگریہ جنون نہیں تو جادو کی کوئی قتم ہے۔''

فلاسفہ مثاؤون لیکہتے ہیں: ''عشق مختلف عادات کے اتفاق کا اور مختلف محبول کے ہم شکل اور ہم جنس ہونے سے عبارت ہے، اور بینام ہے ہر نفس کی جا ہت کا اپنے ہم شکل اور ہم جنس کے اندر، اور بید جا ہت روح کے جسم میں پڑنے سے پہلے خلقت قدیمہ میں بڑنے سے پہلے خلقت قدیمہ میں بڑنے سے پہلے خلقت قدیمہ میں تھی۔''

لیکن میں بیہ کہتا ہوں کہ اس آخری تعریف کی بنیاد مذکورہ فلاسفہ کے اس باطل نظریہ پر ہے کہ روحیں ابدان پرمقدم ہوتی ہیں اور اس عقیدہ پر ابن سینانے اپنے مشہور قصیدہ کولکھا ہے: (جس کا ایک مصرع بیہ ہے)

"هبطت اليك من المحل الارفع"

لیکن میں نے اپنے شیخ ابن تیمیدر حمۃ اللّہ علیّہ کو جمال الّدین بن شریش شارح مقامات کے حوالے سے بیان کرتے سنا ہے کہ: وہ اس بات کا انکار کرتے سے کہ یہ قصیدہ ابن سینا کا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہے کہ نفس ناطقہ کا حدوث بدن کے ساتھ ہے میں سینا کا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہے کہ نفس ناطقہ کا حدوث بدن کے ساتھ ہے میں سیار سطو کے تبعین ہیں، انہیں مشاؤن کہنے کی وجہ ہے کہ جب وہ انہیں علم سکھا تا تھا تو بیہ بیدل ہوتے تھے یا اس وجہ سے کہ ان کا مدرسہ مقام ''دممشی'' میں تھا۔

اور بہ تصیدہ اس کے مخالف ہے۔

المحان ا

and the state of

ایک مرتبہ ایک عاش کے معنوق کودیکھا تواس کے اعضاء کا پہنے گے اور وہ بے ہوش ہوگیا، ڈاکٹر سے کہا گیا ''اسے کیا ہوا؟'' تواس نے کہا کہ ''اس نے جب اے محبوب کودیکھا تواس کے بدل کو بھا تو اس کے بدل کو بھی ہوت میں کے دھر کئے لگا، جس سے آئ کے بدل کو بھی تحت میں کہ بدل کو بھی اور وہ کے بدل کو بھی اور کہ بیال کے بدل کو بھی اور کہ بیال کے بات کو بیا ایس کی بیان کی بھی اور کے بیات کے بیار کی محبت سے کہا اور کہ بیال کی محبت سے کہا ہوت کہا ، ''وہ عقل کی محبت سے کہا ہوت کی بھی اور کہ بیا گا اور کہ بیا گا اور کہ بیال اور کو بیال اور کہ بیال اور کی موجوب کو بیال میال اور کی موجوب کی موجوب کی بیال اور کو بیال کیا کہ بیال اور کی موجوب کو بیال کو بیال کی موجوب کی موجوب کی موجوب کی موجوب کی موجوب کو بیال کیا ہو بیال کی موجوب ک

ومساهو الاان يسواها فلحاء ق المسلطة المعنب والمان يسقط للجنب المساهو الاان يسواكم المسلطة ق المسلطة ال

عشق ایک ایسا بادشاہ ہے جو اس لئے مسلط کیا جاتا ہے کہ نفوس کومغلوب کر دے اور دلوں کو قیدی بنا دے۔

ملک القلوب فاصبحت فی أسره وبولاها أن الایفک إسار ها "دوه دلول كا مالك بن گيا اور دل اس كے قيدى، اس محبت كى قيد

ے چھٹکارانہیں پایا جاسکتا۔'

ایک اعرائی محققت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: "اس کی چھلا تگ دل
تک ہے اور اس کا اضطراب جگر تک ہے، اس کی آگ انتز بوں تک ہے اور سارے
اعضاء اس کے خادم ہیں، عاشق کا دل بھلتا رہتا ہے، اور اس کے آنسو بہتے رہتے ہیں
اور اس کا جسم لاغر ہو جاتا ہے، راتوں کا گزرنا اسے جدت عطا کرتا ہے اور معثوق کی
برائیاں اسے ختم نہیں کر سکتی۔'

عشق حسن و جمال برموقوف نہیں بلکہ بیتو دلوں کا باہم مل جانا اور طبیعتوں کا ایک دوسرے کی طرف راغب ہونا ہے۔

وما الحب من حسن والا من ملاحة ولكنه شئى به الروح تكلف "محبت حسن وخوبصورتى كى وجه نبيس بواكرتى بلكه يدايك اليى چيز ہے جس كى طرف روح فريفتہ ہوتى ہے۔''

عشق کی ابتداء مشقت ہے، اس کا درمیان بیاری ہے اور اس کی انہاء موت ہے، جبیبا کہ ابن فارض رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل ف ما احتاره مضنى به وله عقل وعش خاليا فالحب اوله عنى و اوسطه سقم واخره قتل "يمبت عالى سے زنج يوكى آسان چيزېيس، اسے يمارى سے نئے يوكى آسان چيزېيس، اسے يمارى سے نئرهال اور تقمند آ دى اختيار نہيں كرسكا، اكيلے زندگى گزار لے كيونكه ابتدائے عشق مشقت ہے، وسط عشق يمارى ہے اور انتهائے عشق موت ہے۔ "

#### بإبراا

# ﴿عشق اختیاری کیفیت ہے یا اضطراری؟

### وانشوروں کا اس بارے میں اختلاف اور قول سیجے کا بیان

ان بارے میں دانشوروں کا باہم اختلاف ہے کہ عشق اختیاری چیز ہے یا ایسی اضطراری چیز ہے دان بارے میں مختلف اقوال ہیں اسلام اسلام اس بارے میں مختلف اقوال ہیں اسلام

### قول اول (عشق اضطراری کیفیت ہے)

عشق ایک اضطراری چیز ہے، انسان کواس بارے میں کھے اختیار نہیں، یہ ایسے ہی ہے جسے بیاسے کو پانی سے اور بھو کے کو کھانے سے محبت کا ہونا کہ اس میں اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔

قول اول کے قاملین میں ایک فلفی کہتا ہے: "خدا کی شم! اگر جھے اختیار دیا جائے تو میں عاشق کواس کے گناہ ول پر ہرگز عذاب نددول، اس لئے کہ عاشقوں کے گناہ اضطراری ہوتے ہیں۔ " جب اس کا قول عشق کی وجہ سے صادر ہونے والے افعال اختیار یہ کے بارے میں بطریق اولی اس کا یہ قول ہوگا۔ افعیار سے بارے میں بیر نظاب رضی اللہ ابو تھے بن جزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ایک آدی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا، "میں نے ایک عورت کود یکھا تو جھے اس سے عشق ہوگیا ہے " حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،" یہا کی جز ہے جوانسان کے اختیار میں نہیں ۔"
کامل نامی شاعرا نی مجبوبہ کملی کے بارے میں کہتا ہے:
پہلوم و نسنی فی حب سلمی کانما یہ ون الھوی شیناً تیممته عمدًا

الا انسا الحب الذي صدع الحشا قصاء من الرحمن يبلوبه العبدا

(الوگ مجھے ملمٰی کی محبت کی وجہ سے ملامت کرتے ہیں، کیونکہ وہ

محبت کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ میں نے بیہ جان بو جھ کر

کی ہے، خبردار! بیمجت جومیرے اندر سرایت کر چکی ہے، اللہ کا
فیصلہ ہے جس سے وہ بندہ کوآز ما تا ہے۔''

متیمی رحمة الله علیه اپنی کتاب "امتزاج الارواح" بین فرماتے بین: ایک طبیب ہے عشق کی حیثیت کے بارے بین پوچھا گیا تو اس نے کہا: "عشق عاشقول کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی بیدان کی خواہش سے بیدا ہوتا ہے اور اکثر عاشقول کوعشق میں لذت نہیں ملتی، بلکه بیتو بیار یوں اور امراض کی طرح ہے، عشق اور مرض میں کوئی فرق نہیں۔"

مرائی کہتے ہیں:''ایک آ دمی نے کسی عاشق کو برا بھلا کہا تو وہ کہنے لگا: اگر آ دمی کوعشق کے بارے میں اختیار دیا جاتا تو وہ بھی عشق کواختیار نہ کرتا۔''

یکی بات حدیث ہے بھی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دھزت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قصہ کوذکر کیا ہے کہ ان کے خاوند حضرت مغیث فراق کے بعد بھی ان کے بعد بھی ان کے بعد بھی ان کے بعد بھی بھی چھے چھے چھے چا کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے لئے احتبیہ ہوگئ تھیں اور ان کے عشق میں ان کے خاوند کے آنسور خساروں پر بہاکرتے تھے، تو حضور سائی آیا ہے نے فرایا: اے عباس مجھے مغیث کا بریرہ ہے محبت کرنا اور بریرہ کا مغیث سے نظرت کرنا عبیب معلوم نہیں ہوتا؟" پھر بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، تم مغیث سے رجوع عبیب معلوم نہیں ہوتا؟" پھر بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، تم مغیث سے رجوع کے کون نہیں کر لیتی ؟" عرض کیا،" آب حکم کر رہے ہیں؟" فرمایا" نہیں میں تو محض سفار شی کون میں مورت نہیں۔" آپ سائی آئی آئی نے مغیث کو ان کی محبت ہے منع نہ کیا کیونکہ یہ چیز ان کے قدرت واختیار میں نہیں۔ معرف کے ان کے مغیث کو ان کی حام عرصہ اللہ علیہ فرماتے ہیں؟

سالت سعید بن المسیب مفتی ال مدینة هل فی حب دهماء من وزر؟
فقال سعید بن المسیب انما یلام علی مایستطاع من الأمر
"میں نے سعید بن مسیب جو کہ مدینہ کے مفتی ہیں، سوال کیا کہ کیا

کسی عورت کے عشق میں کوئی گناہ ہے؟" فرمایا کہ" ملامت تو

صرف ان چیزوں پر کی جاتی ہے جوطاقت میں ہوں۔"

اس قول کی ایک دلیل ہے بھی ہے کہ عشق عذاب کی ایک قتم ہے اور عقل مند

آدمی خود کوعذال نہیں دے سکتا۔

قاضی ابو عمر محربن احمر نوقاتی اپنی کتاب "محنه الطواف" میں فرماتے ہیں:

"دعشاق جمام حالتوں میں معذور ہوئے ہیں، اس لئے کہ عشق انہیں غیر
اختیاری طور پرلاحق ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب کوئی حاملہ یوسف علیہ السلام کودیمحتی تھی
تو اپنے حمل کو گرا لیتی تھی، آپ ہی بتا کیں کہ اس کا حمل کو گرانا اختیاری تھا یا غیر
اختیاری؟"۔

اس قول کی ایک دلیل اور بھی ملاحظہ فرمائیں کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کا مشاہدہ کیا اور ان پر فریفتہ ہوگئیں اور اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا مجھن محبت کی وجہ سے انہوں نے انگلیوں کو کاٹ ڈالا اور اگریہ محبت عشق بن جاتی تو کیا ہوتا؟ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی عورت ان کو دیکھتی تھی تو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے حاکفتہ ہو جاتی تھی ، ان کے بارے شاعر کہتا ہے:

انها مصعب شهاب من الا لله تجلت عن وجهه الظلماء

'معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایما روشن ستارہ میں ،جن کے چہرہ کی روشن سے تاریکیاں حصف جاتی میں۔''

جب محض و کھنے کا بدائر ہے تو پھراس محبت کے کیا کہنے جوانسانی قبضہ میں نہیں

مشام بن عروہ اینے والد سے روایت کرتے ہیں: "مدیند میں ایک عاشق کا انقال ہوا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جس کی وجہ ہےان براعتراض کیا گیا،انہوں نے فرمایا:''میں نے اس بررحم کیا ہے۔''

ابوالسائب مخزومی جو بڑے ہامل عالم تھے، ایک مرتبہ غلاف کعبہ سے چیٹ کر یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ! عاشقوں پر رحم فر ماان کے دلوں کو تقویت عطا کراورمعثوقوں کے دلوں کوان کے لئے زم کر دے،اس وجہ سے ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: خدا کی شم ان کے لئے دعا مانگنا بھر انہ اے آ کر عمرہ کرنے سے افضل ہے، پھر پیشعر کہے:

يا هجر كف عن الهوى و دع الهوى للعاشقين يطيب يا هجر ماذا تريد من الذين جفونهم قرحي وحشو قلوبهم جمر متلبدين من الهوى الوانهم مساتجن قلوبهم صفر وسوابق العبرات فوق خدودهم درد تفيض كانها قطر

''اے جدائی عشق سے رک جا اور عشق کو حجموڑ دے، اے جدائی عاشقوں کے لئے عشق اچھی چیز ہے، تو ان لوگوں سے کیا جاہتی ہےجن کی بللیں پہلے ہی زخمی ہیں اور دل انگارہ بن چکا ہے،عشق کی وجہ سے ان کے رنگ بھی بدل چکے ہیں اور تیرے ظلم کی وجہ سے ان کے دل پیلے بڑ گئے ہیں، ان کے چبروں پر بہنے والے آنسوجھی موتی معلوم ہوتے ہیں۔''

کہا جاتا ہے کہ نبی کریم سٹھائیلم ایک لڑی کے یاس سے گزرے وہ سے شعر گنگنا

رې تخي:

حجرانہ ایک بستی کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان مکہ سے سات میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

هل على ويحد كمما ان هويت من حرج "اگريس عشق كاشكار به وجاؤل توكيا مجھے گناه به وگا؟" فرمايا" كوئى گناه نبين ان شاء الله" ل

بعض علاء کے قول کے مطابق اسلاف میں سے بہت سے بزرگول نے اللہ تعالیٰ کے قول (رَبَّفَ وَلاَ تُحَمِّلُنَا مَالَا طَافَةَ لَنَابِهِ) (القرة: ٢٨١) کی تفیر (عشق کی این چیزول میں ہے اور اس تفیر سے خصیص مقصود نہیں بلکہ تمثیل مراد ہے، کیونکہ عشق بھی ان چیزول میں سے جوانسانی طاقت سے خارج ہیں۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے عاشقوں کو دیکھا کہ وہ بار بار لوگوں کے پاس چکرلگاتے تھے کہ وہ ان سے عشق سے بری ہونے کی دعا کروائیں، پس اگرعشق اختیاری ہوتا تو وہ خود ہی اسے دور کر لیتے ، وعاؤں کی درخواست نہ کرتے۔ فرکورہ بحث سے عشق پر ملامت کرنے والے لوگوں کی غلطی بھی ظاہر ہوگئ

کدورہ بھ کے می پر ما سے میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ کیونکہ عشق پر ملامت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مریض کواس کی بیاری پر ملامت کرنا۔

ياعاذلي والأمر في يده هلاعذلت والأمر في يدى

"اے ملامت کرنے والے کہ جس کا معاملہ اس کے قابومیں ہے تونے مجھے اس وقت ملامت کیوں نہ کی جب معاملہ میرے قابومیں تھا ( یعنی اب مجھے عشق کے بعد اختیار ہاتی نہیں رہا'')

لہذا ملامت کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب عشق کا روگ دل تک نہ پہنچا ہو۔

يذكرنى لحم والرمع شاجر فهالا تسلالح م والرمع شاجر فهالا تسلالح م والرمع شاجر "أَتَ فُتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبّي

ا شخ الاسلام ذکریا بن محمد انصاری (ت ۹۱۲ هه) اس حدیث کوموضوع قرار دیتے ہیں، بشیر بن عوف نے بھی اس حدیث کو غیر صحح قرار دیا ہے، غالبًا اس حدیث کا موضوع ہوتا ابن القیم کے علم میں ہے کیونکہ انہوں نے اس روایت کو''یذکر'' کے لفظ ہے بیان کیا ہے۔

اللّه أن يادولائى اس حال ميس كه نيز ب باجم كلت بوئ تقى اس اللّه أن يادولائى اس حال ميس كه نيز باجم كلت بوئ تقى اس الله يرهى ...

#### قول ٹانی (عشق ایک اختیاری کیفیت ہے)

بعض لوگ کہتے ہیں کہعشق ایک اختیاری چیز ہے،نفس کی خواہش اور ارادے کے تابع ہے، بلکہ بیتو ایسی خواہش نفس ہے جس سے رکنے والے کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی:

﴿ وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَ قَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَولَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَاوِلَى فَإِنَّ الْهَادِينَ وَهُمَى النَّفُسَ عَنِ الْهَولَى فَإِنَّ الْمَاوِلَى فَإِنَّ الْمَاوِلَى فَإِنَّ الْمَادِينَ وَهُمُ الْمُولَى الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّه

اور رہ بات محال ہے کہ انسان اپنے آپ کوالی بات سے روکے جواس کے قابومیں نہ ہو۔

اس تول کے قائلین کہتے ہیں کہ عشق نفس کی ایک ایسی اختیاری حرکت ہے جو محبوب کی طرف ہوتی ہے، یہ ان اضطراری حرکتوں میں سے نہیں جو بندہ کی طاقت میں نہیں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان فاسد محبت والوں کی خدمت کی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں سے محبت کرتے تھے، اگر محبت اضطراری چیز ہوتی تو ان کی خدمت نہ کی جاتی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت ایک قوی ارادہ کا نام ہے اور انسان کی تعریف یا خدمت اس کے ارادہ پر ہوتی ہے، اس وجہ سے اچھے کا موں کا ارادہ کرنے والا تحسین وتو صیف کا مستحق بن جاتا ہے، خواہ وہ ان کو نہ بھی کرے، اور برے کا موں کا ارادہ کرنے والا خدمت و ملامت کا شکار ہو جاتا ہے اگر چہ اس نے ان کو کیا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فرمت کی جنہیں اس بات سے محبت تھی کہ ایمان والوں میں برائیاں پھیل جا کیں اور انہیں فرمت کی جنہیں اس بات سے محبت تھی کہ ایمان والوں میں برائیاں پھیل جا کیں اور انہیں

دردناک عذاب کی بشارت سنائی .... اگر محبت طافت و مقدرت سے خارنج کوئی چیز ہوتی تو اس پر انہیں وعیدیں نہ سنائی جائیں، اس وجہ سے بڑے بڑے دانشور اور اہل عقل حضرات نقصان چیز کی محبت کو ناپسند کرتے ہیں اور اس چیز کے محب کو ملامت کرتے ہیں، اور بی فطرت ہے جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، اگر کوئی آ دمی بیعذر کرے کہ میرا دل میرے قبضہ میں نہیں تو اللہ کے نزدیک اس کا بیعذر قابل قبول نہیں۔

# قول فیصل (اسباب محبت ہمیشہ اختیاری ہوتے ہیں جبکہ عشق کالاحق

### ہونااضطراری ہے)

فیصلہ کن بات رہے کہ عشق کے اسباب و وجوہ ہمیشہ اختیاری اور طاقت بشریہ میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھنا، تصور کرنا، خود کو محبت کے لئے پیش کرنا سب افعال اختیار یہ ہیں، جب اس نے اسباب کو اختیار کرلیا تو ان اسباب میں مسبب کا وجود ایک غیراختیاری چیز ہے۔

اسباب کا اختیار کرنا شراب پینے کی طرح ہے، کہ اس کا پینا تو اختیار ک ہے لیکن نشہ غیر اختیار ک ہے، جب سبب اختیار کی چیز ہے تو اس کا اختیار کرنے والا اس کی وجہ سے بغیر اختیار کے پیدا ہونے والی چیز میں معذور نہیں ہے، جب شراب ممنوع ہے تو نشہ میں مست بڑا شخص معذور نہیں ہے اور بلا شبہ بدنظری کرنا اور تصور محبوب میں بڑے رہنا شراب پینے کی طرح ہے، اور ایسے کرنے والے کو حرام اور ممنوع سبب اختیار کرنے کی وجہ سے ملامت کی جائے گی، اور جب عشق کسی ایسی وجہ سے ہوا جو شرعا ممنوع نہ تھی تو ایسے عاشق کو ملامت نہ کی جائے، جیسا کہ بریرہ و معیث رضی اللہ تعالی عنہما کے قصہ میں گزرا۔

ای طرح جب کسی کی نظراح ایک بلا ارادہ کسی عورت کے چبرہ پر پڑی پھراس نے اپنی نگاہ پھیر لی، لیکن عشق بغیرارادہ کے اس کے دل میں گھر کر گیا اور اس نے اس کے دورکرنے کی پوری کوشش بھی کی تو اب ایسے تخص کو طامت نہ کی جائے گی، کیونکہ اس

کو لاحق ہونے والاعشق کی ایسی چیز کی وجہ ہے نہیں جوشر عاممنوع تھی۔

تقریر نہ کور سے بیہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ عشق کا نشر شراب کے نشہ ہے

برورکر ہے جیسا کہ اللہ تعالی قوم لوط کے عاشق لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

("لَعَمُوکَ اِنَّهُمُ لَفِی سَکُورَ بِهِمُ يَعُمَهُونَ ﴾ (المحجو: ۲۷)

("تیری زندگی کی قیم وہ اپنے نشریل بہ جارہے ہیں۔"

اور جب ادنی نشر کرنے والے کو اسباب کے اختیار کرنے کے بعد معذور نہیں

مجھا جاتا تو بروا نشر کرنے والے کو بعد از اختیار اسباب معذور کیسے سمجھا جائے گا۔

جب نہ کورہ بحث تک ہماری رسائی ہوگئی تو اب ہم ایک ایسا باب ذکر کرتے

ہیں جس میں محبت کے نشراور اس کے سب کا بیان ہوگا۔

ہیں جس میں محبت کے نشراور اس کے سب کا بیان ہوگا۔

#### باباا

# ه عشق کا نشه

اس باب کو بیجھنے سے پہلے سکر (نشہ) کی حقیقت و ماہیت اور اس کے سبب کا بیان ضروری ہے، لہذا اس کو واضح کیا جاتا ہے۔

### نشه کیا ہے؟

نشہ ایک اسی لذت ہے جس کی وجہ سے انسانی عقل نہ تو بات کو مجھ سکتی ہے اور نہ ہی اشار علی ہے اور نہ ہی اسیاء میں تمیز کر ستی ہے، قرآن مجید میں ہے:

﴿ لَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَقُرَبُوا إِلَى الصَّلُوةِ وَانْتُمُ سُكُراى حَتِي تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿ وَالنِسَاء: ٣٢)

"اے ایمان والو! نشر کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤیہاں تک کہتم اس کو بیجھنے لگو جو کہتے ہو۔"

اس آیت میں اللہ تعالی نے قول کے بیجھے کونشہ کے زائل ہونے کا سبب قرار دیا ہے، یعنی جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کونہیں سمجھتا وہ نشر میں ہے اور جب سمجھنے لگے گا تو اب وہ ٹھیک ہوگیا، تمام علماء کے نز دیک نشہ کے ختم ہونے کی یہی حد ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه سے بوجھا گيا: "آدمی کے نشه میں ہونے کی علامت کیا ہے؟" تو فرمایا،" کپڑا اور غیر کپڑا، جوتی اور غیر جوتی میں فرق نہ کر سکے تو بینشه میں ہے۔"

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:'' جب بہکی بہکی باتیں کرے اور اپنے خفیہ رازوں کو ظاہر کرے تو وہ نشہ میں ہے۔'' محمد بن داؤ داصفهانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:'' جب اس سے نظرات دور ہو جائیں اوراس کے راز فاش ہور ہے ہول توسمجھو کہ وہ نشہ میں ہے۔''

گویا کہ نشہ میں دومعنی ہیں (۱) لذت کا وجود (۲) عدم تمیز، جوآ دمی نشہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو ان دونوں میں سے ایک چیز چاہتا ہے اور بھی دونوں چیز یں چاہتا ہے اس بات کی حقیقت سے ہے کہ نفس انسانی کی بہت می خواہشات ہوتی ہیں اور ان میں کچھ نقصان اور مفاسدا یہ بھی ہوتے ہیں، کہ ان نقصانات وخرابیوں کے علم کی وجہ سے عقل ان کی انجام دبی سے نفس کوروکتی ہے، لیکن جب عقل نشہ سے زائل ہو جائے تو نفس ان کی انجام دبی سے نفس کوروکتی ہے، لیکن جب عقل نشہ سے زائل ہو جائے تو نفس ان خواہشات ولذات کو بے دھر کہ ہوکر بجالاتا ہے اور نقصان کے خوف سے بے فکر ہو جاتا ہے۔

الله سبحانه وتعالیٰ نے نشرکوان دو چیزوں کی وجہ سے حرام قرار دیا، جنہیں اپنی کتاب میں یوں بیان فرمایا:

﴿ إِنَّهُ النَّيُطُنُ الشَّيُطُنُ اَنُ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْنَهِ وَ عَنِ فِي الْمَحْدُ مُن فِي اللَّهِ وَعَنِ اللَّهِ وَعَنِ اللَّهِ وَعَنِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ اَنتُمُ مُنتَهُونَ ﴾ (المائدة: ١٩)

"شیطان تو یہی جاہتا ہے کہ شراب اور جھوٹ کے ذریعہ سے تم میں وشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے سواب بھی باز آ جاؤ۔"

لیمی نشہان خرابیوں کو پیدا کرتا ہے جوزوال عقل کے بعد نفس سے صادر ہوتی ہیں اور ان مصالح کے منافی ہے جو صرف عقل ہے ہی تمام ہوتے ہیں۔

نشه کے اسباب

عشق کا سبب جیسے لذت ہوتی ہے یونہی مجھی غم اور الم بھی اس کا باعث ہوتے

#### میں، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا آيُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَة السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيْمٌ يَكُومُ النَّاسُ اللّهُ عَلَى النَّاسُ اللّهُ عَلَى النَّاسُ اللّهُ عَلَى النَّاسُ اللّهُ عَلَى النَّاسُ اللهُ عَلَى النَّاسُ اللهُ عَلَى النَّاسُ اللهُ عَلَى النَّاسُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# شدیدخوشی بھی مرہوشی کا سبب بن جاتی ہے

محبوب کی ملاقات سے حاصل ہونے والی انتہائی خوشی بھی بعض مرتبہاس نشدکا سبب ہوتی ہے، کیونکہ عقل کے زوال کی وجہ سے اس کے کلام اور افعال میں تغیر اور خرابی بیدا ہو جاتی ہے، اور حدتو یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ شدید مسرت اور غایت خوشی نظام خون کی خرابی بن کرموت کا سبب بن جاتی ہے۔

یہ واقعہ امیر مسراحہ بن طولون کے ساتھ بیش آیا، ایک مرتبہ بخت سردی کے ون ایک شکاری کے پاس سے اس کا گزرہوا، جس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا، اس کوان دونوں پر بہت رحم آیا اور اس نے اپنے غلام کو تھم دیا کہ سارا سونا اس کو عطا کر دیا جائے، اس نے سونا اس کی گود میں ڈال دیا، اس سے اس شکاری کوشد یدخوشی لاحق ہوئی اور وہ اس کو برداشت نہ کرسکا اور مرگیا، امیر پھرکسی کام سے واپس آیا تو اس شخص کو اس حالت میں دیکھا اور اس کا بچہ اس کے سر ہانے بیٹھا رور ہاتھا، بوچھا، ''اسے کس نے مارا ہے؟''

بچے نے 'با' ایک آدمی یہاں ہے گزراتھا، اللہ اس کا ستیاناس کرے اس نے میرے باپ کی گود میں کوئی چیز ڈائی جس ہے وہ مرگیا۔' امیر نے کہا،'' افسوس صدافسوس ۔ بچہ ٹھیک کہنا ہے اسے ہم نے ہی مارا ہے، دفعتا اس کے پاس مالداری آگئ تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکا اور مرگیا، اگر ہم اس کو تھوڑ اتھوڑ اوسیتے تو وہ ہرگز ہلاک نہ ہوتا پھر بچہ کو کہا '' تو سارا سونار کھ لے''، وہ کہنے لگا،'' میں ہرگز وہ چیز نہ لول گا جس نے میرے باپ کوئل کیا ہے''۔

مقصود بحث یہ ہے کہ نشر کمن سے رو کنے والا اور لذت کو پیدا کرنے والا ہے،
نشہ کرنے والے کو بے انتہاء لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی
عقل جاتی رہتی ہے اور عقل کے زوال کی وجہ سے غم والم اور افکار و ہموم اس سے دور ہو
جاتے ہیں، لیکن اس میں نشہ باز کو بیفلطی ہوتی ہے کہ بیغم مجھ سے دور ہو گئے، حالانکہ
در حقیقت یہ دب جاتے ہیں اور نشہ کے ختم ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ شدت کے
ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان غمول کا لوٹ کر آنا اس کو دوبارہ نشہ کرنے
ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان غمول کا لوٹ کر آنا اس کو دوبارہ نشہ کرنے
ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان غمول کا لوٹ کر آنا اس کو دوبارہ نشہ کرنے

وكاسٍ شربت على لنوٍ واخرى تداويت منها بها "" ثراب كا پهلا جام تو مين في لذت كے لئے پيا اور دوسرا مين في اس لذت كے علاج كے لئے پيا۔" اس لذت كے علاج كے لئے پيا۔"

بعض لوگ نشہ کو نافع بدن خیال کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ اس کے نقصانات اس کے فائدے سے بہت زیادہ اور بڑے ہیں، اور اللہ کے ذکر اور نماز وغیرہ سے حاصل ہونے والے فائدے ابتداء اور انتہاء کے اعتبار سے زیادہ بھی ہیں بڑے بھی، باقی رہنے والے بھی ہیں اور ہموم وغموم کو دور کرنے والے بھی۔

نشہ کی لذت ابتداء اور انتہاء کے اعتبار سے بہت سے عموں اور پریشانیوں کا سبب ہے، جبکہ اللہ کے ذکر اور نماز وغیرہ کی لذت بڑے بڑے فائدوں اور منافع کا باعث ہے جو ہرطرح کے نقصانات سے محفوظ ہیں۔

### محبت بھی نشہ کا سبب ہے

نشہ کے اسباب میں ایک چہروں کی محبت بھی ہے، کیونکہ جب ان کی محبت وی اور مضبوط ہو جاتی ہے تو محب نشہ میں آ جاتا ہے، خاص طور پر جب اس محبت کے ساتھ جماع مل جائے، کیونکہ محب کی فرق اور تمیز کرنے کی حس اس صورت میں یا تو کم ہو جاتی ہے باور جب اس کے ساتھ شراب کا نشہ بھی مل جائے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ کہ اس میں عشق کا نشہ شراب کا نشہ اور جماع کا نشہ تینوں جمع ہو جاتے ہیں اور یہ ستی ونشہ کی انتہاء ہے۔

بعض اوقات مال، سرداری اور غصه کی تیزی بھی نشه کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جب آ دمی سخت غصد میں آتا ہے تو بیگری نشہ پیدا کر جیے۔

''إغلاق'' بھی ای صورت میں داخل ہے، جس میں حضور سالی آئی آئی نے وقوع طلاق کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، 'الاطلاق فی اغلاق "امام ابوداؤد نے اسے روایت کونقل کیا اور فرماتے ہیں'' میرے خیال کے مطابق اس سے مراد غضب ہے۔'' امام احمد بن صنبل رحمۃ الله علیہ نے بھی اس سے غصہ مرادلیا ہے۔ ا

ال بات كى تائد مندرجه ذيل آيت شريفه سے بھى موتى ہے: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ اللّٰهِمُ أَجَلُهُمْ ﴾ (يونس. ١١)

"اورا گرانندلوگوں کو برائی جلد پہنچا دے جس طرح وہ بھلائی جلدی مانگتے ہیں تو ان کی عمرختم کر دی جائے گی۔"

ا حناف كے نزديك غصر كى حالت ميں دى كئى طلاق كا اعتبار ہے اور اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس كے دلائل فقة حتى كى كتابول ميں موجود ميں (مترجم)

اسلاف اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مرادوہ آدمی ہے جس نے بغیر ارادہ کے غصر کی حالت میں اپنے اور گھر والوں کے ہلاک ہونے کی بذدعا کی تھی، اگر اللہ تعالیٰ اس کی بددعا کو قبول کرتے تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیتے ،لیکن اللہ تعالیٰ جانے ہیں یہ غصہ کے نشہ میں ہے لہذا اس کا پکارنا قابل قبول نہیں۔

مایوی کے بعد اپنی سواری کو یا لینے والے خص کا کفرید کلام بھی اس قبیل سے تھا۔جس نے کہا تھا۔''اس کے بارے میں تیرارب ہوں۔''اس کے بارے میں رسول الله ملتی آئی نے فرمایا''اس نے خوش کی شدت کی وجہ سے غلطی کی یا ہے آدمی قصد کے نہ یائے جانے کی وجہ سے کافرنہیں ہوا۔

سے ہے، کیونکہ اس کا سبب وہ چیز ہوتی ہے جو الی لذت کا باعث ہو جولذت عقل کو فرھانپ دے اورلذت کا سبب وہ چیز ہوتی ہے جو الی لذت کا باعث ہو جولذت عقل کو فرھانپ دے اورلذت کا سبب مجبوب کا ملنا بھی ہے، جب محبت اور محبوب کی ملاقات قو کی ہواور عقل ضعیف ہوتو نشہ پیدا ہوجا تا ہے، کیکن عقل کا ضعف کی وجہ ہوتا ہے اور کھی سبب وارد کی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے سرداری، مال، عشق اور شراب وغیرہ میں ابتدائی طور پر پڑنے والا جس نشہ کا شکار ہوتا ہے ان چیزوں کے عادی کو وہ نشہ حاصل نہیں ہوتا۔

### نشه کا قوی ترین سبب خوبصورت آواز و س کا سننا:

نشہ کے اسباب میں ہے توی ترین سبب دکش، ترنم خیز اور دلسوز آواز ول کا سننا ہے اور اس کی دوجہتیں ہیں:

(۱) یه آوازیں دل میں ایسی قوی لذت کا سبب بنیں جوعقل کوڈھانپ دے۔

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> من حدیث رواه ،مسلم

#### (r) بیآوازیں سننے والے کواس کے محبوب کی طرف متوجہ کردیں۔

ال توجہ کی وجہ سے محبت کومجوب کے تخیل کے ساتھ ساتھ اس سے ملا قات کا شوق اور طلب حاصل ہوگی اور بیاس کی صورت کو دل کے قریب محسوس کرے گا اور وہ محبوب اس کی سوچ اور خیال وافکار پر چھا جائیگا، بیالی زبردست لذت ہوگی جوعقل پر غالب آ جائے گی۔

اس صورت میں ساز ونغہ اور دل پیند چیز وں کی لذت جمع ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ان لذتوں میں مشغول رہنے والے لوگ محفل موسیقی میں اکثر شراب پیتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ان کوشراب عشق اور مترنم آوازوں کے نشہ کی لذت میسر ہو جاتی ہے اور وہ وصال محبوب کی لذت اور اس کے نشہ کو بیک وقت پالیتے ہیں، اور اس حالت کے علاوہ کہیں ان کو بیلذت حاصل نہیں ہو سکتی۔

ان کے خیال کے مطابق شراب جسم کا نشہ ہے، موسیقی روح کا نشہ ہے اور جب
ان کے ساتھ وہ با تیں بھی ملا دی جا کیں جن میں محبوب کا ذکر اور محب کی حالت کا بیان
حال کے نقاضا کے مناسب ہوتو اس صورت میں خوبصورت آ وازیں اور مناسب معانی کا
ادراک دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اس اجتماع کی لذت ان کے انفرادی طور پر ملنے کی
لذت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، انتہاء درجہ کی لذت جب دل، روح اور بدن پر پوری
طرح غالب آ جاتی ہے تو پھر انتہاء درجہ کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے، لہذا ان اسباب عشق ومحبت
کے پیچھے پڑنے والا اپنے معذور ہونے کا دعویٰ کیسے کرسکتا ہے اور یہ کیوکر کہ سکتا ہے کہ
اس کولاحق ہونے والی محبت اضطر اری ہے اختیاری نہیں۔
ویاللہ التوفیق

#### بابسا

# ﴿ محبت کی لذت بفتر رمحبت ہوتی ہے ﴾

جس قدر محبت بختہ ہوتی ہے تو محبوب کی ملنے کی لذت بھی اس اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے، یہ ہے اس باب کامضمون .....اوریہ باب اس کتاب کے بہترین اور انتہائی سود مند ابواب میں ہے ایک ہے، اس میں لذت کی معرفت اس کی اقسام اور مراتب کا بیان ہوگا۔

### لذت كيا ہے؟

موافق چیزوں کے حصول کا نام لذت ہے جیسا کہ غیر موافق چیزوں کے لاق ہونے کوالم کہتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ موافق اور مناسب چیزوں کا ادراک الذت کا سبب ہے، اور غیر موافق اور غیر مناسب چیزوں کا ادراک الم اور دکھ کا سبب ہے، تو گویا کہ لذت و الم مناسب اور غیر مناسب چیزوں کے ادراک سے ہیدا ہوتے ہیں اور ادراک ان دونوں کا امراک سب ہے، لذت قابل تعریف اشیاء ہیں سب سے زیادہ ظاہر ہے، اس لئے کہ یہ ایک وجدانی چیز ہے ادراس کی تعریف اشیاء ہیں سب سے زیادہ ظاہر ہے، اس لئے کہ یہ ایک لذت و مسرت، خوثی و سرور، بچہ و نعیم، طیب نقس، قرق عین وغیرہ سب کے لذت و مسرت، خوثی و سرور، بچہ و نعیم، طیب نقس، قرق عین وغیرہ سب کے سب قریب المعنی الفاظ ہیں اور سے ہمخف کا مقصود ہیں اور ان کا وجود زندگی کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ اپنے مقاصد اور غایات ہیں بمز لہ حس اور مبادی اور مقد مات میں بمز لہ علوم بدیمی کے ہیں، کوئکہ ہر زندہ کو علم اور احساس کی طاقت ہوتی ہے، وہ عمل اور ارادہ کرتا ہے، اور انسان کے کل کے کل علم کا نظری اور استدلالی ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اس سے دوراور تسلسل لازم آتا ہے، بلکہ ابتداء ہیں ایسے علم کا ہونا ضروری ہیں کے بین کیونکہ اس سے دوراور تسلسل لازم آتا ہے، بلکہ ابتداء ہیں ایسے علم کا ہونا ضروری ہیں کیونکہ اس سے دوراور تسلسل لازم آتا ہے، بلکہ ابتداء میں ایسے علم کا ہونا ضروری ہیں۔

بدیمی ہواس کا مبدانفس ہوتا ہے اور اس کا نام ضروری رکھا گیا ہے، اس لئے کہ نفس بھی علم کی طرف مجور ہوتا ہے بھی عمل کی طرف، اس طرح وہ عمل جواختیاری اور ارادی ہواور اس کا کوئی نہ کوئی مقصود ہو، اور بیمقصود یا تو ہفسہ مقصود ہوگا یا غیر کی وجہ سے مقصود ہوگا ، اور عمل نہیں کہ ہر مراد ومقصود غیر کی وجہ سے مقصود ہو، کیونکہ اس سے دور وتسلسل لازم آتا ہے، اس لئے کسی نہ کسی مقام پر ایک ہفٹہ مطلوب ومقصود چیز کا ہونا ضروری ہے، جب وہ مطلوب ومقصود اور تحری نہ جب وہ مطلوب ومقصود اور تحری نہ جب وہ مطلوب ومقصود اور تحریب چیز حاصل ہو جائے تو لذت و نعمت، فرحت و مسرت اور آتکھول کی شمنڈک کا حصول اس چیز کی مجت کی قوت اس کے ارادہ اور اس میں رغبت کے بقدر موگا اور لذت ایک ذوق چیز ہے، اس وجہ سے سالکین میں سے اہل ارادہ اور اہل عمل پر ذوق اور وجد کا نام غالب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مطلوب کا وجود اس ذات اور اور وجد خور حت و مسرت اور خوش کا موجب ہے۔

اسموضوع مين مستعمل متقارب المعاني اساء كي تين فتميس بين:

(۱) شهوت،اراده،میلان،طلب،محبت،رغبت وغیره

(۲) زوق، وجد، وصول،ظفر،ادراك،حصول،نيل وغيره

(۳) لذت،فرح،نعیم،سرور،طیبنفس،قر ة عین وغیره۔ بیرتینوں امورایک دوسرے کولازم ہیں۔

ہمیشہ باقی رہنے والی لذتیں

اَمَنُو وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (يوسف: ٥٢،٥٦)

''ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور آخرت کا اجر مومنوں اور تقویٰ والوں کے لئے بہتر ہے۔''

اور فرمایا:

﴿لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوا فِي هَلِهِ الدُّنيا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعُمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ (النحل: ٣٠)

''نیک لوگوں کے لئے اس دنیا میں اچھائی ہے اور آخرت کا گھر بھی بہتر ہے اور متقین کا ٹھکانہ تو بہت ہی اچھا ہے۔''

ایک اور جگه فرمایا:

﴿ بَلُ تُوثِرُونَ الْحَيْوَةَ الدُّنيَا وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾

(الاعلى، ١١،١١)

" بلکه تم دنیاوی زندگی کوتر جیج دیتے میں اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔"

ایک جگهارشاد ہے:

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُواً يَعُلَمُونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعُلَمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٦٣)

''اوراصل زندگی عالم آخرت کی ہے، کاش وہ لوگ بیجھتے۔'' دنیا و آخرت کی زندگی کے مابین فرق کے جاننے والوں نے فرعون سے کہا:

﴿ فَا أَنْ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقُضِى هَلِذِهِ الْحَيلُوةَ اللَّذِي الْكَا إِنَّا اللَّهُ الْمَنَّ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّحُوِ الْمَنَّ الْمَنْ السِّحُو اللَّهُ خَيْرٌ وَّا اللَّهُ عَيْرٌ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّعَالَ وَمَا اللَّهُ عَيْرٌ وَا اللَّهُ عَيْرٌ وَا اللَّهُ عَيْرٌ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّعَالَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّعَالَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السِّعَالَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السِّعَالَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السِّعَالَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ السِّعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السِّعَالَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السِّعِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السِّعِلَ الللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السِّعِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللْعِلْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُونُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ الللْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ الللْعُلِيْمُ اللْعَلَيْمُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُ

"سونو كرگزر جو تخفي كرنا ہے، تو صرف اس دنیا كى زندگى پرتهم چلا سكتا ہے، بے شك ہم اپنے رب پرايمان لائے ہیں تا كه ہمارے گناہ صاف كرے اور جو تونے ہم سے زبردتى جادو كرايا اور الله بہتر اور سدا باقى رہنے والا ہے۔"

اللہ تعالی نے مخلوق کو دار قرار لیعنی جنت کے لئے پیدا کیا اور ساری کی ساری لذتوں کواسی میں جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا:

﴿ وَفِيهَا مَا تَشُتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيَنُ ﴾ (الزحرف: ال) "" "اور جنت میں وہ چیزیں ہیں جن سے دل خوش ہوں گے اور التحصیل لذت یا تیں گی۔ "

ایک اور جگه ارشاد ہے:

﴿ فَلَا تُعُلَمُ نَفُسٌ مَا أُخُفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعُيُنِ ﴾ ''فنس نہیں جانتا جوان کے لئے آٹھوں کی ٹھنڈک چھپائی گئی۔ ہے۔''

﴿ وَقَالَ الَّذِى امَنَ يَلْقَوُمِ اتَّبِعُونِ أَهُدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ لَكُونَ أَهُدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ لِلْقَوْمِ النَّبُعُونَ أَهُدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ لِللَّهُ لَيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ لِللَّهُ لَيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ لَا لَكُنُيا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ لَا لَكُنُوا لَهُ وَالْمَوْمِنِ: ٣٨، ٢٩)

ا رواه البخاري ومسلم والتريزي بعض اختلاف في الزياده الاخيرة وهي لم تروضي البخاري

''اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میری اتباع کرو، بیس تمہیں سیدھا راستہ دکھا تا ہوں، اے میری قوم بید دنیا کی زندگی عارضی سامان ہے اور آخرت ہی ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔''

# اخروى لذتول كاذر بعد بننے والى دنياوى لذتيں

ونیا کی لذات اور نعتیں آخرت کی لذات کے حصول کا وسیلہ ہیں اور یہ دنیا آخرت کے لئے پیدا کی گئی ہے اور اس کی زندگی مختصر سانفع ہے، جبیسا کہ اللہ کے رسول ملٹی ایکی نے فرمایا:

''دنیا فاکدے کی چیز ہے اور سب بہتر فاکدہ مند چیز نیک بیوی ہے۔''ل پس ہر وہ لذت جو آخرت کی لذت کے حصول کے لئے معین ہو وہ اللہ کے ہاں خوشنودی اور رضا کا سبب ہوگی، اور اس کو اختیار کرنے والاشخص دوطرح سے فاکدہ اٹھائے گا، پہلا بیکہ اس سے اس کی زندگی فراخ اور خوشحال ہوگی اور دوسرا بیکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا عاصل ہوتی ہے اور الیکی لذتیں عاصل ہوتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ کامل ہیں، یہی وہ لذت ہے کہ تھمند کو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے نہ کہ وہ لذت جس کے بعد تکلیف ہواور وہ بڑی لذت کے ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائے، اس وجہ سے مومن کو ہر الیکی مباح چیز سے لذت عاصل کرنے کا ثواب ہوگا جس کے ذریعہ آخرت کی لذات و نعمتوں کا حصول آسان ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی ہوئی ہے صحبت کرتا ہے اور اس صحبت کی وجہ اس کے دل بدن اور نفس کو لذت عاصل ہوتی ہے، اب اس لذت پر اس کو اجر دیا جائے گا، بالقابل اس شخص کے جو حرام کاری کے ذریعہ لذت عاصل کرے، جیسے کہ نبی کر یم سائٹ آئی آئی نے فر مایا:

' تمہاری شادی میں بھی تمہارے لئے اجر ہے ،عرض کیا: ایک آدمی

إ رواه مسلم قال السيوطي رواه الا مام احمد في مسنده والنسائي

ا پی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس کو اس پر اجر دیا جاتا ہے؟ فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اپنی شہوت کو غلط جگہ پورا کرے تو اس کو گناہ ملے گا؟" عرض کیا گیا،" ہاں" فر مایا،" اسی طرح اگر وہ اپنی شہوت کو حلال جگہ پورا کرے تو اس کو اجر دیا جائے گا۔" ل

یہ بات جان لینی جائے کہ بیلذت بندہ کی التدکی طرف توجہ عمل کے اخلاص،
اور آخرت کے گھر کی طرف رغبت سے بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ مختلف صور توں اور نقتوں کی چاہت ایک صورت میں جمع ہو جاتی ہے اور اس میں حرام لذت میں پایا جانے والاخوف اورغم بھی نہیں ہوتا اور آ دمی کو اس لذت کے ساتھ ساتھ الیی خوبصورت ہیوی بھی مل جائے جو اس کو اپنی محبت کرے، وہ صورت اس کے دوائی جو اس کو اپنی محبت کرے، وہ صورت اس کے دوائی شہوت کو اپنی طرف محبر دے، اس کی نگاہ کو اپنی طرف متوجہ کر دے اور اس کے دل کو اپنی طرف رغبت کرنے سے روک دے تو اس طال لذت والے اور اس کے بالمقابل حرام لذت کے حصول والے شخص میں کیا مناسبت ہوگئی ہے؟ بیرونیا کی پاکیزہ بالمقابل حرام لذت کے حصول والے شخص میں کیا مناسبت ہوگئی ہے؟ بیرونیا کی پاکیزہ ترین نعمت ہے، اور نبی کریم سائٹ آئیل نے اسے ان تین چیزوں میں سے آیک قرار دیا ہے ترین نعمت ہے، اور نبی کریم سائٹ آئیل ماصل کی جاسمتی ہیں اور وہ تین چیزیں ہے ہیں:

- (1) شكركرفي والاول
- (٢) و كركرنے والى زبان
- (۳) الیی خوبصورت بیوی که جب آ دمی اس کو دیکھے تو اس کوخوش کرے اور اس کی غیر موجودگی اس کی عزت آ برواور مال کی حفاظت کرے۔

قاسم بن عبدالرحمان رحمة الله عليه فرمات بين عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه جب قرآن كى تلاوت سے فراغت پاتے تو فرمات، ' غير شادى شده كہاں ہيں؟ مير عقريب آجائيں اور بيدعا كريں، ' يا الله مجھے اليي بيوى عطا فرما كه جب ميں اس

لے رواہ سب

کی طرف دیکھوتو مجھے خوش کرے، جب میں اس کو حکم دوں تو میری اطاعت کرے اور میری عدم موجودگی میں میری عزت آبروکی محافظ ہو۔''

# غم كب بيدا هوتائے؟

غم والم اورحزن و پریشانی تین وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

(۱) جب نفع بخش محبوب کاعلم نه ہو۔

(۲) نفع بخش محبوب کاعلم تو ہولیکن اس کا ارادہ نہ کیا جائے اور اس کوتر جیج نہ دی جائے۔

(۳) اس کاعلم بھی ہواس ہے محبت بھی ہو، نیکن اس کا حصول ممکن نہ ہواور آخری صورت سب سے زیادہ دردناک ہے۔

ای وجہ سے عالم برزخ اور عالم آخرت میں محبوب چیز کے ضائع ہونے کا دکھ دنیا میں اس کے ضائع ہونے سے زیادہ ہوگا اور اس کی تین وجوہات ہیں:

(۱) فوت شده چیز کی قدر و قیمت اوراہمیت کی معرفت کا حصول حاصل ہونا۔

(۲) اس چیز کی شدید ضرورت و حاجت اوراس کی جاہت، جبکہ اس شخص اوراس کی محبوب چیز کے درمیان پوری طرح رکاوٹیس ڈال دی گئی ہوں، اللہ تعالی فرماتے معند :

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُ مُ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ ﴾ (سبا: ٥٣)

''ان کے اور ان کی جاہتوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی ''

(٣) جس چيز کي وجه سے مغم ملاہاس کے بالکل متضاد چيز کا گلے پر نا۔

لذت كااعلى ترين مقام

عقل مند شخص کواس مقام پرغور وفکر کرنا چاہئے اور وہ اپنے آپ کواس شخص کی

طرح تصور کرے جس کا عزیز تراین محبوب اور اس کی انتہائی ضروری چیز جس کی طرف وہ حددرجہ تک محتاج ہو کہ اس کے بغیر اس کا گزارہ نہ ہو، اگر اس شدت سے ضائع ہو جائے کہ اس کے مطنے کی بالکل امید نہ ہواور مصیبت ہالائے مصیبت ہے اور کتنی رسوا کن طالت ہے، اس جائے ۔۔۔۔۔ اف! بید کتنی بوی اور تکلیف دہ مصیبت ہے اور کتنی رسوا کن طالت ہے، اس کے بالمقابل اس خص کے کیا کہنے جس نے دنیا کی ہر چیز سے لذت عاصل کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جس سے اس کو اللہ کی رضا عاصل ہو، خواہ کھانے پینے میں ہو یا لباس و پوشاک میں، شادی بیاہ میں ہو یا خاتی معاملات میں، دیمن سے لڑائی میں ہو یا جہاد فی سبیل اللہ میں، فادر اس لذت کو کیا کہنے جو اللہ تعالی کی معرفت، اس کی عبت، اس کی شرف رجوع ، عمل کو اس کی مطاف رجوع ، عمل کو اس کی مطاف رہو نے واللہ تعالی کی معرفت ، اس کی طرف رجوع ، عمل کو اس کی رضا اور خوشنودی کے جذبہ سبیل انٹہ میں ہونے والی خوشی و سے کرنا، خود کو اس کے حوالہ کرنا، اللہ تعالی کے قریب ہونے سے حاصل ہونے والی خوشی و سے میں اور اس سے مانوسیت اور اس کی ملاقات کے شوق سے پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حضور سرور، اس سے مانوسیت اور اس کی ملاقات کے شوق سے پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حضور سے خور مانا:

﴿ اَسُالَکَ لَـلَّهُ النَّظُرِ اللَّيْ وَجُهِکَ وَالشَّوْقَ اللَّيْ وَجُهِکَ وَالشَّوْقَ اللَّيْ وَاللَّيْ وَجُهِکَ وَالشَّوْقَ اللَّي لِلَّالِيَ وَجُهِکَ وَالشَّوْقَ اللَّي لِلَّالِي وَجُهِکَ وَالشَّوْقَ اللَّي لِلَّالِي وَجُهِکَ وَالشَّوْقَ اللَّي وَجُهِکَ وَالشَّوْقَ اللَّي اللَّي وَجُهِکَ وَالشَّوْقَ اللَّي وَجُهِکَ وَالشَّوْقَ اللَّي اللَّي وَجُهِکَ وَالشَّوْقَ اللَّي وَاللَّي وَاللَّي وَاللَّي وَاللَّيْ وَاللَّي وَاللَّي وَاللَّي وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّي وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّي وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّي وَاللَّيْ وَاللَّلْوِي وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّيْ وَاللَّلْمِ وَاللَّيْ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمِ وَاللَّلِمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمِ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمِ وَاللَّلْمُ وَاللَّمِ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّمِ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّمِ وَاللَّلْمِ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلْمِ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللْمُوالِمُولِي وَاللَّلْمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللْ

"اے اللہ! مجھے اپنی ملاقات کا شوق اور اپنے دیدار کی لذت عطاق فرما۔"

یدلذت دنیا میں ہمیشہ بردھتی ہی رہتی ہے، باوجوداس کے کہ کی اسباب اس کی کی کے ہیں اسباب اس کی کے ہیں مثلاً شیطان، خواہشات، نفس، دنیا اور دشمنان دین وغیرہ، تو اس وقت کیا حالت ہوگی جب روح نکل جائے گی اورغم وآفات کے جہان کوچھوڑ کرر فیق اعلیٰ سے جا طے گی:

﴿ مَعَ اللَّذِيْنَ ٱلنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَبِيِّينَ وَالصَّلِيْفَيْنَ النَبِيِّينَ وَالصَّلِيْفَيْنَ رَ

وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيُنَ وَحَسُنَ أُوُلِئِكَ رَفِيُقًا ذَلِكَ الْفَضُلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيْمًا ﴾ (النساء: ٢٩، ٥٠) "تو وه ان كساته مول ك، جن برالله في انعام كيا، وه نبي اور صديق اور شهيداور صالح لوگ بين اور بير فيق كيدا جه بين، بيد الله كي طرف سے احسان ہے اور الله كافي ہے جانے والا۔"

اور جب یہ جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کولذت وخوشحالی اور مسرت وسرور کی وہ دولت ملے گی جو کسی آئھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سیٰ ہیں اور کسی دل پران کا خیال تک نہیں گزرا، لیکن افسوس صد افسوس ان گھٹیا اور کمینے لوگوں پر جنہیں ان نعتوں کے حصول کا شوق نہیں اور ان کے دل میں ان نعتوں کے حصول کا شوق نہیں اور ان کے دل میں ان نعتوں کے حصول کے لئے رغبت کی آگئیں کھڑکتی، ان کی آئکھوں کی حالت ایسے ہے گویا کہ

خفا فیش اعشا ها النهار بضوئه ولاء مها قطع من اللیل مظلم "دوه الیی چگاڈری ہیں جنہیں دن کی روثی نے اندھا کر دیا اور

رات کے تاریک حصول نے ان کی موافقت کی ہے۔''

جب اعلیٰ نفوس عرش کے گرد چکرلگاتے ہیں تو یہ گھٹیا اور معمولی جگہوں کے گرد چکرلگاتے ہیں اور جب وہ بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں تو یہ پھڑوں میں دھنتے ہی چلے جاتے ہیں:

فلم تر امثال الرجال تفاوتوا الى الفضل حتى عُدَّالف بواحد "تو لوگول مين فضيلت كاعتبار الا اتا فرق نبين د كيه سكتاكه ايك كو بزارك بدله مين شاركيا جائے."

حقیقی لذت کیا ہے؟

ہروہ لذت جوغم كا باعث ہواور اينے سے برى لذت كے لئے مانع ہووہ

در حقیت لذت نہیں، اسے لذت ہم جھنائف کا دھوکہ غلطی اور مغالط ہے، ایسا زہر یلا کھانا کھانے کی لذت کا کیا فاکدہ جوعفریب کھانے والے کی انتز یوں کو کاٹ ڈالنے والا ہو؟

یہی وہ لذت ہے جو کھار اور فاسفین کو زمین میں سرکشی، فساد، ناخی خوشی اور حرام کاموں سے حاصل ہوتی ہے، نیز اللہ کے غیر کومجوب بنانے والوں کی لذت بھی بہی ہے، دنیا میں تو اان کے درمیان محبت وتعلق ہوتا ہے، لیکن میرمجبت بہت سکین عذاب اور درناک غم کا باعث بن جاتی ہے، فاسد عقا کداور ان پر اظمینان کی لذت بھی اسی قبیل سے ہظم و باعث بن جاتی ہے، فاسد عقا کداور ان پر اظمینان کی لذت بھی اسی قبیل سے ہے، ظلم و جرکرنے والوں کے غلیہ کی لذت، زنا، چوری، شراب نوشی اور دو سرے حرام کاموں میں مشخول ہوکر جولذت ملتی ہے وہ بھی اس طرح جقیقی لذت نہیں ہے، اسی بات کی خبر اللہ عنائی نے بھی دے دی کہ ان چیز وں میں ان کے لئے وہ بھلا کیاں نہیں جو وہ ان میں تعالیٰ نے بھی دے دی کہ ان چیز ول میں ان کے لئے فوہ بھلا کیاں نہیں جو وہ ان میں تلاش کرتے ہیں، بلکہ یہ تو محفل دھوکہ اور استدراج ہے، جو بہت بڑے ہرے بڑے وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؛

﴿ اَیَ حُسَبُونَ اَنْهَا نُمِدُ هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ یَنِیْنَ نُسَارِ عُ لَهُمْ اِللهِ مِنْ مَالٍ وَ یَنِیْنَ نُسَارِ عُ لَهُمْ اللهِ مِنْ مَالٍ وَ یَنِیْنَ نُسَارِ عُ لَهُمْ اللهِ مِنْ الْحَیْرَاتِ بَلُ لَایَشْعُرُ وُنَ ﴾ (المومنون: ۵۵، ۵۱)

د کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور اولا دیس ترقی دے اس میں اور انہیں فائدہ پہنچانے میں جلدی کررہے ہیں، بلکہ نیہ منہیں سجھے۔ "

ایک اورجگه فرمایا:

﴿ فَالا تُعَجِبُكَ آمُوَ اللهُ مُ وَلَا اَوُلادُهُ مُ إِنَّا مَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِللهُ لِلهُ اللَّهُ اللهُ الله

''' سوتو ان کے مال اور اولا اور تبجب نہ کر ، اللہ یمی جیا ہتا ہے کہ آن چیزوں کی وجہ سے ونیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے اور کفر کی

#### حالت میں اُن کی جانیں نکلیں۔''

## لذت بإطله اورلذت حقيقي

الیی لذت جس سے آخرت میں نہ کوئی نفع ہونہ نقصان لذت باطلہ ہے، اور اس کا عرصہ بھی بہت کم ہوتا ہے اور نفس کو اس سے بالکل کوئی تہتے اور فا کدہ میسر نہیں ہوتا، لہذا ضروری ہے کہ بیلذت اسے کسی ایسے کام سے غافل کر دیے گی جو دنیا وی اور اخروی اعتبار سے بہتر اور فا کدہ مند ہو، خواہ اسے آخر میں اصل لذت سے غافل نہ کر ہے، اور یہی وہ لذت باطلہ ہے جواس حدیث میں مراد ہے کہ نبی کریم مالیّا نیاتی نے فرمایا:

''ہر دل لگی فضول اور رائیگاں ہے مگر تیر اندازی کرنا، گھوڑے کو سدھانااور بیوی سے ہنسی نداق کرنا یہ کام کی با تینیٰ ہیں۔''لے

ای وجہ سے شادی کے موقع پر دف بجانا اور اس سے لذت لینا جائز ہے،
کونکہ یہ نکاح کے معاونات میں سے ہے، جیسا کہ تیراندازی اور گھوڑا سدھانا جہاد کے
معاونات میں سے ہے۔ اور نکاح و جہاد دونوں عنداللہ مجبوب ہیں لہذا جو چیز پہندیدہ اور
محبوب عمل کے حصول کا ذریعہ ہووہ حق ہے، ای وجہ سے بیوی سے دل گی کوبھی اچھی دل
گی فرمایا گیا کیونکہ یہ مقاصد نکاح کی معین ہے، جوعنداللہ محبوب ہے، جو دل گی اللہ تعالی
کی پہندیدہ چیز کے حصول پر معین نہ ہووہ رائیگاں اور عبث ہے، جب اس میں کسی مفرت
کی پہندیدہ چیز کے حصول پر معین نہ ہووہ رائیگاں اور عبث ہے، جب اس میں کسی مفرت
ونقصان کا پہلوران جنہ ہوتو اسے حرام قر ارنہیں دیا گیا اور نہ اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن
جب وہ اللہ کے ذکر اور نماز وغیرہ سے روکے تو وہ عنداللہ نالبندیدہ اور مبغوض ہوجائے
گی، یا تو اپنی اصل کے اعتبار سے یا حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، ہروہ چیز جو لذت
مطلوبہ سے مانع ہو وہ صاحب لذت کے لئے وبال ہے، کیونکہ اگر وہ اس میں مشغول
مونے کے بجائے فاکدہ مند کام میں لگنا تو اس کو زیادہ باعث مسرت خوشی اور لذت

حاصل ہوتی۔

# لذت کے حصول میں عورتوں اور بچوں کے لئے رعایت

بچوں اور عورتوں کے نفوس اور دلوں کے ضعف کا خیال کرتے ہوئے انہیں لذت کے باب میں وہ رعایت دی گئی ہے جومردوں کونہیں ملی؟ کیونکہان کےنفوس لذت عظمیٰ کے اس وقت تک پیرونہیں ہو سکتے ، جب تک انہیں لہو ولعب کی لذت کی کوئی چیز نہ دی جائے کہ اگر ان سے ان لہو واحب کی چیزوں کو کمل طور پر چھٹروا دیا گیا تو یہ خطرناک اور نقصان دہ اشیاء کی جاہت کرنے لگیں گے، ای طرح کا ایک قصہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ چھوٹی بچیاں حضور ملٹی آہم کے یاس بیٹی دف بجار ہی تھیں کہ اس اثناء میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے بچیوں کو خاموش کرا دیا اور فرمایا بچیوں کواس سے ندروکا، کیونکہ اس میں ایک مصلحت تھی، جو دف بچانے کے نقص پر حاوی تھی اور وہ بچیاں اس کی وجہ سے اس سے بردی خرابی والی چیز کو چھوڑ چکی تھیں اور میہ چیر وانے ہے پیدا ہونے والے م کی خرابی اس کی خرابی سے زیادہ ہوتی ، الہذا ان کواس کی اجازت دینارجت وشفقت اوراحسان کے باب ہے ہے، اس کی مثالوں میں ہے ہیں ہے کہ آپ ملٹی آیا نے ابوعمیر کواپنی موجودگی میں چڑیا ہے کھیلنے کی اجازت دی۔ یا اور دو بچیوں کواپنی موجود گی میں گانے کی اجازت دی۔ ساور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کومسجد میں (جہادی کرتب) کھیلنے والے جبشیوں کو دیکھنے کی اجازت دی۔ ہی اور انہی کو اینے سرسے دف بجانے کی بھی اجازت دے دی ہے

ا رواه الامام احمد فی قصه اخری لیس فیها ذکر الدف والحواری بل قاله لاسود بن سریع وکان پیشد ه شعرا

ع البخاری ومسلم والتر ندی، سع ایضاً سم فی الصحیین هے رواہ البہقی فی ۱ اکل النو ۃ

اس کی مثال حضور سائی آیتی کا مولفۃ القلوب لوگوں کوز کو ۃ اورغنیمت دینا ہے،
کیونکہ ان کے دل رائخ الا بمان صحابہ کرام کے مقابلہ میں کمزور تھے،اس وجہ سے ان کو مال
عطا کیا گیا اور صحابہ کرام کومحروم رکھا اور فر مایا'' میں انہیں اس چیز کے سپر دکرتا ہوں جو اللہ
تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے یعنی مال داری اور دولت ''

آپ سائی آیا بی بچوں اور عورتوں سے مزاح فرمایا کرتے تھے اور اس کا مقصد ان کے دلوں کونرم کرنا، ایمان کی طرف کھنیجنا اوران کی تفریح طبع ہوا کرتا تھا، مراسیل شعبی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور ماہ اللہ ای محلونے سے کھیلنے والوں کے باس سے گزرے تو فرمایا، 'اے بنوارفدہ کچھ کھیل لوتا کہ یہودی ونصاریٰ جان لیس کہ ہمارے دین میں کشادگی ے' پس نبی کریم سائی آیا ہم لوگوں کو ایسے مال ومنافع عطا فرمایا کرتے تھے، جن سے ان کے دل اس حق وشریعت کی طرف ماکل ہوں جس کے وہ مامور ہیں ،اورعطا کردہ چیز ایسی ہوتی تھی جے لینے والا پیند کرے اور اس ہے لذت اٹھائے ، کیونکہ یہ مقصود اصلی نہھی بلکہ سنسى دوسرى چيز كے حصول كا ذريعة تھى اور آپ مائينياتيم مہاجرين و انصار كے ساتھ ايبا معاملہ نه فرماتے تھے کہ ان کو کال دولت دیں یا ان سے ہنسی نداق کریں، کیونکہ ان کواس کی ضرورت نہتی، بلکہ ان پر دوسری طرح کے احسانات کیا گرتے تھے، اور انہیں دوسرے د نیاوی اور دین فاکدے عطافر مایا کرتے تھے اب جبکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس باطل اوراس کے سننے کو پیند نہ کرتے تھے اور ان کی تالیف قلب کی ضرورت بھی نہتی ، وہ حضور کی طرح دلوں کو اسلام کے لئے نرم کرنے پر مامور بھی نہ تھے اور پوری طرح مطبع تصى، تو ان كا اعراض كرنا كمال تعاليكن حضور سلط الميليلم كالممل كمال اندر كمال تعاب

لذت كى اقسام

لذت كي تين قسمين بين

(۱) لذت جثمانیه (۲) لذت خیالیدو بهمیه



#### 

### لذت بثمانيه

یہ کھانے پینے اور جماع کی لذت ہے، اس لذت میں انسان اور جانورسب مشترک ہیں اور اس لذت میں انسان کی کوئی خوبی و کمال نہیں، کیونکہ اوئی ترین جانور بھی اس میں شریک ہے، اور اس لئے بھی کہ اگر ہیکوئی کمال کی چیز ہوتی تو انسانوں میں سب نیادہ معزز، مکرم، اکمل اور اشرف انسان وہ ہوتا جو زیادہ کھانے پینے اور جماع والا ہوتا، اور اس کے کمال وخوبی نہ ہونے کی تیسری وجہ ہیہ کہ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء ورسل اور اولیاء وغیرہ کو دنیا میں یہ چیزیں ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں زیادہ مقدار میں میسر ہوتیں، حالا نکہ ایسا نہیں، تو معلوم و واضح ہوگیا کہ یہ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی کمال نہیں بلکہ یہ کمال وخوبی تب ہول گی جب ہمیشہ کی بڑی نعتوں کے حصول کے کیا کہ میں و مددگار ہوں۔

#### لذت وجميه خياليه

بعض حضرات کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بیکوئی لذت کی چیز نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ بیان اس سے تکلیفوں کو دور کر دے، جیسا کہ بھوک، پیان اور شہوت کی تکلیف کھانے پینے اور جماع سے دور ہوتی ہے، اسی طرح لوگوں کی نگاہوں میں پستی اور کم حیثیت ہونے کی تکلیف سرداری اور جاہ ومنصب سے دور ہوتی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں، بلکہ محقق قول ہے ہے کہ لذت ایک امر وجودی ہے جود کھ کے دور ہونے کے مسلم مضد ہیں۔

#### لذت عقليه روحانيه

معرفت ،علم اورصفات کمالیه جیسے سخاوت و فیاضی ،عفت و یا کدامنی ،شجاعت و بہادری،صبر و برداشت،حلم و بردباری،مروت واحسان وغیرہ کے ساتھ متصف ہونے کی لذت كولذت عقليه روحانيه كہتے ہيں، كيونكه تمام لذتوں ميں سب سے زيادہ لذيذ چيز ہے، بیلذت اعلیٰ ،معزز اور بلند کر دارلوگوں کو حاصل ہوتی ہے، جب اس لذت کے ساتھ الله تعالیٰ کی معرفت و محبت اور اس کی عبادت و بندگی کی لذت بھی مل جائے تو دنیا کی کوئی چیز اس کاعوض نہیں بن عتی ، اور اس لذت کے حاصل کرنے والے کے لئے دنیا کی نعمتیں اتنی ہیج ہو جاتی ہیں جیسے جنت کے مقابلہ میں دنیا کی نعمتیں معمولی اور ہیج ہیں، کیونکہ دل کے لئے کوئی چیزاس سے زیادہ شیریں، لذیذ اور اچھی نہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اس کی طرف متوجه ہواں کی عیادت کرے ، اللہ کے قرب وتعلق کا شوق رکھے ، بیرالیں لذت ہے کہ دنیاوی لذات کے پہاڑ اس لذت کے ایک ذرہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ، اسی وجہ سے جب ایمان کا ایک ذرہ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے چھٹکارا دلا دیتا ہے تو اس ایمان کے کیا کہنے جوجہنم میں داخل ہونے عطامی عطاکر دے، ایک عارف باللہ کا قول ہے، " جس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے بار ہے میں ٹھنڈی رہیں اس شخص سے ہرآ نکھ ٹھنڈی رہے گی اور جس کی آئکھیں اللہ کے بارے میں مختذی نہ ہوئیں تو اس کا دل دنیا کی حسرت

میں چکنا چور ہو جائے گا' اس لذت کی یہی فضیلت کافی تھی کہ اس کی وجہ سے ول میں سے دنیا کی چیزوں کے فوت ہونے کا افسوس اور حسرت نکل جاتی ہے، کیونکہ ان و نیاوی لذت کے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لذتوں کی تکلیف لذت کے بہت زیادہ ہوتی ہے۔

ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ''ونیا کے مسکین وہ بیں جو دنیا ہے بیا گئے، الیک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ''ونیا کے مسکین وہ بیں جو دنیا ہے تھے۔ الیکن انہوں نے دنیا کی تعتوں کے بزے کوئیس چکھا'' ان سے بیا چھا گیا،'' دنیا کی تعتوں سے کیا مراد ہے؟'' تو فرمایا،''اللہ کی محبت وانس، اس کی ملا قات کا شوق اور اس کے اساء وصفات کی معرفت'۔

"ایک اور بزرگ فرمائے ہیں "دنیا میں سب سے اچھی چیز اللہ تعالی کی محبت و معرفت ہے اور آخرت کی سب سے لذیذ چیز اللہ تعالی کا دیدار اور اس کے کلام کو بغیر اللہ تعالی کا دیدار اور اس کے کلام کو بغیر اور سننا" کے سننا کے سنا کے سنا کے سننا کے سننا کے سنا کے سنا کے سننا کے سنا کے سننا کے سننا کے سننا کے سنا کے سنا

ایک عارف کامقولہ ہے "بخدالعض مرتبہ میرے دل پر ایسے اوقات گزرتے ہیں کہ میں بید کہتا ہوں کہ" اگر جنتی لوگوں کو بیرحالت نصیب ہوئی تو وہ واقعی خوش گوار زندگ میں ہول گے۔"

ال بات كالمشاہدة تو آپ نے بھی كيا ہوگا كدائ مخص كى محبت بن محبت بن محبت ميں دل اور روح كے لئے عذاب ہو، كيسے محب كے لئے اليى لذت كا باعث بنى ہے كہ وہ ميخوا ہش كرتا ہے كہ اس كى محبت جداند ہو:

تسلکی السمجنون الصبابة لینتی العممان ما یلقون من بینه م و خدی فیکانت للقلبی لذه الحب کلها فیلم یلقها قبلی محب و لا بعدی "محبت کرنے والے سوزش مشق کی شکایت کرتے ہیں، کاش میں اس سوزش کو اکیلا اٹھا تا جوان سب کومسول ہوئی، پس محبت کی لذت پوری طرح میرے ول کے ساتھ مل جاتی اور میرے بعد یا محصے پہلے کوئی محبت کرنے والا اس لذت کوند پاسکتان "

عافل ہو گئے، اگروہ دنیا کو چھوڑ دیں تو ان کے دل ملکوت کا چکر لگا کر بے شارقیمتی خزانے لے کران کے یاس واپس لوٹیس۔''

سلم الخواص فرماتے ہیں: ''تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے، اگر تم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرتے۔''

ایک عابدہ کا مقولہ ہے: اگر ایمان والوں کے دل غور وفکر کر کے ان چیزوں کو معلوم کرلیں جو اخروی بھلائیوں میں سے ان کے لئے غیب کے پردوں میں وخیرہ کی گئ ہے تو انہیں دنیا کی زندگی اچھی نہ لگے اور دنیا ہے ان کی آئکھیں ٹھنڈی نہ ہو''۔

ایک اہل محبت فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ کی محبت غیر کی محبت کی لذت سے روک دیت ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والوں کے لئے دنیا میں کوئی النی محبت نہیں جواس کی محبت کے قریب بھی پہنچ سکے، اور انہیں آخرت میں اللہ کے ویدار سے بڑھ کرکسی بڑے اجراکی امید نہیں۔'

ایک بزرگ فرماتے ہیں: "برانسان کے چبرہ پر دوآ تکھیں ہیں جن سے وہ دنیا کی چیز وں کو دیکھتا ہے، اور دل میں بھی دوآ تکھیں ہیں جن سے اخروی امور کا مشاہدہ کرتا ہے، جب بلید تعالیٰ کی آ دمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل کی آ تکھیں کھول دیتے ہیں تو وہ عظیم الثان نعتوں اور لذتوں کو دیکھ لیتا ہے، جن کا ایسی ہستی نے وعدہ کیا ہے جس سے بچا کوئی نہیں، اور جب اس سے خبر کا ارادہ نہ ہوتو محض اس کے چبرہ کی آ تکھیں کھل جاتی ہیں۔ "پھر یہ آ یت پڑھی (اُم عَلٰی قُلُونٍ اَقْفَالُهَا) (محمد: ۲۲) اگر اللہ کے غیر کی محبت میں مشغول ہونے والے اور اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے کے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے کے اللہ دل کئی اور زنگ کے علاوہ اور کوئی سزانہ سمی ہوتی تو یہی سزاکا فی تھی۔"

عبد العزیز بن ابی رواد نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول خدا سٹنی آیٹی نے فر مایا: '' دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جبیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔''عرض کیا گیا،''یا رسول اللہ،'' اس کے دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟''

فرمایا،'' قرآن مجید کی تلاوت۔''

ایک بزرگ فرماتے ہیں، 'لوہا کو جب استعال نہ کیا جائے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ خراب ہوجاتا ہے اس طرح جب دل اللہ کی محبت ابن کے شوق اور ذکر ہے فافل ہوجائے تو اس پر جہالت غالب آجاتی ہے یہاں تک کداسے ہلاک کر دیتی ہے۔' ایک آ دمی نے حضرت حسن بھریؒ ہے دل کی تختی کی شکایت کی تو فرمایا،'' ذکر اللہ سے اسے نرم کر، وہ دل اللہ تعالی ہے بہت دور ہوتا ہے جس میں تختی ہواور تختی کو یا تو لیے جین کر دینے والی محبت دور کرتی ہے یا پریشان کر دینے والاغم''۔

اگراس موقع پریہ سوال اٹھایا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ محب اپنی محبت سے لذت اٹھا تا ہے؟ حالانکہ اس کامجوب اسے نہیں ملتا، اس کا جواب یہ ہے کہ محبت نفس میں حرکت اور شدت طلب کو پیدا کرتی ہے اور نفس بالطبع آگ کی طرح متحرک ہے، لہٰذا محبت اس کی حرکت طبعی ہے، پس جو بھی کسی چیز ہے محبت کرے گا ہے دل میں لذت اور مردر پائے گا، جب دل محبت سے خالی ہوگا تو نفس کی حرکت رک جا گیگی، جس ہے وہ بوجھل اور سست ہو جائیگا اور اس سے چتی دور ہو جائیگی، اس وجہ سے سستی اکثر غم وحزن بن کرا لیے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جن میں فرحت وسرور نہ ہو، بخلا ف ہوشیار، چست اور بن کرا لیے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جن میں فرحت وسرور نہ ہو، بخلا ف ہوشیار، چست اور بن کرا یے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے تا کہ دوں اور انجام کی خوبی ہے انسان واقف ہوتو اس میں چستی اور نشاط اور اس کی محبت کی لذت زیادہ تو ی ہوتی ہے۔ و باللہ التو فیق۔

#### باب

# عشق کی مدح وتمنااور عاشق پر رشک کرنے والے حضرات کا بیان

عشق کی مدح وتمنا اور عاشق پررشک کرنے کے سلسلہ میں اوگوں کی دوقتمیں ہیں اور بعض مرتبہ ایک ہی خص میں دونوں حالتیں پائی جاتی ہیں، ایک قتم ان لوگوں ک ہے جوعشق کی مدح اور تمنا کے قائل ہیں، اس میں رغبت رکھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ممال کہ جس شخص نے عشق کا مزہ نہ چکھا اس نے زندگی کا مزہ نہ چکھا، وہ کہتے ہیں کہ کمال لذت تا بع ہے کمال محبت کے، لہذا کسی چیز سے سب سے زیادہ لذت اس شخص کو ملے گ جواس کا سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔

ان حضرات کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے دلوں میں ان کی بیو یوں اور باندیوں کی مجت پیدا کی ، پس آ دم علیہ السلام حواء علیہ السلام سے بانتہا محبت کرتے تھے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ اس نے آ دم علیہ السلام کے جسم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، تا کہ وہ ان سے سکون حاصل کریں اور اس محبت نے آ دم علیہ السلام کو ممنوعہ درخت کے کھانے پر ابھارا، اس کا مُنات میں سب سے مہلی محبت انہی دونوں کی تھی جو بعد میں ان کی اولا دمیں میاں بیوی کی محبت کی سنت بن کی ، اس طرح داؤد علیہ السلام نے سوشادیاں کیس اور ان کے جیئے سلیمان علیہ السلام کی محبی ہے مات تھی۔

یہ حضرات میہ بات بھی اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں کہ جب یہود اول نے رسول خدا ملٹی بیٹی کو بیو یوں کی محبت اور شادیوں کی کثرت کی وجہ سے طعن وشنیع کا نشانہ بنایا تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی صفائی پیش کی اور اس چیز کو اینا فضل و انعام قرار دیا چنانچے فرمایا

﴿ اَمُ يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ فَقَدُ اتَيُنَا الَ اِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ أَتَيْنَهُمُ مُلُكًا عَظِيْماً ﴾ (النساء: ٥٣)

''کیا یہ لوگوں پر حمد کرتے ہیں، جواللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، ہم نے تو ابراہیم کی اولا دکو کتاب و حکمت عطا کی ہے اور ان کو ہم نے بردی بادشاہی دی ہے۔''

ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام خوبصورت ترین عورت تھیں، پھر آپ نے حضرت ہاجرہ کو باندی بنایا اور ان سے محبت بھی کرتے تھے ، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں: ابراہیم علیہ السلام اپنی باندی ہاجرہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ہرروز براق برشام سے ان کی زیارت کے لئے آتے تھے۔

# حضور ملكي ليام كم محبوب شخصيات

عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضور سالی آئیلی نے مجھے ایک اللہ تعالی عنہما بھی ہے، جب میں مجھے ایک الشکر کا گران بنا کر بھیجا، اس میں ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہے، جب میں واپس لوٹا تو میں نے عرض کیا''یا رسول اللہ لوگوں میں کون آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟'' فرمایا،''تو کیا جا ہتا ہوں'' فرمایا،' میں نے عرض کیا،''میں مردوں کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں'' فرمایا،''اس کا باب یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لے

مبارک بن فضالة روايت كرتے ہيں " ايك مرتبه حضرت فاطمه رضى الله تعالى

ل رواه البخاري ومسلم بخوه \_

عنها نے حضور سلی آیا کہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، "اے بیاری بیٹی وہ تیرے باپ کو بہت بہند ہے۔ "

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ''ایک مرتبہ حضور سائی آئی ہیں اس بویوں نے حفرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور کی طرف بھیجا، وہ حاضر ہوئیں اس حال میں کہ حضور سائی آئی میر سے ساتھ چا در میں لیٹے ہوئے تھے، وہ کہنے لگیں ''اسے اللہ کے رسول آپ کی بیویاں ابن قحافہ کی بیٹی کے بارے میں عدل کا سوال کررہی ہیں، اس دوران میں خاموش رہی ، حضور نے فرمایا، ''کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے مجھے محبت ہیں خاموش رہی ، حضور نے فرمایا، ''کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے محبت کرو۔ ''

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ہی روایت ہے: بی کریم ملٹی ایّ ازواج مطہرات کے درمیان انصاف کے ساتھ تقسیم فرمایا کرتے تھے اور کہتے ہیں: اے اللہ بیمبرا فعل ہے جس کا میں مالک ہوں، مجھے اس فعل ہے جس کا میں مالک ہوں، مجھے اس فعل پر ملامت نہ کرنا جس کا تو مالک ہے اور میں اس پر قادر نہیں۔" مراداس سے بیہ ہے آپ ملٹی آئی نفقہ اور تقسیم میں انصاف و برابری کی طاقت تو رکھتے تھے، لیکن محبت میں باہم برابری کا نہ تو حضور کو اختیار تھا نہ اس پر قدرت تھی۔ طاقت تو رکھتے تھے، لیکن محبت میں باہم برابری کا نہ تو حضور کو اختیار تھا نہ اس پر قدرت تھی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے عبیدہ سلمانی سے اللہ تعالیٰ کے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے عبیدہ سلمانی سے اللہ تعالیٰ کے

اس قول کے معنیٰ کے بارے میں پوچھا:

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِينُهُوا أَنُ تَعُدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ

(النساء: ٢٩)

''اورتم عورتوں کو ہرگز برابرنہیں رکھ سکو گے اگر چہ اس کی حرص کرو۔''

عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہاس سے محبت اور جماع مراد ہے'۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں:'' خاونداس بات کی طاقت

ل رواهسلم والتسائي

نہیں رکھتا کہ بیو یوں کے درمیان شہوت میں عدل کر بےخواہ اس کی خواہش رکھتا ہو۔'
ابوقیس (جوعمرو بن العاص کے غلام سے) فرماتے ہیں: عمرورضیٰ اللہ تعالیٰ عنہ
نے جھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میسوال دے کر بھیجا کہ حضور ساٹھائی ہے ہیں اردہ وی مالت میں اپنی زوجہ کا بوسہ لیتے سے یانہیں؟ اگر جواب منفی میں ہوتو کہنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ساٹھائی ہی کہ حضور ساٹھائی ہے ہوں اللہ تعالیٰ عنہا اور نہوں نے وہی بات کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمایا: حضور ساٹھائی ہو ہو با تنہوں نے وہی بات کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: حضور ساٹھائی ہوات نہوں تھی ہے کہ خواب اختیار ہوجاتے نے فرمایا: حضور ساٹھائی ہوائت نہ ہوتی تھی۔''

امام شعبی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: 'میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں تمام امہات المونین سے محبت رکھتا ہوں، سوائے عائشہ رضی الله تعالی عنها کے، میں فی اسے کہا، ''تو حضور کی مخالفت کررہا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها رسول الله ملتی الله تعالی عنها رسول الله ملتی الله ملتی کوسب سے زیادہ محبوب تھیں۔''

مصعب بن سعد کہتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امہات المونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امہات المونین رضی اللہ تعالیٰ عنہاں کے لئے دس دس ہزار وظیفہ مقرر کیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے دو ہزار زائد رکھا اور فرمایا: ''مید حضور سلنے اللہ ہم کی مجبوب ترین ہوی ہیں۔''

حضرت مسروق رحمة الله عليه جب حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے كوئى روايت نقل كرتے تو فرماتے ، مجھ سے صديقة بنت صديق ، رسول رب العالمين كى حبيب اور سات آسانوں كے اوپر سے جس كى برأت نازل ہوئى اس نے بيان كيا۔ ا

# صحابہ کرام اور ہدایت یافتہ ائمہ کی محبت کے واقعات

ابو محمد بن حزم رحمة الله عليه فرمات بين: "خلفائ راشدين اور بدايت يافة

ائمہ میں سے بہت سے حضرات نے محبت کی ہے' ۔ا

خرائطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عنہمانے ایک روی باندی خریدی اور وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ ان کے ایک مادہ خچر سے گرگئی، وہ اس کے چہرہ سے مٹی صاف کرنے لگے اور اسے کہنے لگے کہ میں تجھ پر قربان ہوجاؤں، وہ باندی ان سے کہا کرتی تھی، '' تم بہت اچھے ہو۔'' لیکن ایک مرتبہ وہ ان کو جھوڑ کر بھاگ گئی، جس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا:

قد کنت احسبنی قالون فانصرفت فالیوم اعلم انی غیر قالون "
"میں اپنے آپ کواچھا مجھتا تھالیکن وہ جا چکی ہے، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ میں اچھانہیں ہوں۔"

مغیث و بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قصہ بھی مشہور ہے اور بخاری میں منقول ہے کہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عشق میں گرفتاران کے اردگرد چکر لگاتے تھے اوران کے آنسو بہدرہے ہوتے تھے۔

عروہ بن اذینہ جو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شخ اور پختہ اور صالح علماء میں سے بیں، ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے گی، آپ کورجل صالح کہا جاتا ہے، حالانکہ آپ کامقولہ ہے:

طوق الحمامة : 21

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمات بین الله بین آدیم تقریباً اسی آدی حضور ملی الله بین مسعود رضی الله تعالی عنه فرمات بین عظم میں نے ان سے دیادہ خوبصورت چرے بھی شدہ کھے تھے، انہوں نے عورتون کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اور میل بھی ان سے بائے چیت کرنے لگا، یہاں تک کہ بیری خواہش میں گفتگو کرنے لگا اور میل بھی ان سے بائے چیت کرنے لگا، یہاں تک کہ بیری خواہش ہوئی تو ہوئی کہ ہم خاموش ہو جا کیں، انہوں نے کہا اگر محبت میں اطافت اور لذت نہ ہوتی تو خواہش منداس کی تمنانہ کرنے ہے۔

عشق کی اہمیت اور اس کے فائد ہے

عشق کی مدح وتمنا کرنے والے حضرات کہتے ہیں کہ دعشق عقل کو کھارتا ہے، غمول کو دور کرتا ہے، لباس و پوشاک کی نظافت وعمدگی، کھانے کی پاکیزگی،اخلاق و عادات کی در سی پرابھارتا ہے، ہمت کو بلند کرتا ہے، عمدہ خوشبو پراکسا تا اور خاندان والوں سے فیاشی کا درس دیتا ہے، ادب و مروت کی حفاظت کرناسکھا تا ہے، عشق نیکو کارلوگوں کے لئے آزمائش اور عابدوں کے لئے مشقت ہے، عقول کا تراز و ہے اور ذہنوں کے لئے مشقت ہے، عقول کا تراز و ہے اور ذہنوں کے لئے مشقت کرنامعزز واعلیٰ لوگوں کا شعار ہے، جیسے ایک لئے میتا کہتا ہے:

وما احببتها فحشا ولكن رايت الحب اخلاق الكرام "مين نياس (مجوبه) يحمى برى نيت محبت نہيں كى بلكه محبت تومعز زلوگوں كى عادات ميں ہے ۔''

عاشقوں کی رومیں خوشبودار اور لطیف ہوتی ہیں، ان کے بدن کمزور اور پتلے ہوتے ہیں، ان کے بدن کمزور اور پتلے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں کسی دوسرے کے قابو میں نہیں آتیں بلکہ وہ صرف اس سے سکون حاصل کرتا ہے اور جس کے ساتھ انہیں محبت ہوتی ہے، ان کا کلام اور ہم نشینی عقل کو بردھاتی اور دلوں کو گرماتی ہے اور روحوں کو شادا لی عطا کرتی ہے، عقلمندلوگ ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

عاشقوں کے تذکر ہے مجلسوں کی زینت اور محافل کی رونق ہیں ، ممکن ہے کہ
ایک دیباتی جو اتنا غیر معروف ہو کہ اسے کوئی نہ جانتا ہو، لیکن اگر وہ عاشق بن جائے
اور عش میں مشہور ہو جائے تو بادشا ہوں اور وزیروں وغیرہ تک کی مجالس میں اس کا ذکر
ہوگا ، اس کی گفتگو مدون ہوگی ، اس کے اشعار روایت کئے جا کمیں گے اور عشق کی وجہ
سے اس کا ذکر ہمیشہ باتی رہے گا ، اگر عشق نہ ہوتا تو اس کا نام نہ لیا جاتا اور اس کی
شہرت نہ ہوتی ۔

ایک دانشور کا قول ہے: "عشق روح کے لئے ایسے ہے جیسے بدن کے لئے عذا، اگر چھوڑ دوتو بھی نقصان، اگر حدسے بڑھ جا و تو موت بن جاتا ہے' این عبدالبرانی کتاب "بھجة المجالس" میں فرماتے ہیں: "ایک ہندی

شخص کی ڈائری میں لکھا تھا،''عشق ایک راحت ہے جے روح میں ڈالا گیا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جوستاروں کی شعاعوں کا نتیجہ ہے، پیطبیعتوں میں مختلف شکلوں کے واسطہ سے پیدا ہوتا ہے اور روح اسے اپنے لطیف جو ہرکے ذریعہ قبول کرتی ہے۔''

عشق کودلوں کے لئے روشی اور ذہنوں کے لئے صیقل کنندہ کہا گیا ہے، کیکن یہ اس وقت ہے جب اس میں افراط نہ کیا جائے، اگر اس میں افراط اور تجاوز حدے کام لیا گیا تو یہ ایک قاتل بیاری اور لاعلاج مرض بن جائےگا، اس میں رائے نافذ نہیں کی جاسکتی اور اس میں حیلے کامیاب نہیں ہوسکتے، اس سے چھٹکارا چاہنے والا اس میں دھنتا ہی چلا جا تا ہے۔

ایک اعرابی کہتا ہے '' معشق دل کے لئے سامان انس اور عقل کے لئے ایک ہم نشین ہے ، دل اس کو چھپا تا ہے اور اعضاء وجوارح اس کی خدمت کرتے ہیں''۔
عبداللہ بن طاہر امیر خراسان نے اپنے بیٹے سے کہا '' عشق کروخوش طبع رہو گے ، یا کباز رہوقا بل قدر ہوجاؤگے''

# عشق ترقی کاموثر ترین ذریعہ ہے

حضرات قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بلیع شخص نے عشق کے بارے میں کہا، '' یہ بردل کو بہادراور بخیل کوئی بنا دیتا ہے، کند ذہمن کے ذہمن کو تیز اور لکنت زدہ شخص کی زبان کو قصیح کرتا ہے، بولنے سے عاجز شخص کے عزم کو بختہ کرتا ہے، اسے بادشاہوں جیسی عزت اور بہادروں جیسی ولیری عطا کرتا ہے، یہ اوب کا دائی ہے، پہلا دروازہ ہے جس کے ذریعہ فیالبازی دروازہ ہے جس کے ذریعہ فیالبازی اور حیلوں کو نکالہ جاتا ہے، ہمتوں کو اس سے راحت ملتی ہے اور اخلاق و عادات میں بہتری پیدا ہوتی ہے، عاشق کا ہمنشین اس سے فائدہ اٹھا تا ہے اور مانوس ہوجاتا ہے، کہتری پیدا ہوتی ہے، عاشق کا ہمنشین اس سے فائدہ اٹھا تا ہے اور مانوس ہوجاتا ہے، کیونکہ عشق میں ایسا سرور ہے جودلوں میں سرایت کرتا ہے اور الی خوشی ہے جودلوں کو

''میں جاہتا ہوں کہ ساری محبت جمع کر کے میرے دل میں ڈال کر سینہ کو بند کر دیا جائے ، اور میں ؓے دل کی محبت اور مجھے محبت سے ملنے والی زاحت بھی ختم نہ ہو یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جائے۔''

میں نے کہا: اے نوجوان، اس کعبہ کی حرمت نے تجھے ایسی گفتگو سے نہیں روکا؟ کہنے لگا، ''کیوں نہیں، بخدا ایسا ہوا، لیکن مجت نے میر ے دل کو یاد کرنے کی لذت سے بھر دیا ہے، اور سوچ انتہائی تیر سی کے ساتھ اس کی طرف لوٹ گئی جس سے میری بہچان دور نہیں کی جاستی، لہذا میں نے موت کی تمنا کی، خدا کی قتم میرے دل میں اس محبت کی اتنی لذت ہے جتنی بادشاہ کے دل میں اس کی بادشاہت کی بھی نہ ہوگ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تاحیات اسے میرے دل میں جمائے رکھے اور اسے میرا قبر کا ساتھی بنا دے، میں اسے بہچانوں یا نہ یہچانوں، جج سے والیسی تک یہی میری دعا ہے'، پھر وہ رونے لگا، میں نے اس سے رونے کی وجہ بوچھی تو اس نے کہا، میری دعا ہے'، پھر اور ذور و نے کا خوف ہے، مجھے دنیا کی تمام چیز دی میں صرف اس کی خواہش اور رغبت ہے۔''

# عشق کی انتہاء

ماہرین کہتے ہیں کہ عشق کی انہاء یہ ہے کہ عاشق عشق کی تکلیف میں زندگی ہے ہوائت کی سے روایت کی ہے ہوائٹ ہیں ہوائٹ ہیں کہ عشق کی اللہ تعالی عنہما نے حضور مالئی آئی ہے ہوایت کی ہے، فرمایا: ''جس شخص کوعشق لاحق ہوا اور اس نے اسے چھیائے رکھا، پاکبان رہا اور صبر کیا، پھرمرگیا تو وہ شہید ہے۔''ا

ابوعبرالله ابراہیم بن محمد بن عرفہ نفطویہ رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں: میں محمد بن داود سے ان کے مرض موت میں ملاقات کے لئے گیا، میں عرض کیا، '' آپ کو یہ

ال ب من المتنون الم/۴۴۰، وهو حديث ضعيف به

یاری کیے لاحق ہوئی؟ "فرمایا" اس ذات کی محبت نے جے تو جانتا ہے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے "میں نے کہا،" آپ کو اس پر قدرت کے باوجود کس چیز نے فائدہ اٹھانے ہے روکا؟" انہوں نے کہا،" نفع اٹھانے کی دوصور تیں ہیں۔ (۱) نظر مباح (۲) لذت ممنوعہ نظر مباح نے مجھے اس حالت میں پہنچایا ہے اور لذت ممنوعہ نے مجھے نفع سے روکا ہے۔

عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی ایک روایت میں حضور کا ارشاد ہے، ''جو عاشق ہوا اور عشق کو چھپایا، پا کباز رہا اور صبر کیا الله تعالی اس کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما کیں گے۔''

(اس مقام پرمولف نے اس حدیث کی سند پرطویل بحث فرمائی، پھراس کے بعد فیصلہ کن بات کے طور پر اپنی رائے بھی ذکر فرمائی جس میں اس حدیث کوضعیف اور باطل قرار دیا)۔

والتداعلم

#### باب۱۵

# ﴿ عشق کی مذمت کا مدل بیان ﴾

الله رب العزت نے اس آیت میں مونین کی اس دعا پر جس میں انہوں نے اسی چیز سے پناہ مانگی ہے، اوراس کی تفسیر بلا اختصاص عشق سے کی گئی ہے۔ ( لیعن بیآ یت عشق کے ساتھ خاص نہیں )

حضرت مکول رحمة الله عليه فرمات بين: "عشق شهوت كي شدت اور غلبه كا

نام ہے۔''

#### عشق ذلت کا سبب ہے

نی کریم ملٹی آیٹی کا ارشاد ہے: انسان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کرے۔ امام احمد بن طنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: اس کا

نی سندالامام احمه(جه ۵ می ۴۰۵)

مطلب یہ ہے کہ خود کو کسی ایسی آزمائش کے لئے پیش نہ کرے جس کی اس میں طاقت نہ ہواور یہ عاشق کا حال ہے، کیونکہ وہ اسپے معثوق کے لئے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دلیل اور تابع ہوتا ہے، پھر بھی اس کی رضا حاصل نہیں ہو کتی، اور محبت کی بنیاد محبوب کے سامنے ذلیل ہونے اور اس کا تابع فرمال ہونے پر ہے:

الحضع و ذل لمن تحب فلیس فی سرح الهوی انگ یشال و یعقد "
"جس نے تو محبت کرتا ہے اس کے سامنے جھک جااور اس کا تالع
موجا، کیونکہ محبت کے معاملہ میں کوئی عزت اور کوئی سرواری و نفاخر
تہیں ہے۔''

the said of the

· ﴿ ایک اور شاعر کہتا ہے: ﴿

قالوا عهدناك ذاعز فقلت لهم السلام النتاس ذل المحبيدا لاتستكر واذلة العشاق انهم المستعبدون برق الحب راضونا

"انہوں نے کہا ہم نے تجھ سے معزز ہونے کی حالت میں ہمی دیکھا تھا، میں نے ان سے کہا، محبت کرنے والوں کی ذلت لوگوں کو تعجب میں نہ ڈالے ہم عاشقوں کی ذلت کا انکار نہ کرو کیونکہ وہ محبت کے غلام ہیں اور اس سے راضی اور خوش ہیں۔"

عشق ہلاک کرویتا ہے

جب انسان عشق کے سمندر میں غوطہ لگا تا ہے اور سمندر کی لبریں اس کے ساتھ

کھیلی ہیں تو اس کی ہلاکت کا امکان سلائٹی سے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ امام خراکھی نے ذکر کیا ہے کہ مدینہ میں ایک خوش طبع باندھی تھی، جو ایک قریش مرد پر عاشق ہوگئ، وہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے مرد کا دل تو اس بائدی سے بھر گیا لیکن بائدی کی محبت پہلے سے زیادہ ہوگئ، جس کی وجہ سے وہ بیار ہوگئ، اس کا آقا اس کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہ کرتا تھا نہ اس سے کوئی ہمدردی کرتا تھا، البذا اس سوزش عشق میں اس نے اپنے چہرہ کو بیٹینا اور کپڑوں کو بھاڑ نا شروع کر دیا، اور اس نم کی انتہا ، کو پہنے گئ، ۔۔ اس نے اس کی اس حالت کو دیکھ کراس کا علاج بھی کروانا چاہا لیکن اس سے کوئی فائدہ — مالک نے اس کی اس حالت کو دیکھ کراس کا علاج بھی کروانا چاہا لیکن اس سے کوئی فائدہ — مالک نے اس کی اس حالت کو دیکھ کراس کا علاج بھی کروانا چاہا لیکن اس سے کوئی فائدہ — میں اور کہتی تھی اور کہتی تھی۔

ال حب اول ما يكون لجاجة تاتى ب وتسوق الأقدار حتى اذا اقتحم الفتى لجج الهوى جاءت امور لاتطاق كبار من ذا يطيق كما نطيق من الهوى غلب العزاء و باحت الأسرار

"مجت کی ابتداء ملکے تھلکے گناہ ہے ہوتی ہے، وہی اس کو لاتا ہے اور تقدیر اس کو آئے ہر ہواتی ہے، یہاں تک کہ جب آ دمی عشق کی لہروں میں پیش جاتا ہے تو اس پر ایسے امور آجاتے ہیں کہ بڑے بروں میں پیش جاتا ہے تو اس پر ایسے امور آجاتے ہیں کہ بڑے بروے ان کی طاقت ہم رکھتے ہیں الی طاقت ہم رکھتے ہیں الی طاقت کون رکھتا ہوگا کہ صبر غالب آگیا اور اسرار ظاہر ہو گئے۔"

#### خرائطی کہتے ہیں، مجھے میرے ایک ساتھی نے بیشعرسائے:

السحب اوله شيء يهيم به قلب المحب فيلقى الموت كاللعب يكون مبدؤه من نظرة عرضت ومزحة اشعلت في القلب كاللهب كاللهب كالنار مبدؤها من قدحة فإذا تضرمت احوقت مستجمع الحطب "مجت ايك الي چز به كمثروع مين محت كاول اس مين مشغول

ہوتا اور پھر وہ موت کی جگہ تھلونے کی ظرح گر جاتا ہے، اس کی ابتداء آئیو سے ہوتی اے جومعثوقہ پر نظر ڈالتی ہے اور اس پجنگاری سے شروع ہوتی ہے جو دل میں شعلون کی ظرح جلا دی گئی ہو، جنسا کہ آگ اس کی ابتداء کو جلانے شے ہوتی ہے لیکن جب وہ بھڑک

عشق جنون کی ایک قتم ہے

عشق کی مدح کیسے کی جاسکتی ہے جبکہ وہ چین کوختم کر دیتا ہے، نیندکو تھنچ لیتا ہے، عشل کو دیوانہ کر دیتا ہے، جنون کو بیدا کر دیتا ہے، بلکہ وہ خود جنون ہے، جنیسا کہ ایک عکم کا مقولہ ہے، جنون کی بہت می قسمیں ہیں جن میں ایک عشق ہے، ایک عاشق کہتا

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين العشق العشق المجنون في الحين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وانما يصرع المجنون في الحين

''لوگ کہتے ہیں کہ تو مجنون ہو گیا، میں نے کہا کہ عشق تو جنون سے بہت بڑھا ہوا ہے کیونکہ عاشق بھی افاقہ نہیں پاسکتا جبکہ مجنون بھی نہ بھی ٹھیک ہوجا تا ہے۔''

کتنے ہی عاشق ایسے ہیں جنہوں نے معثوق کے لئے جان، مال اورعزت کو قربان کر دیا۔ قربان کر دیا اور اینے اہل وعیال اور دین و دنیا کو ہر باد کر دیا۔

زبیر بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بدوی عورت اپنی بہن کے پاس آئی اور اسے کہا، ''فلال شخص کی محبت میں تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے گی، ''فدا کی قتم! اس کی محبت نے ساکن کومتحرک اور متحرک کوساکن کردیا'' پھر کہا:

فلوران مابي بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يسمع لهن هبوب

ولو انسی استغفر الله کلما ذکر تک لعر تکتب علی ذنوب "در تک لعر تکتب علی ذنوب "در جوحالت میری ہے اگر پھرول کے ساتھ ہوتو ان کو پھاڑ دے اور اگر ہوا کے ساتھ ہوتو ان کی آواز بند ہوجائے، جب بھی بھی میں کھے یاد کرول پھراللہ ہے استغفار کرول تو مجھ پرکوئی گناہ ہیں۔"

اس کی بہن نے کہا: خدا کی تئم میں ضرور بضر وراس سے پوچھوں گی کہاں کا تیری محبت میں کیا حال ہے، وہ اس مخص کے باس گی اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا: محبت ایک بوجھ ہے، اور اسے وہی شخص بہچان سکتا ہے جو بلند جگہوں اور کھنڈرات سے گزرا ہو۔''

کہا جاتا ہے کہ عشق ایک ہلاکت خیز بیاری ہے جس کے ساتھ روحیں بیکھل فہاتی ہیں اور سکون ختم ہوجاتا ہے، بلکہ وہ ایبا سمندر ہے جواس میں داخل ہواغرق ہوگیا،
کیونکہ نہ اس کا کوئی ساحل اور نہ اس سے نجات کا کوئی راستہ ہے، اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے:

وما احدٌ في الناس يحمدا مره فيوجد الأوهو في الحب احمق وما احد ما ذاق بوس معيشة فيعشق الأذاقها حين يعشق "لوكول مين سے كوئى ايمانہيں جس كى تعريف كى جائے إگر ايما شخص مل بھى جائے تو وہ محبت ميں بے وتوف قرار ديا جائيگا، جس

علی می جانے تو وہ حبت میں جے وبوک سرار دیا جارہ ہیں۔ شخص نے خراب زندگی کو نہ دیکھا ہو وہ عشق کرے خود بخو داسے چکھ

> ے ہا۔ عبدالحسن صوری کہتے ہیں:

ما الحب الامسلك خطرٌ عسر النحدة وموطى ذلق "محبت ايك خطرناك راسته عبص مين نجات دشوار نه اور بيسلخ كامقام ب-"

#### ایک اور شاع عشق کے بارے میں کہتا ہے:

وکنان ابتداء الذی به مجونا فلما تمکن امسی جنونا وکنست اظن الهوی هینا فبلاقیت منه عذابا مهیناً "

"اس کی ابتداء متی ہے ہوتی ہے جب بیراسخ ہوجائے تو جنون بن جاتا ہے، میں مجت کو آسان سمجھتا تھا لیکن مجھے اس ہے دردناک عذاب بہجا۔"

بعشق کی نتاہی

عشق نے کتنے ہی سرداروں کو منہ کے بل جہنم میں کیمینکوا دیا، انہیں دردناک عذاب کے حوالہ کر دیا ،ان کوجہنم میں گرم کھو لتے یانی تے پیالے گھونٹ گھونٹ کر بلا دیتے اور کتنے ہی لوگوں کو ملم اور دین ہے ایسے نکال دیا جیسے آئے ہے بال نکالا جاتا ہے،اس نے کتنی ہی نعتوں کو چھین کرمصیبتوں کومقدر کر دیا، کتنے ہی معزز اس کی وجہ سے ذکیل تر ہو گئے ، انتہائی اعلیٰ اور بلند مرتبہ لوگ اس کی وجہ سے اسفل سافلین میں جا گر ہے ، اس نے کتنے ہی بردوں کو جیا کے کر دیا اور خوف کو پیدا کر دیا ، درد ناک انجام کا ذریعہ اور ندامت کا سبب بنا،این کی وجہ سے سینوں میں حسرت وافسوس کی آگ بھڑ کتی رہی اورانسان کی عند الله اورعندالناس جوعزت تھی انے خاک میں ملا دیا، اس کی وجہ سے بخت مصیبتیں، بذختی، برصیبی اور دشمنوں کی طرف سے گالی گلوچ کا سامنا کرنا پڑا، اور مصیبت تو یہ ہے کہ نعمت کا زائل ہونا،مصیبت کا آیڑنا،عافیت کا پھر جانا،غم والم کالاحق ہونا بھی اس کوختم نہیں کرتا۔ اگرآن سوال كرين: اعنعت! تحفيكس في زائل كيا؟ نهندا عصيبت! تحقیے کس نے راستہ دکھایا؟ .... اے ثم والم کے طوفانوں! تم میرے دروازے پر کیے آ كني ؟ النسائ عافيت! تواميرا در كول جهور كني ؟ تسلُّ ال يرده! تحقيم كس في يهار ا دیا؟....افسوس چېره کوکس نے یے نورو بے رونق کر دیا؟.....زندگی کوکس نے ناخوشگوار کر دیا؟ ..... ایمان کے سورج کوکس نے لپیٹ دیا؟ ..... عزت نفس کوکس نے ذلیل کر دیا؟ ..... اگرام واعزاز کو ذلت و ندامت ہے کس نے بدل دیا؟ ..... توبیہ آپ کو بربان حال جو جواب دیں گی وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے .... وہ جواب اگر چہزبان سے جاری نہ ہولیکن وہ عشق ہی ہے جوان مصیبتول کا سبب ہے۔

عاشقوں کی مصیبتیں اہل عقل حضرات کے لئے نصیحت وعبرت ہیں،اگر وہ ان کو بیجھنے کی کوشش کریں۔

﴿ فَتِلُكَ بُنُو تُهُمُ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَعُقِلُونَ ﴾ (النمل: ٥٢)

"سویدان کے گھر ہیں جوان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندول کے لئے عبرت ہے۔"

## قرآن مجید میں حب فاسد میں گرفتارلوگوں کے تذکرے

اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر ندموم محبت کرنے والوں کے جو حالات بیان کے ہیں، وہ صاحب عقل اور ذکی شعور انسان کے لئے بطور عبرت و موعظہ کافی ہیں، حق تعالیٰ نے اہلیس کی ہوائے نش سے واقعہ کو شروع کیا، جس نے اسے تکبر پر ابھارا کہ وہ آ دم علیہ کو تجدہ نہ کرے، اس کی ہوائے نفس اور عجب وخود پندی نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر ابھارا اور اللہ کی طاعت سے بہکایا، پھر اس کے ساتھ جو ہونا تھا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کی جا بت اور محبت کا ذکر کیا کہ جب آئیس ہمیشہ جنت میں رہے کی آرز واور تمنا ہوئی اور اس تمنا نے منع کر دہ درخت کے کھانے پر مجبور کر دیا، اب اس پر ابھار نے والی چیز ہوا کے نفس اور ہمیشہ رہنے کی محبت تھی، اب بید ولی خواہش اور چا ہت ابھار نے والی چیز ہوا کے نفس اور ہمیشہ رہنے کی محبت تھی، اب بید ولی خواہش اور چا ہت جنت سے نکا لئے اور مصائب و مشقتوں کے گھر ہیں آنے کا باعث بن گئی، یہاں ایک قول بی بھی ہے کہ انہوں نے یہ درخت جواء علیہا السلام کے کہنے پر کھایا تھا، لہٰذا ان کی محبت نے بہمی ہے کہ انہوں نے یہ درخت جواء علیہا السلام کے کہنے پر کھایا تھا، لہٰذا ان کی محبت نے بہمی ہے کہ انہوں نے یہ درخت جواء علیہا السلام کے کہنے پر کھایا تھا، لہٰذا ان کی محبت نے بہمی ہے کہ انہوں نے یہ درخت جواء علیہا السلام کے کہنے پر کھایا تھا، لہٰذا ان کی محبت نے بہمی ہے کہ انہوں نے یہ درخت جواء علیہا السلام کے کہنے پر کھایا تھا، لہٰذا ان کی محبت نے بہمی ہے کہ انہوں نے یہ درخت حواء علیہا السلام کے کہنے پر کھایا تھا، لہٰذا ان کی محبت نے بھور کھوں کے کہنے بر کھایا تھا، لہٰذا ان کی محبت نے بھور

انہیں جوا کی اطاعت پر ابھارا اور آ دم علیہ السلام نے ان کی خواہش بوری کر دی کہ ان کا حرف اس کی خواہش بوری کر دی کہ ان کا حرف ان کی طرف ان کی بیوی کو ذریعہ اور راستہ بنا کر آیا ، تو گویا کہ ان کا کنات میں سب مے پہلی جوک اور علمی عورت کی وجہ سے ہوئی۔

پھر اللہ کا شریک تھہرایا،
دین میں اللہ کی مشروعیت کے بغیرنی با تیں داخل کیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ زینت اور
پاکیزہ رزق کوحرام کر دیا، فواحش و بے حیائیوں کے ذریعہ اللہ کی عبادت بید گمان کرتے
ہوئے کی کہ اس نے اس کا حکم دیا ہے اور اللہ کوچھوڑ کر شیطان کو دوست بنالیا، اس سب
کچھ پرابھارنے والی چیز ہوائے نفس اور حیب فاسد تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے رسولوں
سے جھڑا کیا، کتب ہاوی کا انکار کیا، اور اپنے مال و جان کو اللہ کے غیر میں لگا کرخسر الدنیا
والآخرة کا مصداق بن گئے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا قصہ بیان کیا، اس رسوا کن ہلاکت اور عبرت ناک انجام کا ذکر کیا جو آنہیں خواہشات نقسانیہ اور ہوائے نقس کی وجہ سے لاحق ہوئی اور ای طرز پر قوم صالح کا ذاکر بھی کیا۔

ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فساق کے ائمہ، عشق کے رسیا، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نکاح کرنے والوں کا ذکر کیا، ان کی مستی میں ان پر عذاب کا کوڑا برسائے جانے کو بیان کیا، عشق میں ان پر عذاب کا کوڑا برسائے جانے کو بیان کیا، عشق میں ان کے مخور اور مست ہونے کے دوران ان کی جڑ کاٹ ویئے جانے کو آشکارا فرمایا اور اس بات پر حمیمیہ کی کہ ان پر ایسا عذاب نازل ہوا جو کسی امت پر مجمی نازل نہ ہوا ور آئیس ایکے بچھلے بدکاروں اور حسیاہ کاروں کیا بیشواینا ویا گیاتے ہے۔

قوم لوط کا انجام قرآنی آیات کی روشنی میں

جب وہ اپنی سرکتی میں حدے بر صفے لگے اور بیباک ہوکر برائی میں لگ گئے اور ایک دوسرے کی اقتداء اور حوصلہ افزائی کرنے لگے، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار

Ξ

میں چیخ و پکار کیا، زمین نے دربار الہی میں باواز بلند دعا مائلی، فرشتے آسانوں کی طرف لیکنے سگے اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے ان کی شکایت کرنے لگی، لیکن اللہ کا فیصلہ بیتھا کہ وہ فلا لموں کو ججت قائم کئے بغیر اور وعدہ وعید نازل کئے بغیر نہیں پکڑتا، لہٰذا اس نے ان کی طرف اپنے رسول کو بھیجا جو ان کو ان کے عمل کی خرابی اور دردناک عذاب سے ڈراتے، پس رسول خدانے سرداروں اور بہت سے حاضرین کی موجودگی میں اعلان کیا اور انہیں پکار پکار کر نصیحت کی۔

ان عظیم ناصح نے کہا:

﴿ اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ اَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾

(الاعراف: ٨٠)

"کیاتم الی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے اسے جہاں میں کسی نے نہیں کیا۔"

جب وه عشق كنشه ميس بعقل وانجان رب تووه ابنى تنذير ونفيحت كودهرا تارما: ﴿ إِنَّكُ هُ لَتَ اتُونَ الرِّجَ الَ شَهُ وَهَ قُونَ النِّسَاءَ بَلُ اَنْتُهُ قَوْمٌ مُسُرفُونَ ﴾ (الاعراف: ٨١)

> '' نے شکتم عورتوں کو چھوڑ کر مردول سے شہوت رانی کرتے ہو بریت

بلكمتم حدس برصف والے مو۔ "

لیکن اس کی ان نصیحتوں کا ردمل ان کی طرف ہے اس شخص کے جواب کی مانندسا منے آیا جوعشق ومجبت کی گہرائیوں میں اوندھا پڑا ہو، اور اس کا دل عشق میں گرفتار و

لاحيار بو:

﴿ فَالُوا اَخْدِ جُوا اللَّهُ لُوطِ مِنْ فَدُرِيَتِكُمُ إِنَّهُمُ اُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ (النمل: ٥٦) "انہوں نے کہالوط کے گھر والوں کواپی بستی سے نکال دو، میلوگ

www.besturdubooks.net

سین جب مدت معلوم اور یقینی فیصلہ کے نفاذ کا وقت آگیا ہو اللہ تعالی نے انعام اور امتحال کے اتمام کے لئے لوط علیہ البلام کے گر میں فرشتوں کو انسانی صورت میں بھیجا اور انہیں انتہائی خوبصورت نین ونقش عطا فرمائے ، ان کی آمد بطور مہمان تھی لیکن

مالت لوظ کے بارے حق تعالی فرمائے بین اس است اور کے بارے حق تعالی فرمائے بین اس است اور است اور است است است است

﴿ سِيءَ وَبِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ إِزَرُعًا وَقَالَ هَلَا يَوُمُ عَصِيبً ﴾

"ان کے آئے سے اس کا دل تک ہوااور ملکن ہوا اور کہا آج کا

ون برابخت عن رائد در الله من الله من المسلمان المن المن المنا

﴿ وَجَناءَ أَهُ قَنُو مُ لَهُ يُهُمَّرُ لَكُونَ فَي النِّيهِ الْوَمِنَ قَبُلُ لَكُانُّوا يَعُمَلُونَى

السَّيْنَاتِ ﴾ (هود: ٨٨) . ما بين المستحد الما يُعالَمُ الما

"اوراس کے پاس اس کی قوم بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی اور شہ

الوك يبلخ اى شفارائ كالم كياكر تشيق الالدار الدادة المان

جب وہ ان کے ہاں بھنے گئے اور رش لگا دیا تو لوظ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اس حال میں کہ وہ مُن فِی سِن اللہ اللہ مَن کہ وہ مُن فَا اللہ اللہ اللہ اللہ وَ الله وَالله وَ

قى صيفى اليس مِنكم رجل رئيسك ﴿ رهود المهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

2

بھی بھلا آ دمی نہیں۔''

جب لوطیوں نے اس بات کو سنا تو بد کا راور سرکش مخص کی طرح ہو لے: ﴿ لَقَدُ عَلِمُتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعُلَمُ مَانُويُدُ ﴾ (هود: ٩٥)

"البتة تحقیق تو جانتا ہے کہ جمیں تیری بینیوں سے کوئی غرض نہیں اور

توخوب جانتا ہے کہ ہم کیا جائے ہیں۔''

لوط عليه السلام تنها لرز الشخص كي طرح فرمانے لگے:

﴿ لَوُ أَنَّ لِنُي مِكُمُ قُوَّةً أَوُ أُو يُ إِلَى رُكُن شَدِيدٍ ﴾ (هود: ٨٠)

" كاش كه مجھے تمہارے مقابله كى طاقت ہوتى يا ميں كسى زبردست

سمارے کی بناہ جالیتا۔"

جب اللہ کے قاصد فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی بیرحالت دیکھی تو حقیقت کو یے نقاب کیا اور بولے پریشان مت ہوں کیونکہ

﴿ يَلُو طُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يَّصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ (هود: ٨١)

''اےلوط ہم تیرے دب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ تم تک ہر گزنہ بھنج سکیں گے۔''

بین کرلوط علیہ السلام ایسے خوش ہوئے جیسے کوئی محت محبوب کی طرف سے اجا تك من والے اكرام يرخوش موتا ، اوران سے كہا كيا:

> ﴿ فَأَسُر بِالْهُلِكَ بِقِطُع مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ اَحَلَّا إِلَّاهُ وَ اتَّكَ، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ

الصُّبُحُ الْيُسَ الصُّبُحُ بِقُرِيْبٍ ﴾ (هود: ١٨)

"جبکچھ حصہ رات رہے، اپنے لوگوں کو لے کرنگل اورتم میں سے کوئی مڑ کرنہ دیکھے، مگر تیری عورت کو اس پر بھی وہی بلا آنے والی

، رہے ہے جوان پڑا نے گی اِن کے وعدہ کا وقت صبح ہے کیا صبح کا وقت ہ بزويك نبيل بنها المساملة المساملة

۔ جب ان سرکش لوگوں نے مہمانوں سے ہدر دی نہ کرنے اور پڑوی کے حق کو ادانہ کرنے کا فیصلہ کرلیا تو جریل علیہ السلام نے ان کے چہروں پراینے باز وکو مارا، جس ے ان کی آئیجیں دنس گئیں اور وہ اندھے ہو گئے اور وہاں نے یہ کہتے ہوئے نکلے ،اے مجنون! تحقیے معلوم ہو جائے گا کہ کل تیرے ساتھ کیا ہوگا ، جب صبح کی روشنی پھوٹے لگی اور رب الارباب كى طرف سے اعلان ہوا، ''لواطت كرنے والوں كو دھنسا دو اور انہيں درد ناک عذاب چکھا دو۔' لہذا جرئیل نے ان کی بستیون کوجڑ سے اکھیر کرایے ایک برسے اٹھایا اور فضامیں ایبا احیمالا کہ ان کے کون کے بھو نکنے اور مرغوں کی باتگ کی آواز فرشتوں نے سی، پھرانہیں زمین براییا پچا کہ اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا، اس کے بعد ان برنو کیلے بھروں کی بارش برسا کران کونیست و نابود کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں ان کی پیروی کرنے والوں کو بیروعید شنائی۔

> ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمُونَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافَلِهَا وَأَمُطُونَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُورٍ ﴾ (هود: ٨٢) " بھر جب ہمارا تھم بہنجا تو ہم نے وہ بستیاں الث دیں اور اس ز مین پر کنگر کے پھر برسانا شروع کئے جولگا تارگر رہے تھے۔''

بیانجام ہے ان لوطیوں کا جوصورتوں کے عاشق تھے، یہ پیشوا تھے اور ان کے

متبعين كالجفي بيانجام موگا-وإن لم يكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منهم ببعيد وإنهم في الخسف ينتظرونهم على مورد من مهلة وصديد يقولون لا أهلا ولا مرحباً بكم التميتقدم ربكم بوعيد

فقالوا بلكي لكنكم قد سننتم صراطالنا في العشق غير حميد

梦

أتينا به الذكران من عشقنا لهنم فاوردناذا العشق شرورود فأنتم بتضعيف العذاب أحق من متا بعكم في ذاك غير رشيد فقالوا وأنتم رسلكم أنذرتكم بنما قد لقيناه بصدق وعيد فمالكم فضل علينا فكلنا مستناذوق عنداب الهون جدشديد كما كلُّنا قد ذاق لدّة وصلهم الرومنج معنيا في النارغير بعيد و من ''اگرِ قوم بوط ان کے سامنے نہیں تو ان سے کچھ زیادہ دور مجھی کے نہیں، اور قوم لوط اپنے متبعین کے دھنسائے جانے کی منتظر ہے، ۔ ایسے گھاٹ پر جو ہلاکت اور بربادی والا ہے، وہ کہیں گے کہ من تہارے لئے کوئی خوش آمدید نہیں اور کیا تمہارے رہے ہے ۔ ۔ ، وعید نہ جھیجی تھی؟ وہ جواب دیں گے کیول نہیں ، لیکن تم نے ہمارے کے عشق میں بہت برا راستہ چھوڑا تھا، ہم لڑکوں کے عشق کی وجہ ہے ان سے شہوت بوری کرتے تھے لیکن اس عشق نے ہمیں انتہائی خطرناک جگددھکیل دیا ہے اورتم عذاب کے دوگنا ہونے کے اپنے ے وقوف متبعین ہے زیادہ مستحق ہو، وہ کہیں گے تمہارے رسولوں نے اس مصیبت سے تہمیں ڈرایا تھا جو ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ ہے بہنی البذا تہمیں ہم ٹرکوئی فضیلت نہیں ہی ہم سب جہنم کے ، ہولناک عذاب کو چکھیں گے، جیسا کہ ہم ساب نے ان نے ملاقات کی لذت کو چکھااور آگ پر ہمارا جمع ہونا دور نبین ہے۔'

خواهشات نفسانيه كي مذمت

اسی طرح قوم شعیب کو بھی مال کی محبت نے ناپ تو آپ میں کی کرنے پر ابھارا اورخواہش نفس نے انہیں عذاب کا مزا

چکھنا نزا۔

> '' پھروہ ان سے نکل گیا پھراس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گرا : وں میں سے ہوگیا۔''

> > اورْفر مایا: 🖰

﴿ وَلُو شِنْنَالُوَفَعُنَهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ آخُلَدَ إِلَى الْآرُضِ وَاتَّبَعَ هَوْلَهُ فَمَشَلُهُ كَلَمَثلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلُهَثُ او تَتُوكُهُ يَلُهَتُ ﴾ (الاعراف: ١٤١)

''اور اگر ہم چاہتے تو ان آینوں کی برکت ہے اس کا رتبہ بلند کرتے لیکن وہ دنیا کی طرف ماکل ہو گیا اور اپنی خواہش کی اتباع کی تو اس کا حال ایسا حال ہے جیسے کتا اس پر تو بختی کرے تو بھی ہانے چھوڑ دے تو بھی ہانے۔''

الله تعالى كاس ارشاد من مجى غوركر ليجة "اتيسه ايساتينا" كه بم ان كوا ين آيات دين، يعنى اس مين آيات كا حصول ابتاء رب كى وجه سے تھا نه كه اپنى مرض ت يعرفر مايا: "فانسلخ منها" (پهروه ان سے نكل گيا) يبال فسلخناه نهيں فر مايا بلك انسلاخ يعنى نكلنے كى نبست اس كى طرف كى ، اور اس كے اس ممل كوانسلاخ سے تعيير كيا جو مكمل طور برخالى ہونے بردال ہے۔

ندگورہ حالت قر کا فرکی تھی باقی مومن کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہمی ہے تو مکمل طور پر ایمان سے خالی نہیں ہوتا۔

پیم فرمایا''فاتبعه الشیطین''یهال''فتبعه''نهیس فرمایا کیونکه أتبعه مین اس بات کاشاره سے که وه اس کو پالیتا ہے اور اس کے ساتھ ان جاتا ہے جیسے ''فشاتب عور همه مُشُرِقین '' یعنی وه ان کے ساتھ ل گئے۔

پرفر مایا "و لوشِنْ اکر فَعُنَا بِهَا" بِرآیت اس بات پردال ہے کہ صلام باندی کا ذریعہ نبیں اور ای بات کی اطلاع اللہ تعالی نے دی ہے کہ حق تعالی نے اسے آیات وی لیکن رفعت عطانبیں فرمائی، پس علم کے ذریعے حاصل ہونے والی رفعت و بلندی تعلم محض پرایک زائد چیز ہے۔

پھراللہ تعالی نے اس سب کو بیان فرمایا جس نے اسے رفعت و بلندی ہے روکا "وَ لَکِحَنَهُ اَنْحُلَدَ اِلَى اُلازُ ضِ وَ اتَّبُعَ هُولُمهُ" (یعنی وہ دنیا کی محبت میں پڑگیا)

"اخسله المي الارض" لين وه زمين مين سكون بإتاب اورطبيعت كي خوشي سكان بر بتائية وياكه الله كانفس ارضي مفل بينه كه ساوي علوي ـ

حضرت مبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ''اللہ تعالیٰ نے خواہش نفس کو اعضاء میں تقسیم کیا ہے اور ہرعضو کے لئے اس کا حصہ ہے، جب بھی کوئی عضو خواہش کی طرف ماکل ہوتا ہے تو اس کا اثر دل کی طرف لوشا ہے، نفس کے سات پرد سے ساوی ہیں اور سات پرد سے ارضی ہیں، جب انسان اپنے نفس کو پستی ہیں فن کرتا ہے تو اس کا دل آسان کی طرف بڑھتا ہے اور جب نفس تحت المثری ہیں فن ہوجاتا ہے تو دل آسان پر بہنچ جاتا ہے۔''

پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں خواہش کی پیروی کرنے والے کو کتے کے ساتھ تثبیہ دی کہ جیسے کتا ہر حالت میں ہائیتا ہے اور زبان باہر نکالتا ہے، اس طرح خواہ میں ہیروی کرنے والا بھی ہمیشہ مضطرب رہتا ہے، خواہ و نیا میں رغبت کی وجہ سے ہو یا گوشہ نشنی کی جہسے۔

مقصود یہ ہے کہ اس سورت میں اول سے آخر تک اہل ہوی اور اہل شہوات اور ان کے انجام کا بیان ہے، کیونکہ عشق و دیوا گلی ہر مصیبت کی جڑ ہے۔

#### ایک راہب کاعبرت ناک <u>واقعہ</u>

عدى بن ثابت كہتے ہيں: بني اسرائيل ميں ايك راہب تھا، جواللہ كى عبادت كرتاتها، اس كے ياس مجنون اور ديوانے لائے جاتے تھے وہ ان كوتعويذ ويتا جس سے وہ تھیک ہو جاتے، ایک مرتبہ اس کے پاس کوئی اعلیٰ حسب نسب والی مجنون لڑکی کو لایا گیا، اس کے بھائی بھی تھے جواس کواس راہب کے یاس لائے تھے،اب شیطان نے اس لاک کواس کے لئے مزین کرنا شروع کر دیا، یہاں تک وہ اس سے بدکاری کر بیٹھا اور وہ حاملہ ہوگئی، جب اس کاحمل طاہر ہوا تو اس بد کارراہب کواپنی جان کے لالے بڑگئے ،اس نے لڑکی کولل کر کے دفنا دیا، پھرشیطان کسی آ دمی کی صورت میں اس کے ایک بھائی کے یاس آیا اوراے راہب کے کرتوت کی خردی، ای طرح ایک ایک کرے سب کے پاس گیا، اس اطلاع کے بعد انہوں نے باہم مشورہ کیا اور بادشاہ کے دربار میں مقدمہ درج كروايا، اور راہب كو حاضر كيا گيا اس نے اپنے تعل كا اقرار كيا، لہذا اس كے لئے بھائى كا اعلان كرديا كيا، جب استخته يرجزها يا كياتوشيطان اس كياس آيا اور كين لگادومين ہی وہ ہوں جس نے تیرے لئے بیسب کچھ مزین کیا اور تھے اس مصیبت میں گرفتار كروايا، من تحقي أيك بات كمتا مول اكرتوات مان تومين تحقي جه كارا ولاسكتا مول، اس نے ماننے کا اقرار کیا تو شیطان نے اسے کہا'' مجھے تجدہ کر'' آ دمی نے اس کو تجدہ کیا ادروه قل كرديا كيا\_

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى الْمَعْرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى الْمَعْرَ فَلَمَّا كَفَرَ فَالَ إِنِّى الْمَعْرَ فَلَمَّا كَفُر الحسر: ١١) مَرِىءٌ مِنْكَ إِنِّى اَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الحسر: ١١) "أورمثال شيطان كى ى ہے كہوہ آدى ہے كہتا ہے تو منكر موجا، پھر

جب وہ منکر ہوجاتا ہے تو کہتا ہے بیٹک میں تم ہے بری ہول کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جوسارے جہاں کارب ہے۔''

### دويهودي عالمول پرعشق كا فتنه

واصل مولی این عین رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں "میں نے محمہ بن سیرین سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے کہا "کیا تیری شادی ہوگی ہی ہیں نے منفی میں جواب دیا ان کے وجہ دریافت کرنے پر میں نے ناداری کی شکایت کی تو فرمانے گے۔"عبداللہ بن محمہ بن سیرین نے جب شادی کی تو اس کے پاس کچھ نہ تھا، کیکن اللہ نے اسے روزی عالم کردی پیر فرمایا" بی امرائیل کی ایک عورت دو یہودی عالموں کے پاس کی مقدمہ کے سلسلہ میں آئی تو وہ دونوں اس پر عاشق ہوگے، لیکن دونوں میں سے ہرایک اپنا عشق کو دوسرے سے چھپارہا تھا، آئیس معلوم ہوا کہ وہ ایک باغ میں شسل کرتی ہے، لہذا وہ دونوں وہاں پنچے اور دیوار پھلا تگ کر اندر داخل ہوگئے، جب اس نے ان دونوں کو دیکھا تو خودکو پانی میں چھپالیا، وہ کہنے گئے کہ اگر تو نے ہماری خواہش پوری نہ کی تو ہم تیرے بدکار ہونے کی گواہی دیں گے، اس نے انکار کردیا جس پران دونوں نے اس کے طاف گواہی دے دی، جب اس کو صد لگانے کے لئے لایا گیا تو دانیال علیہ السلام پروی نازل ہوئی، جس میں ان کی تکذیب کی گئی، نہی عشق کا ایک فتنہ تھا۔

حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے مصعب بن سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سعد رضی اللہ عنہ جمیں حضور سالٹی لیکھیا کے حولہ سے اس دعا کی تعلیم دیتے تھے۔

﴿ اللَّهُ مَّرِ إِنِّى اَعُودُ لَبِكَ مِنُ فِئْنَةِ النِّسَاءِ وَاَعُودُ بِكَ مِنُ عَنَالِهِ النِّسَاءِ وَاَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ ﴾ ل

ي رواه الخرائطي في اعتدال القواب كما قال السيوطي

''اےاللہ میں عورتوں کے فتنہ اور عذاب قبرے تیری بناہ ما نگتا ہوں۔''

## غيرعورتوں سے تعلق عذاب كا پیش خيمہ ہے

حسن بن عرفہ رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ''گزشتہ لوگوں اور آنے والوں کا کفر عور توں کی وجہ سے ہے۔''

اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ حضور سائی آیتی ہے روایت کرتے ہیں میری است کے مردوں کے لئے عورتوں سے زیادہ نقصان وہ چیز اور کوئی نہیں۔

حضرت علی رضی الله عند نے حضور ملٹی ایکی ہے روایت کی ہے، حضور ملٹی آیکی فرمایا'' مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ خوف عورت اور شراب کا ہے۔''

علی بن حرب ،سفیان بن غییندر حمة التعلیما کے حوالہ سے سعید بن میتب کا قول نقل کرتے ہیں: "شیطان جب کی سے مایوں ہوجاتا ہے تو عورت کی طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ "

عبدالله بن عباس رضی الله عنی الله عین : دربارالهی میں آدم سے بوجھا گیا کہ آپ کوکس چیز نے ممنوعہ درخت کا کھل کھانے پر مجبور کیا؟ عرض کیا ''اے میرے رب! اسے حواء نے میرے لئے مزین کیا'' فرمان ہوا''اس کو بیہ بدلہ ملے گا کہ اس کا حمل مصل مشقت کے ساتھ ہوگا ، اور وضع حمل بھی تکلیف دہ ہوگا اور آپ مہینہ میں ایک مرتبہ خون آلود ہوگی۔''

ابن عباس رضی الله عنهما به بھی فرماتے ہیں ''بنی اسرائیل کا پہلا فتنه عورتوں کی وجہ سے ہوا۔''

عشق کی تابی اورنقصا نات عاشقوں کے حالات کے جان لینے کے بعد عمال اور روز روٹن کی طرح واضح ہو جاتے ہیں، یہ چیز ہرزمانہ میں موجود ہے اس کا مشاہدہ بخو بی ہوسکتا ہے۔

#### باب١٢

# هِ عشق کی حقیقت کابیان ﴾

#### مذکورہ فریقین کے مابین منصفانہ مدل فیصلہ

اس باب میں عشق کی مدح وتمنا اور مذمت و برائی کرنے والے فریقین کے درمیان ملل فیصلہ کیا جائے گا۔

### محبت كالبهترين مصرف الله ي محبت كرنا

ای وجہ سے بندہ کی در تنگی کی انہتاء یہ ہے کہ وہ اپنی محبت کو کمل طور پر اللہ کی طرف پھیر دے، اس طرح کہ اس کا تن من دھن ہر چیز اللہ کی ہوجائے کہ وہ اپنے محبوب کو یکن قرار دے اور اس کی محبت میں بھی تو حید کا قائل ہو، محبوب کی تو حید تو یہ ہے کہ وب معدد نہ ہوں اور محبت کی تو حید یہ ہے کہ اس کے دل میں مزید محبت باتی ہی نہ رہا اور وہ ساری محبت خرج کر ڈالے، یہ محبت اگر اے عشق کہا جائے تو انسان کی در تنگی کی انہتا ہے، اس کے دل سے اور اس کے دل کے لئے اس کے سواکوئی صلاح و بہتری اور انعام واکر ام نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے لئے ماسواسے زیادہ

محبوب ہوں ،اوراگراس کی غیراللہ ہے محبت ہوتب بھی وہ اللہ کی محبت کے تالی بواور اللہ کی ہی وجہ سے ہو،جیسا کہ محیح حدیث میں ہے:

"جس آوی میں تین صفات ہوں وہ ایمان کی حلاوت پالےگا،
ایک بید کہ اللہ اور اس کا رسول تمام ماسوا سے زیادہ مجبوب ہوں،
دوسری بید کہ وہ کسی سے محبت کرنے تو صرف اللہ بی کے لئے
کرے، تیسری بید کہ اس کے لئے کفر میں لوٹنا ایمان لانے کے بعد
ابنا نالیند یدہ ہو جیسے آگ میں گرنا ہے۔

اس مدیث میں اللہ کے بی نے فرمایا کہ ایمان کی طاوت اس وقت تک ماصل نہیں ہوگئی جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز ہے برھ کراس کو حاصل نہ ہو جائے واسول اللہ کی محبت تو اللہ کی محبت کی وجہ ہے ، اگر کسی شخص سے اس کی محبت اللہ کے اللہ تھی تو یہ اللہ کی محبت کو کم کرنے لئے تھی تو یہ اللہ کی محبت کو کم کرنے والی اور غیر کی محبت کو برھانے والی ہوگی ، اور یہ محبت سی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے محبوب کی مبغوض ترین چیز کو ناپند سمجھے اور اس کے محبوب کی مبغوض ترین چیز کفر ہے جو اسے آگ میں ڈالے جانے سے بھی زیادہ ناپند یہ ہو۔

## الله تعالى كى محبت اعلى ترين وصف انساني ي

بلاشبہ سے تظیم محبت ہے، کیونکہ انسان یہ وات اور اپنی زندگی کی محبت کو مقدم نہیں کرسکتا، لیکن جب وہ اللہ پر ایمان اور یہ ن محبت کو اپنے نفس پر ایسے مقدم کردے کہ اگر اس کو کفر اور آگ میں ڈالے جائے ہو وہ آگ میں گرنے کو اختیار کر ہے گئی کفر اختیار نہ کرے ، یہ آدمی ایسا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنے نفس کرنے کو اختیار کر مے لیکن کفر اختیار نہ کرے ، یہ آدمی ایسا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنے نفس سے بھی زیا دہ محبوب بنالیا، یہ ایسی شاندار محبت ہے کہ تمام دنیا کے عاشقوں اور محبت کرنے

ل رواه ابخاری ومسلم والتر ندی والنسائی

والوں کی محبت اس درجہ کوئیں پہنچ سکتی ، اور جیسے اس محبت کا محبوب بے مثل و بے مثال ہے اس طرح بید محبت ہمی عدیم النظیر ہے ، بیدالی محبت ہے جو محبوب پراپنی جان ، مال اور اولا و کے قربان کرنے کا تقاضا کرتی ہے اور انتہا ورجہ کی ظاہری و باطنی عاجزی ، خشوع وخضوع ، تعظیم و اجلال ، اطاعت و فرما نبر داری کی مقتضی ہے اور بید چیز مخلوق کی محبت میں ہر گرنہیں ہو کئو ق کیسی ہی کیول نہ ہو؟

ابی وجہ ہے جوآ دی اس مجت خاصہ میں کی کواللہ کا شریک بنائے گا تو سے ایسا شریک بوگا جس کی مغفرت نہیں ہو گئی ، کیونکہ جس تعالی فرماتے ہیں :
﴿ وَمِنَ السَّاسِ مَنُ بَنَّ خِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادً ایُحِبُّونَهُمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ و

آیت شریفه کا شیخ ترین معنی به ہے کہ ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے ال کافروں کی این شرکاء کی محبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزرگیا کہ موسنین کی اپنے رب ہے محبت مخلوق کی محبت کے مثل نہیں، جیسا کہ ان کا محبوب کسی کے مثل نہیں۔ ہروہ تکلیف جو غیر کی محبت میں تکلیف ہے اللہ کی محبت میں نا گوار ہے وہ اللہ کی محبت میں آنکھوں کی مصندک ہے۔ امر جو غیر کی محبت میں نا گوار ہے وہ اللہ کی محبت میں آنکھوں کی مصندک ہے۔

### محبت الہيد ميں آ داب كى رعايت ضرورى ہے

یباں اس امر کا جان لینا بھی ضروری ہے کہ جو مخص اللہ کی محبت کو مخلوق کی محبت بہر، جیاس کر سے ایسی مثالیس بیان کر سے جو مخلوق کے لئے بیان کی جاتیں ہیں، جیسے ہجر، وسال، نازوانداز وغیرہ تو وہ مخص بہت فتیج اور فحش ترین غلطی کرنے والا ہوگا کیونکہ جن

تعالی ان تمام چیز وں سے پاک اور بلند ہیں لہذا ہے مثالیں بیان کرنے والا تحفیٰ دھتکارے جانے اور ملامت کے جانے کے قابل ہوگا، ہے مصیبت اس کی اپن ذات اور محبوب کے آواب سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ بندے اس کے لئے مثالیں بیان کریں کیونکہ وہ مخلوق پر قیاس نہیں ہوسکتا، جس نے بھی دین میں کوئی نئی بات شروع کی ہے وہ اس وجہ سے کی کہ اس نے حق تعالیٰ کے لئے مثالیں بیان کیں، جدید بدعتی اصحاب کلام والوں نے خبر دینے اور اس کے ساتھ موصوف ہونے کے اعتبار سے حق تعالیٰ کی شان میں باطل مثالیں پیش کیں، اصحاب ارادہ مخبر فہ والوں نے ارادہ اور طلب میں اس کے لئے مثالیں بیان کیس اور بید ونون برعت اور علی پر ہیں۔ ارادہ اور طلب میں اس کے لئے مثالیں بیان کیس اور بید ونون برعت اور علمی پر ہیں۔

محبت الهيدكي اقسام

جب محبت کامتعلق الله اوراس کارسول ما این این بول تواس بر تواب ملے گا اور پیرمجبت معروح ہوگی ، اوراس محبت کی مختلف قسمین ہیں

(۱) قرآن کی محبت

ان كنشن تسزعه من حسل فللنام هن المنظم هند وتعلم السلام المنظم ال

www.besturdubooks.net

### (۲) ذکرالہی ہے محبت

اسی طرح اللہ کے ذکر ہے محبت اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ محبت محبت کی علامت ہے، کیونکہ محبت محبوب کے ذکر ہے محبوب کے ذکر ہے محب محبوب کے ذکر ہے محب محبوب کے ذکر ہے محب محب محبت کر ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہوں اور احکام و اوامر کے ساع ہے بھی محبت کر ہے گا، اور ان چیزوں کا عشق نافع ترین عشق ہے اور یہ عاشق کی معادت کی انتہا ہے۔

اس طرح علم نافع کاعشق اور صفات کمالیہ جیسے خاوت و فیاضی ، عفو و درگزر، شجاعت و بہادری، صبر واستقلال اور مکارم اخلاق و عادات حنه کاعشق بھی قابل تعریف ہے۔ کیونکہ اگر ان صفات کوصورت دے دی جائے تو بیا نتبائی بارونق اور خوبصورت ترین صورتیں ہول گی، اگر علم کی صورت دے دی جائے تو اس کی صورت سورج چاند ہے بھی زیادہ خوبصورت ہوگ ۔ لیکن ان صفات کاعشق شریف انتفس اور ذکی لوگوں کے لئے مناسب ہے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول ملٹی نی سی سے جیسا کہ اللہ اور اس کے مناسب ہے نہ کہ ادنی وگھٹیا ارواح کے، جب آب انسان کی قدرو قبت اور آس کی حیث باندازہ کرنا چاہیں تو اس کے مجوب و مراد ہے اس کو جائی لیل، اور نی بنی بخوبی جان لیس کہ عشق محود کو گزشتہ ابواب میں ذکر کردہ آ قات و لیل، اور نی بنی بخوبی جان لیس کو کو گزشتہ ابواب میں ذکر کردہ آ قات و لیل، اور نی بی بحوبی بوکتی۔

عشق محمود کی ایک اورتشم

عشق محمود کی ایک قسم اور ہے جومعشوق کی جدائی پرمنحصر ہے، وہ اس طرح کہ ایک آ دمی کسی عورت سے عشق کرتا ہولیکن موت یا کوئی چیز ان میں جدائی ڈال دے، اب معشوق تو چلا گیا لیکن عشق باتی ہے، اس صورت میں اگر عاشق صبر کرے اور عبر کرنے معشوق تو چلا گیا لیکن عشق برے تھور کے لئے میں تو بھولا بی کہاں ہوں کہ تھے یاد کروں

والوں کے قواب کی امیدر کھے تو ہے ایک امتجان ہوگا، کین اگر وہ صبر نہ کرسکا اور جزع فرع آ ہو جائے او بکا اور شکوہ شکایت کرنے لگا تو معثوق کے ساتھ ساتھ اس کا تواب بھی ضائع ہو جائے گا، اور اگر ہے امتحان رضا اور تسلیم کے ساتھ مل گیا تو اس کا درجہ صبر کے درجہ سے بلند ہوگا، اور بلندی بالا نے بلندی تو اس وقت نصیب ہوگی جب اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پرشکر بھی ہو کیونکہ اللہ مومن کے لئے جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، جب وہ یہ جان لے گا کہ نے فیصلہ اس کے فیصلہ اس کے فیصلہ کہ تو کہ خان اس کے خیر ہونے کا اس کو علم نہ ہوتو اسے جا ہے کہ بیہ معالمہ اس صاول خیر پرشکر کا تقاضا کر سے گا اور اگر اس کے خیر ہونے کا اس کو علم نہ ہوتو اسے جا ہے کہ بیہ معالمہ اس صاوق میں خوالہ کر دے جس کی خبر کے جائے ہوئے گا ہوئے گئے ہے ، انہوں نے فرایا ا

آ دى كا ايمان الله الله كا محم ويتا الله كا محم ويتا الله كا اعتقادر كه كه يه في الله الله كا العقادر كه كه يه في الله الله كا اعتقاد في الله والله كا معام كا تقاضا كرتا تها الله الله المعام ويتا الله الموقع الله الله الله المعام المعام

#### بأثبكا

# ﴿ محبت شرعیه کے فضائل ﴾

الله رب العزت قرآن مجید میں بیویوں اور باندیوں کی حلت اور حرام عورتوں کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

﴿ يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَبَيْنَ لَكُمُ وَيَهُدِيكُمُ سُنَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَيَهُدِيكُمُ سُنَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَيَهُدِيكُمُ صُنَ اللّٰهُ يُرِيدُ اللّٰهُ يُرِيدُ اللّٰهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ وَاللّٰهُ يُرِيدُ اللّٰهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ وَاللّٰهُ يُرِيدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

"الله چاہتا ہے کہ تمہارے لئے بیان کرے اور تمہیں پہلوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو اور جولوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بہت دور ہٹ جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کروے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔"

اس آیت میں "خلق الانسان ضعیفا" کے بارے میں سفیان توری، ابن طاؤس اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں: "اس آیت کا مطلب سے کہ جب عورتوں کی طرف دیکھے گاتو صرفہیں کر سکے گا۔ "اور شہوت جب اس باب میں غالب ہے تو ضروری ہے کہ شہوت ایسے ممل کولازم کر سے گا جو تو بہ کولازم کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے

توبہ کو دو مرتبہ ذکر کیا، اور اس بات کی خبر دی کہ شہوت کی اتباع کرنے والے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے راہ حق سے پوری طرح گمراہ ہو جائیں اور اس سے ہٹ جائیں اور اس سے ہٹ جائیں اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارے ضعف کی وجہ سے ہم ہے تخفیف کرنا چاہے گا لہٰذا اس نے ہمارے لئے باند یوں اور چار ہویوں کومباح قرار دے دیا۔

اس باب میں بندے کی تمین حالتیں ہیں:

(ا) حلال وجرام سے جالت کی حالت اسال استان استان

(٢) عقميروتفريط كي جالب

اس بنا پراللہ تعالی نے نہ کورہ آیت میں بندہ کے جہل کے مقابلہ میں وضاحت وہدایت کورکھا،اس کی تقصیر و تفریط کے مقابلہ میں توبہ کورکھا اور اس کے ضعف اور قلب صبر کے مقابلہ میں تخفیف کورکھا۔

حضور طلق الله اورصحابه رضى التلاتعالي عنهم كى ابنى از واج معيت

انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند نے حضور ملی آیکی کا ارشاد تقلی کیا ہے میری آئیکی کی شنڈک نماز میں ہے، اور عور تیں اور خوشبو بجھے محبوب بین، بھوکا سیر ہوسکتا ہے اور پیاسا سیراب ہوسکتا ہے لیکن میں نماز اور عور توں کی محبت سے سیراب نہیں ہوسکتا ہے اور پیاسا سیراب ہوسکتا ہے تاکہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے فرماتی ہیں: وجب بنی مصطلق کے قیدی حضور ملی آئیل کی خدمت میں حاضر کئے گے تو جو بر یہ بیت حارث، ثابت بن قیس یا ان کے جھازاد بھائی کے حصہ میں آئیل ، وہ بری حسین و جس میں اندین مکا تبہ بتا ایس مکا تبہ بتا کی فدمت ایس خاتون تھیں جو آئیل و کے ما قریف ہو جاتا، ثابت بن قیس نے آئیل مکا تبہ بتا لیا (یعنی وہ مال کی ایک مقدار آئیل وے کر آزاد ہو جا کین ) وہ حضور ملی آئیل کی خدمت لیا (یعنی وہ مال کی ایک مقدار آئیل وے کر آزاد ہو جا کین ) وہ حضور ملی آئیل کی خدمت لیا (یعنی وہ مال کی ایک مقدار آئیل وے کر آزاد ہو جا کین ) وہ حضور ملی آئیل کی خدمت

ني المسند والنسائي والحاتم والطبر اني والبهتقفي اسنن مع تغيير في الفقرات كما جاء في الجامع الصغيرللسيوطي

میں مدد کی درخواست کیکر طاخر ہوئیں، حضرت عائشہرض اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب میں مدد کی درخواست کیکر طاخر ہوئیں، حضرت عائشہرض اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہوئیں اور میں نے خیال کیا کہ وہ حضور کو بھی پندنہ ہوں گی، وہ عرض کرنے گی، یا رسول اللہ! میں جوریہ بنت حارث سرداد کی بٹی ہوں، مجھے ایک مصیبت پنجی جوآپ پرخفی نہیں ہاور میں ثابت بن قیس یا ان کے بچا زاد بھائی کے حصہ میں آئی ہوں، اور میں رسول اللہ مالیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مالیہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہا منہ مالیہ کی خبر پنجی کے منہ منہ کی خبر پنجی کے اس کے علاوہ کی خبر پنجی کے دور سے آزاد کر دیا، دولوں ن ن عنہ مصطلق والوں کو حضور مالیہ اللہ اللہ اللہ ہونے کی وجہ سے آزاد کر دیا، حضور تو لوگوں نے نک مصطلق والوں کو حضور مالیہ اللہ اللہ تو کے گئے، میں نے اپنی قوم کے حضور سے نہائی گئے اللہ کے نکاح کی وجہ سے بی مصطلق کے سوآ دمی آزاد کئے گئے، میں نے اپنی قوم کے مسائلے ان سے زیادہ باہرکت کی خاتوں کو نہیں دیکھا۔"

عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں '' یوم جلولاء میں میرے حصہ میں ایک ایس بیار نے میں الله تعالی عنه فرماتے ہیں '' یوم جلولاء میں میرے حصہ میں ایک ایس باندی آئی جس کی گرون جاندی کی صراحی کی طرح تھی، اسے دیکھ کر میں خود پر قابو نہ یا سکا اور اس کا بوسہ لے لیا''

صیحین میں حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: حضور سلٹی ایکی جب خیبر آئے اور اللہ تعالی نے قلعہ فتح کروا دیا تو حضور سلٹی ایکی کے سامنے صفیہ بنت جی کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا گیا، ان کا خاوند قل ہو چکا تھا اس حال میں کہ وہ رہی تھیں، بس حضور سلٹی آئی ہے ان کو اپنے ان کو اپنے میں کہ وہ دہن تھیں، بس حضور سلٹی آئی ہے ان کو اپنے تاب کے منتخب کرلیا اور ان کو لے کر چل پڑے، جب وہ مقام سدروحاء میں پہنچ تو حضور سلٹی آئی ہے ان سے شرعی ملا قات فرمائی اور پھر جب وہ مقام سدروحاء میں بہنچ تو حضور سلٹی آئی ہی کیا اور آپ سلٹی آئی ہے نے فرمایا، ''اپنے جڑے کے ایک برتن میں حیس نامی مزیدار حلوہ بنایا گیا اور آپ سلٹی آئی نے فرمایا، ''اپنے اردگرد کے سب لوگوں کو بلالو'۔ بس بے حضور سلٹی آئی ہی کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا

ابو داور واقد خیبر کے حالات میں فرنا نے بین حضرت دھیے کہی کے حصہ میں ایک خوبہ میں کہ وہ ان کو تیار اور میرین کریں اور بیران کے گھر میں عدت گر آڑے اور بیرضفینہ بنت جی رضی اللہ تعالی عنباتھیں۔

## خالدین بزید کی رملہ بنت زبیر ہے محبت

ابوعبیدہ فرماتے ہیں:

''ایک مرتب عبدالملک بن مروان نے جج کیا ان کے ساتھ خالد بن برید بن معاویہ بھی تھے، یہ خالد قریش کے معزز اور سرآ بردہ لوگوں میں سے تھے جن کی عبدالملک کے ہاں بوی قدر مزات تھی، طواف کے دوران خالد بن برید کی نظر رملہ بنت زیر پر پری تو وہ بری طرح ان پر عاش ہو گئے اور خالد کا دل رملہ کا ہوگیا، جب عبدالملک نے داپسی کا ارادہ کیا اور خالد نے پیچھے رہنے کا خیال ظاہر کیا، اس سے عبدالملک کے دل میں کوئی لگا، اس نے خالد بن ولید سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ''اے امیرالموشین! میں نے رملہ بنت زیر کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا تو اس نے میری عقل کو مدہوش کر دیا اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کا اظہار صرف اس وجہ سے کیا کہ میرے صبر کا بیانہ لبریز ہوگیا تھا، اس عشق نے میری آنکھوں کی نینداور دل کا سکون چھین لیا ہے۔' یہ تن کر عبد اللہ کو بہت تعب ہوا اور وہ کہنے گئے''میرے وہم وگیان میں بھی نہ تھا کہ محبت آپ عبدالملک کو بہت تعب ہوا اور وہ کہنے گئے'' میرے وہم وگیان میں بھی نہ تھا کہ محبت آپ عبدالملک کو بہت تعب ہوا اور وہ کہنے گئے'' میرے وہم وگیان میں بھی نہ تھا کہ محبت آپ عبدالملک کو بہت تعب ہوا اور وہ کہنے گئے'' میرے وہم وگیان میں بھی نہ تھا کہ محبت آپ عبدالملک کو بہت تعب ہوا اور وہ کہنے گئے'' میں بھی خور آپ سے زیادہ تعجب ہور ہا

ہے، اور پہلے میں کہا کرتا تھا کہ محبت صرف دوطرح کے لوگوں کو ہوتی ہے، شعراء کو اور دیہاتیوں کو، شعراء کواس وجہ ہے کہ وہ عورتوں کے اوصاف وحسن جمال کوسویتے اور دل کی کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور عشق کو دور کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کرعشق کا شکار ہو جاتے ہیں اور دیہاتی اس وجہ سے کہ جب وہ اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرتا ہے تو اس کواپنی بیوی کی محبت کے علاوہ کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا اور اے اس سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی اس طرح وہ محبت کے دور کرنے سے عاجز ہو کرعشق کا شکار ہو جاتے ہیں، میں نے اس نگاہ کے علاوہ کوئی نگاہ الی نہیں ڈالی جومیرے اور پختہ ارادوں کے درمیان حائل ہوگئی ہواور اس نے گناہوں کومیرے لئے مزین کر دیا ہو'' یہ من کرعبدالملک مسکرایا اور کہنے لگا، کیا واقعی بیسب باتیں آپ کو لاحق ہوئی ہیں؟ خالد نے کہا، ' خدا کی سم! اس مصیبت نے آج سے پہلے مجھے بھی نہیں ڈھانیا''لہذا عبدالملک نے ظالد بن یزید کے لئے رملہ کے نکاح کا پیغام بھجوایا تو انہوں نے کہا،''میں اس وقت تک شادی نہ کروں گی جب تک وہ ا بنی بیویوں کوطلاق نہ دے دین' پس خالد نے اپنی دونوں بیویوں کوطلاق دے دی اور رمله کو لے کرشام چلے گئے اور پہ کہا کرتے تھے:

وفي كل يوم من حبيبتنا قربا من الدهر الا فرجت عنى الكربا احب بنسى العوام طوالحبها ومن اجلها اجبت اخو الهاكليا تجول خلاخيل النساء ولاارى لرملة خلحالاً يجول ولاقلبا

اليس يزيد الشوق في لك ليلة خليلى مامن ساعة تذكر انها

"كيا مردن اور مررات ميں تيرے لئے ہماري محبوبہ كے شوق نے اس کے قرب کوزیادہ نہیں کیا، اے میرے دوستوں جب بھی تم اس کا تذکرہ کرتے ہوتو میرے دل نے غم دور ہوجاتا ہے، میں ای کی مبت کی وجہ سے قبیلہ بنوعوام سے اور اس کی وجہ سے قبیلہ بوکلب

والون ہے مجت كرتا موعورتون كى يازيس چھن چھن كرتى بيل كيكن رمليك بازيب جين جين جين بين كرتي اورندي اب كائنكن بجتاب : تجل مخبث انجام كي يابندنهين خرائطی نے بیان کیا ہے: بشر بن مروان جب کی فوجی کو کئی سرعد یا مرکز پر مُقْرِدِ كُرْتَا تُو دُیکِمُنّا كُمْ اَگرُوه گر برد كرر با ہے تو اپنے كرى بر كفرا كر نے كيلوں كے ذرابعہ ديوار میں گاڑے کری کھنچ لیتا اور وہ توٹی توٹ کر مرجا تا، ایک مرتبہ اس نے ایک آیے عاشق كوفولج مِن بَطِيحًا جس كُيَّ اسْ كَي حِيَّا زَاد فَي شَادَى بَوْلَي هَيْ أَجبُ وَهُ مُركز لِيبَيِّا لَوْ أَ نَ أَيِكَ خُطَالُها جِنَ كَمَا خُرُمِينَ مُا مُعَادِلُكِهِ : اللهِ لا أَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وْ أَنْ يَزِي بَعْدُ ذَا فَيْ ٱلْكُفُّ مُسْمَارً لنولا منخافة بشنز اوعنقوبت وو الريشر بن مروان كي سرا اور باتفون مين كيل كارت حات كا خوف نه بوتا تو نمر حد كوچور كرتمهارا ديدار كر ليتا كيونك محت جب حابهت رَهَا ئِے تُو دیدارضر ورکر تائے۔'' بُ يَهِ خَطَّ اللَّ كَلِّ مُجِنَّوِّ بِأَنْ عِينَ عَلِينَ مِينِهَا لَوَ اللَّ فَيْ جُوابِ لَكَفَا الْوَرَ رِينَ السَّالِ إِنْ إِنْ أَنْ الرَّامِةِ لَهِ إِنْ إِنْ أَنْ الشَّلِينِ إِنْ إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنِي الْمُعَا بِ بَيْنَ جُوانِجَامُ سَنْ وَرْبِ الرِّيدَ انْجَامَ آكُ كَا كُرْهَا بَيْ الْمُعْلِمِينَ ب الرا أفرى في المنظم يرها تو كها: "أس ت بعد زندگ مين كوكي چرنهين-"

اور مدینه کی طرف جل پڑا اور ناشتہ کے وقت بشر بن مروان کے پاس بہنج گیا، جب وہ ناشتہ سے فارغ ہوا تو فوجی کو بشر کے پاس لایا گیا، بشیر نے بوچھا: مجھے کس چیز نے سرحد چھوڑ نے پر ابھارا؟ کیا تو نے اعلان نہ سناتھا؟ اس پراس نے کہا: میراعذر س لیجئے بھراس کے بعد جا ہوتو معاف کرو جا ہوتو سزادو، بشر نے کہا: تیرا ناس ہو بتا تیرا کیا عذر ہے؟ لہذا اس فوجی نے ساراقصہ بیان کیا، بشر نے کہا تھیک ہے اور غلام کو تھم دیا کہ اس کا نام لشکر کی فہرست سے کاٹ دواور دس ہزار در ہم دے کراسے لڑکی کے پاس پہنچا دو۔''

سهرت ومن أهدى لى الشوق نائم وعدب قلبى بالهوى وهو سالم فواحسرتا حتى متى أنا قائل لمن لامنى فى حبكم أنت ظالم؟ وحتى متى أخفى الهوى وأسره وأدفن شوقى فى الحشا و أكاتم؟ أريد الذى قد سركم بمساءتى ليخفل واش أوليعدر لائم

"میں شب بیداری میں ہوں اور جس نے مجھے عاشق بنایا ہے وہ سو رہا ہے، میرا ول محبت کی وجہ سے عذاب میں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، ہائے انسوس جب میں تمہاری محبت میں ملامت کرنے والے کو کہتا تھا کہ تو ظالم ہے اور جب میں محبت کو چھپا تا اور پوشیدہ رکھتا تھا اور اپنے شوق کو دفن رکھتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو میری مصیبت سے تمہیں خوش کرے تا کہ چفل خور غافل ہو جائے اور ملامت کرنے والے ومعذور سمجھا جائے۔"

بی لابها ماأقاسی من تبیها ومن جوی الحب فی الأحشا أفدیها والله یعلم أندی لا أسر بان تلقی من الوجد ما لاقیته فیها حوف البكاء كما أبكی فتتركنی أبكی علی كبدی طوراً و أبكیها "جوف البكاء كما أبكی فتتركنی أبكی علی كبدی طوراً و أبكیها "جونزایس برداشت كرماهو، و مصرف مجهی ال الحق مهاس كی منابع اس كے بدله میں فی ساتھ نبیس اورای طرح رگول میں مجت كی پیش اس كے بدله میں فی

ے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس بات پرخوش نہیں کہ اسے بھی وہ تکلیف ملے جو مجھ مل چکی ہے، اس نے مجھے رونے کے خوف ہے چھوڑ دیا اس حال میں کہ میں بھی اینے دل بررونا ہول بھی معثوقه برروتا ہوں۔''

# ایک عورت کی اینے شوہر سے والہانہ محبت

عباس بن مشام کلبی کہتے ہیں عبدالملک بن مروان نے بین کی طرف ایک کشکر بھیجاوہ چند سال وہاں تھیرا، ایک مرتبہ دمشق میں ایک رات عبدالملک نے کہا: '' آج رات میں شہر دمثق میں گشت کرونیا اور لوگوں کوسنون گا کہ وہ اس لشکر کے بارے میں کیا كتے ہیں جس كومیں جنگ كے لئے بھيجا ہے" إس گشت كے دوران اچا تك اس نے زور ہے رونے کی آوازی وہ ایک عورت کی ایکارتھی جو کھٹری ہوئی نماز بڑھ رہی تھی،اس نے كان لكائے جب وہ اپنے سونے كى جگه كى طرف كئى تو كہنے لكى ("اے الله! اونوں كو چلانے والے، كتابوں كونازل كرنے والے، مرغوب چيزيں عطاكرنے والے، ميں تجھ ہے سوال کرتی ہوں کہ تو میرا غائب شوہر مجھے لوٹا دیے، اور میرے ثم کو دور کر دے، میری آ تکھوں کو صند اکر دے، اور میں تجھ سے مانگی ہوں کہ تو میرے اور عبد الملک بن مروان ك درميان اس معامله ميس فيصليد كروت جواي سن مارب ساته كيا اله ؛ عمراس في پیشعر پڑھے: water the state of

تطاول هذا الليل فالعين تُدُمِع وارّقني حزن لقبلبي موجع وبات فؤادي بالجوي يتقطع إذا غاب منها كوكب في مغيبه المسحت بعيني كوكبا خين يطلع وجلات فوادى حسرية يتضدع يسرجني لقناة كليوم ويطمع

فبتُّ أقياسي الليل أرعى نجومه إذا مات ذكرت الذي كأن بيننا وكل حبيب ذاكر لحبيبه

عبدالمالک بن مروان نے اپنے دربان سے کہا تواس مکان کو پہنچا تا ہے،اس نے کہا '' ہاں یرید بن سنان کا گھر ہے'' بادشاہ نے کہا ، یہ عورت کون ہے؟ دربان نے جواب دیا، یہاس کی بیوی ہے، اگلی صبح بادشاہ نے پوچھا عورت اپنے خاوند کی جدائی برکتنا عرصہ مبرکر سکتی ہے؟ جواب ملا:'' جھے مہینے۔''

### حضرت عمررضي الله تعالى عنه كاايك عاشقه بيوي بررحم

لئے یکاراہے جومیرے سینہ کوڈس رہی ہے۔''

جریر بن حازم ، یعلی بن حکیم سے اور وہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے وقت ابنا کوڑا (درّہ) لے کر مدینہ کا چکر لگایا کرتے تھے اور جب کسی خلاف شرع عام امرکود کھتے تو اس کی سرکو بی فرماتے ، ایک رات وہ گشت کررہے تھے کہ اچا بک ان کا گر را یک کورت کے پاس سے ہوا ہو کہدری گئی:

قد والسلسة لو الليل واحضل جانبه وارقسندی ان الاحسان الاعسه
فد والسلسة لو الله الارب غيره لحرک من هذا السرير جوانبه
معنافة رہنی والسحیاء یصدنی واکرم بعلی ان تنبال مراکبه
درات لبی ہوگی اورانہائی تاریک ہوگی اوریہ بات مجھے پریتان
میراکوئی خاوند ہوتا جس سے بیل ول گی کرتی، فذاکی
متم اگر مجھے اللہ وصدہ لا تر یک کا خوف نہ ہوتا تو اس چار پائی کے
کنارے حرکت کرنے گئے، رب کا خوف اور حیا مجھے روکتے ہیں
اور میں آپ خاوند کا خیال کرتی ہول کہ اس کی سواری کوکوئی
نقصان نہ ہنچے۔

 کے بغیر کتنا عرصہ عبر کر سکتی ہے؟ عرض کیا: ایک، دویا تین مبینے اور چوشے مہینے اس کا عبر ختم ہوجا تا ہے، لہذا امیر المونین نے اسے لئکر میں بھیجے جانے کی مدت قرار دے دیا، اور یہ ایلاء کی مدت کے موافق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانے ہیں کہ عورت کا صبر چار ماہ کے بعد کرور بڑ جائے گا اور وہ اس مدت سے زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہذا اسے ایلاء کی مدت قرار دے دیا اور چار مہینوں کے بعد اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو اس کے ساتھ رہے اگر چاہے تو اس کے صبر کا بیانہ ساتھ رہے اگر چاہے تو نکاح کوئے کردے بس چار ماہ گزرنے کے بعد اس کے صبر کا بیانہ لبرین ہوجائے گا۔

ولما دعوت الصبر بعدك والبكا اجاب البكاطوعا ولمريجب الصبر
"تيرے بعد ميں نے صبر اور رونے كو پكارا، رونا تو فرمال بردارى
كے ماتح آگياليكن صبر نے ماتھ ندديا۔"

### باب١٨

# ﴿ حلال ملاقات میں محبت کی شفاہے ﴾

الله رب العزت نے ہر بیاری کی دوابیدا کی ہے اوراس دوا تک پنجا ہرا متبار ہے آسان کر دیا ہے، جو انسان جائز طریقہ سے دوا حاصل کرے اور اس پر مدد طلب کرے اور اس علاج کے تھم کو پورا کرے تو وہ شفا حاصل کرے گا اور جو انسان ممتوعہ اور غیر شری طریقوں سے دوا حاصل کرے تو وہ طریقہ علاج میں غلطی کرنے والا ہوگا اور وہ ای تی ای گا میں کے در یع ختم کرنا جا وہ رہا ہے۔ وہ ای جمع کی بیاری کو بردی بیاری کے ذریعے ختم کرنا جا وہ رہا ہے۔ پہلے بھی بیر حدیث کر دی ہے کہ اللہ کے نبی ساتھ آرائی نے فرمایا

"محبت كرنے والول كے لئے تكارے بہتركوئي چيز بيس اللہ

ماہر اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آس بماری لینی محبت کی شفا رووں اور بدنوں کے ملنے میں ہے، امام مسلم نے اپنی حضرت جابر رضی آلند تحنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور ساتی آلیم کی نگاہ ایک مرتبہ ایک عورت پر پڑی تو آپ ساتی آلیم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاکے آوران سے حبت فرمائی اور ارشا وفر مایا:

م معورت شیطان کی صورت میں آتی ہے آور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، الم مسلم کی کی سیمان کی محلالہ اس کی ایک کا استان کی ایک کا استان کی سیمان کی سیمان کی سیمان کی سیمان کی سیمان

جبتم میں ہے کوئی کئی عورت کو دیکھے اور اس کے دل کو جھائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے کیونکہ ایسا کرنا اس کے دل کوصاف کردیے گائے تا

اساعیل بن عیاش، شرصیل بن مسلم سے روایت کرتے بین کہ آبو سلم خواانی رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ آبو سلم خواان رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے اے خواان والو! اپنے جوان لڑکوں اورلڑ کیوں کی شادیاں الحاکم وابن باند

كراؤ كيونكه شديد شبوت أيها معامله جو برداشت سے باہر بالبذااس كى تيارى كرواور جان لوكه پرخرے بھيرنے والى كوئى چزنه ہوگ،

معتمی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی اولا دمیں سے ایک آ دمی اور حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کی اولاً دمین سے ایک آ دمی دونوں اینے لئے جگه کی تلاش میں نکلے اور دونوں ایک بڑے درخت کے نیچ تھم ہے،ان میں ہے ایک اس درخت کے نیچے لکھنے لگا:

ح بـصـدق والـصـدق فيـه شفاء خبرينا خصصت بالغيث ياسر "اے سرح درخت ہمیں خبر دے تو بارش کے ساتھ خاص کیا حائے، تی بات کی اور سے میں ہی شفاہے۔'' دوسرے نے لکھا:

هل يموت المحب من العر الحب بويشفي من الحبيب اللقاء "كيا محب محبت كے درد ہے ہلاك ہوسكتا ہے اور كيا محبوب كى ملاقات اے شفادی ہے؟"

پھروہ دونوں چل بڑے، جب واپس آئے تواس کے نیچے لکھا ہوا دیکھا: ان جهلا سوالك السُّرُح عما ليس يوماً عليك فيه خفاء ليس للعاشق المحب من الحب بسوى لندة اللقاء شفاء

"ترامرح کے درخت ہے اس چز کے بارے میں سوال کرنا جوایک دن تھھ ہر یوشیدہ ندرے گی جہالت ہے، محبت کرنے والے عاشق کے كے محبت ميں ملاقات كى لذت كے سواكسى چيز ميں شفانبيں۔"

ابوجعفرعذري كمت بن

اذا سكر الندمان من لذة الخمر تراجيع صوت الثغر يقزع بالثغر لسكر الهوى اروى لعظمي ومفصلي واحسن من قرع المثاني ونقرها

السما دعوت الصبر بعدک و البکا اجاب البکا طوعاً ولمریجب الصبر "مجت کا نشه میری ہڑیوں کو اور جوڑوں کو سیراب کرتا ہے جب شراب نوش کو شراب کی لذت سے نشہ میں آتا ہے، گیت کے تاروں کے بجانے کی لذت سے زیادہ اچھی دانت کی دانت سے مکرانے کی آواز میں ہے، جب میں نے تیرے بعد صبر اور روئے کی بایا تورونا تو خوشی ہے، جب میں نے تیرے بعد صبر اور روئے کی بایا تورونا تو خوشی ہے، جب میں نے تیرے بعد صبر اور روئے

## بیوی سے شرعی ملاقات سکون کا ذریعہ ہے

عبدالله بن صالح کہتے ہیں الیت بن سعد رحمۃ الله علیہ جماع کا ارادہ کرتے تو گھر کے ایک کمرہ میں خلوت اختیار کرتے اور ایک کپڑ امنگواتے جے ہرکان کہا جاتا تھا، اور اسے پہن لیتے ، وہ جب بھی اس کمرہ میں خلوت اختیار کرتے تو ان کے گھر والوں کو معلوم ہوجاتا کہ وہ بچھ چاہتے ہیں اور جب اپنی اہلیہ ہے شری ملاقات کرتے تو فرماتے: اے اللہ ایک کی اصل کو درست کردے ، اس کے سینہ کو بلند کردے ، اس کا معلل و کرج میرے لئے اس کمل کی اصل کو درست کردے ، اس کے سینہ کو بلند کردے ، اس کا معلل و کرج میرے لئے آسان کردے ، مجھے اس کی لذت عطا فر ما اور الیمی نیک اولا د کا معلل کرجو تیرے راستہ میں جہاد کرے ۔ "لیت بن سعد رحمۃ الله علیہ بید دعا او نجی آواز سے مطاکر جو تیرے راستہ میں جہاد کرے ۔ "لیت بن سعد رحمۃ الله علیہ بید دعا او نجی آواز سے مطاکر جو تیرے راستہ میں بھاد کرے ۔ "لیت بن سعد رحمۃ الله علیہ بید دعا او نجی آواز سے مطاکر جو تیرے راستہ میں لیگئی۔

خرائطی روایت کرتے ہیں عمارہ بن وجیعہ سے کہ ان کے والد نے فرمایا ''عبداللہ بن ربیعہ عفت وعصمت اور شرافت کے اعتبار سے قرایش کے بہترین لوگوں میں سے تھے، ان کا آلہ تناسل ہروقت منتشر رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ قرایش کی کسی مجلس میں نہ آتے تھے، وہ جب بھی کسی عورت سے شادی کرتے وہ ان کے ہاں تھوڑا عرصہ تھہر کر بھاگ جاتی ، ایک مرتبہ زینب بنت عمر بن الی سلمہ نے کہا ''عورتمں آپے چھا کے جمیے کے بھیے سے کیوں فرار ہو جاتی ہیں' ؟ تو ان سے کہا گیا : یہ اس کی طاقت نہیں رکھتیں ، تو یہ کہنے سے کیوں فرار ہو جاتی ہیں' تو ان سے کہا گیا : یہ اس کی طاقت نہیں رکھتیں ، تو یہ کہنے

گلیں: وہ مجھ سے شادی کیول نہیں کرتے؟ میں ہرانتہار سے ان کے قابل ہوں، پس عبداللہ بن رہیعہ کی شادی زینب بنت عمر سے ہوگئ اور وہ اکٹھے رہے اور ان سے عبداللہ کے چھ بیجے پیدا ہوئے''۔

خالد بن حذ اء کہتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے آدم وحواء علیما السلام کو بیدا کیا تو فرمایا، اے آدم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو، حواء نے کہا: ''اے آدم بیکتنی اچھی چیز ہے۔'' صحیح روایت میں ہے کہ' سلیمان علیہ السلام ایک رات میں نوے بیویوں کے یاس جاتے تھے۔''

صحیحین کی روایت ہے کہ'' نبی کریم ساتھ آیا ہم است میں اپنی سب ہو یوں' کے پاس جاتے تھے بھی ایک عسل سے اور بھی شئے عسل سے۔''

مروزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام احمہ بن طبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ' غیر شادی شدہ رہنا اسلام میں ہے ہیں ہے، حضور سٹی آیا ہے نے چودہ شادیاں کیں اور نو بیویوں کو چھوڑ کر رخصت ہوئے اگر بشر بن حارث نکاح کرے گا تو اس کا معاملہ پورا ہوگا، اگر لوگ شادی کرنا چھوڑ دیں گے تو نہ جہاد کریں گے نہ جج وغیرہ وغیرہ نبی کریم سٹی آپٹی کے نہ بھے نہ ہوتا تھا لیکن انتقال کے وقت آپ کی نو بیویاں تھیں، آپ نکاح کو بیند فرماتے اس کی ترغیب دیے اور دنیا ہے انقطاع اور ترک نکاح کونا بیند فرماتے بتھے، جوآ دی نبی سٹی آپٹی کی سنت سے اعراض کرے تو وہ ناحق یہ ہے۔

یعقوب علیہ السلام نے اپنے تم میں شادی کی اوران کی اولا دہوئی، نیز نبی کریم میں شادی کی اوران کی اولا دہوئی، نیز نبی کریم میں نے فرمایا: عورتیں مجھے محبوب ہیں، میں نے امام احمد بن صنبل رحمة الله علیہ سے عرض کیا: ابراہیم بن ادھم سے حکایات کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا: صاحب عیال کا فتوی سے اسومیں اس بات کے پورا کرنے پر قادر نہ تھا نیہاں تک کہ جیخ کر مجھے باایا اور فتوی سے اس کا نتمہ میہ ہے: ان تمام چیزوں سے افضل ہے جن میں میرے اعضاء مصروف بن ہے۔ الاحماء)

کہا، تو اصل راستہ ہے ہٹ گیا، اس چیز کود کھے جس پر محمصلی اللہ علیہ وہلم اور ان کے صحابہ سے ۔ پھر فر مایا: بچہ کاروٹی کی طلب میں باپ کے سامنے رونا اس چیز سے افضل ہے اور سے تواب غیر شادی شدہ عبادت گرار کیسا پاسکتا ہے۔؟''

## بيوى سيصحبت كى شرعى حيثيت

فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ خاوند کا بیوی ہے جماع کرنا واجب ہے یانہیں ، تو ایک جماعت کہتی ہے واجب نہیں کیونکہ یہ تی ہے اگر جا ہے تو لے لے اگر چاہے تو چھوڑ دے، جیسے ایک آ دمی کرایہ پر مکان لیتا ہے خواہ اس میں رہائش اختیار کرنے جاہے تو نہ کرے۔

لیکن پیضعیف بزین قول ہے جو قرآن وسنت، عرف عام اور قیاس کا مخالف ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُوُوفِ ﴾ (البقرة: ۲۲۸)

""ان عورتول كے لئے وہ حق ہیں جوان (مردون) پرلازم ہیں نیکی کے ساتھے۔"
کے ساتھے۔"

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غورتوں کا بھی اتنا حق ہے جتنا مردوں کا ، جب جماع مرد کاعورت پہلی کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو حکم دیا کہ اور یہ جس کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو حکم دیا کہ اور یہ بیات بھلائی معروف کے طاف ہے کہ بیوی جوان ہواور اس کی شہوت مرد کے برابر ہویا اس سے بہت زیادہ اور یہ اس کو وطی کی لذت نہ چکھائے ، اور جواس کو بھلائی سمجھے گا اس کی طبیعت اس کارد کرے گی اور اللہ تعالیٰ نے بیویوں کورد کے رکھنے کا حکم بھی اس بنیادیعی بھلائی ومعروف بردیا ہے ، چنانچہ فرمایا:

﴿ فَامْسَاكُ بِمَعُرُو مِ إِوْ تَسْرِيْحُ بِالْحَسَانِ ﴾ (البقرة: ٢٢٩)

''یا تو معروف کے ساتھے روکو یا اچھے طریقے سے رخصت کردو۔'' ایک اور جماعت کہتی ہے: خاوند پر زندگی میں ایک مرتبہ وطی کرنا واجب ہے تاکہ عورت کے لئے مہر پختہ ہو جائے اور یہ پہلے تول کی طرح ہے یہ بھی ایک دوسری وجہ سے باطل ہے اور وہ یہ کہ نکاح سے مقصود معاشرت بالمعروف ہے اور مہر تو عقد میں عورت کی تعظیم اور بدکاری اور نکاح میں فرق کے لئے ہے، نکاح کے مقصود یعنی بھلائی و

ہدایت کا وجوب مہر کے وجوب سے قوی ہے۔

علاء کی تیسری جماعت کہتی ہے: چارمہینوں میں ایک مرتبہ صحبت کرنا واجب ہے، دلیل یہ ہے کہ ایلاء کرنے والے کے لئے چار مہینے تک چھوڑنا مباح قرار دیا گیا، اس کے بعد عورت کو اختیار دے دیا گیا کہ اگر چاہے تو اس کے ساتھ رہے اگر چاہے تو جوڑ دے ،اگر وطی کاحق اس سے زیادہ ہوتا تو اس مدت میں شو ہرکوڈھیل نہ دی جاتی۔

یقول پہلے دونوں قولوں کے قریب ہے لہذا باطل ہے کیونکہ ایسا کرنا بھی غیر معروف بعنی بھلائی وحسن سلوک کی روش ہے ہٹا ہوا ہے، جبکہ معروف اور حسن وسلوک لازم ہے، باقی بید کہ ایلاء کرنے والے کے لئے چار ماہ کی مدت کیوں ہے؟ تو بیاللہ تعالی کی طرف ہے خاوندوں پر بطور شفقت ہے، کیونکہ آ دمی بھی کسی سفر، مرض، بیوی کی تربیت، راحت نفس یا کسی ضروری کام میں مشغولیت کی وجہ سے وطی چھوڑنا چاہتا ہے، لہذا تربیت، راحت نفس یا کسی ضروری کام میں مشغولیت کی وجہ سے وطی جھوڑنا چاہتا ہے، لہذا اللہ تعالی نے اسے چار ماہ کی مدت دے دی لیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ وطی بھی چار مہینہ میں ایک مرتبہ لازم ہے۔

معروف و بھلائی کے طور پر وطی کرنا واجب ہے جبیبا کہ بیوی کا نان نفقہ اور لباس و پوشاک وغیرہ معروف کے طریقہ پر لازم ہے کیونکہ یہ بہترین معاشرت ہے اور مقصود نکاح ہے اور میں معاشرت بالمعروف کا مامور ہے اور وطی اس معاشرت میں داخل ہے، لہذا ضروری ہے اور آ دمی پہلازم ہے کہ عورت کو وطی ہے ممکن حد تک سیراب کرے جبیبا کہ گزارے کے نان نفقہ سے سیرا ب کرنا ضروری ہے۔

ميرے شخ امام ابن تيميه رحمة الله عليه بھي اسي مذہب كوراج قرار ويتے تھے۔

### بیوی سے شرعی ملاقات کے فائدے

نئی کریم ملکی آیا ہے۔ اس دوالیتی جماع کے استعال کی ترغیب دی اور اور شوق دلایا ہے، اس پہنواب کا وعدہ کیا اور اسے صدقہ قرار دیا لہذا فرمایا '' جماع میں تمہارے کے صدقہ ہے۔''امام نسائی نے اس مدیث پر ''التسر غیب عملی المبا ضعه '' یعنی ''جماع کی ترغیب'' کاعنوان باندھاہے۔

اس میں کمال لذت ہے اور مجوب ہوی پراحسان کی تحیل ہے، اس میں حصول اجربھی ہے تواب صدقہ بھی ہے، فرحت نفس بھی ہے فضول سوچوں کا زوال بھی ، روح کی دفت بھی اور اس کی کثافت اور بوجھل بن کی دوری بھی ، خفت بلان بھی ، اعتدال جم بھی، حب یہ خوشگوار بچر ہے ، ترم اخلاق ، بے بناہ عصول اور بیار یوں کا علاج بھی ، جب یہ خوشگوار بچر ہے ، ترم اخلاق ، بے بناہ عشق ، بھر پور رغبت اور تواب کی امید کے ساتھ ہوتو کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر کتی اور خاص طور پر جب لذت اور تواب کی امید کے ساتھ ہوتو کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر کتی اور خاص طور پر جب لذت کمال کی موافقت کرے، کیونکہ لذت اس وقت تک کامل نہیں ہو کہ کے کہ کہ تو بدن اپنے اپنے حصہ کی لذت نہ لے، پس آئی تحریب کو دیکھ کر لذت اٹھاتی ہے، کان اس کے کلام کو ضفتے ہیں ، ناک اس کی خوشبو سوئلگا ہے، منہ اس کو جو متاہ ہوتو نفس کوان ہے قرار نہ ہوگا اور وہ اس کا متلاثی رہے گا اگر ان میں مورت کو آئی وجہ سے سکن کہا گیا ہے کہ اور کمل سکون حاصل نہ کر سکے گا، قرآن مجید میں عورت کو آئی وجہ سے سکن کہا گیا ہے کہ اس میں نفس کا سکون حاصل نہ کر سکے گا، قرآن مجید میں عورت کو آئی وجہ سے سکن کہا گیا ہے کہ اس میں نفس کا سکون حاصل نہ کر سکے گا، قرآن مجید میں عورت کو آئی وجہ سے سکن کہا گیا ہے کہ اس میں نفس کا سکون حاصل نہ کر سکے گا، قرآن مجید میں عورت کو آئی وجہ سے سکن کہا گیا ہے کہ اس میں نفس کا سکون حاصل نہ کر سکے گا، قرآن مجید میں عورت کو آئی وجہ سے سکن کہا گیا ہو کہ کہ میں میں نفس کا سکون حاصل نہ کر سکے گا، قرآن مجید میں عورت کو آئی وجہ سے سکن کہا گیا ہے کہ اس میں نفس کا سکون حاصل نہ کر سکے گا، قرآن میں میں عورت کو آئی وجہ سے سکن کہا گیا ہو کہ کہ مواب

﴿ وَمِنَ اللَّهِ إِنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ انْفُسِكُمْ ازُوَاجَالَتِسُكُنُوا ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّفُسِكُمُ ازُوَاجَالَتِسُكُنُوا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بهج رواهسلم

ال سکون کی وجہ سے دن کے جماع کورات کے جماع پر فضیلت حاصل ہے،
اوراس کا ایک طبعی سبب اور بھی ہے وہ سے کہ رات کے وقت حواس مختذ ہے پڑجاتے ہیں اور
سکون چاہتے ہیں جبکہ دن حرکات کے انتشار کا وقت ہے، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:
﴿ وَهُ وَ اللّٰهِ فَى جَعَلَ لَكُمُ اللّٰيُلَ لِبَاسًا وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ
النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ (الفرقان: ٢٠)

د'اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے رات کولباس، نیند کو
ایک اور جگہ فرمایا:
ایک اور جگہ فرمایا:
﴿ هُو اللّٰذِی جَعَلَ لَکُمُ اللّٰیُلَ لِتَسُمُنُو اَفِیْهِ ﴾ (یونس: ٢٠)

('اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم سکون
ماصل کرو۔'

## میاں بیوی کی باہمی محبت کے فضائل

اوراس لذت کا اتمام اس وقت ہوتا ہے جب محب کی فرحت اللہ کی رضا کے لئے ہواوراس لذت پر تواب اور تراز واعمال کے وزنی ہونے کی امید ہو، اس وجہ سے شیطان کو بیہ بات سب سے زیادہ پند ہے کہ آ دمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ والے تا کہ وہ دونوں حرام میں مبتلا ہوں، جیسا کہ سنن میں حضور ملتی آئی کا ارشاد منقول ہے فرمایا، 'اللہ تعالیٰ کو حلال کا موں میں سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہے۔''ا

صیح مسلم میں حضرت جابر کے حوالہ سے ارشاد نبوی ساتھ ایہ ہمنقول ہے، ارشاد فرمایا۔ ' شیطان پانی پر اپنا تخت بچھا تا ہے اور پھر اپنے کارندوں کولوگوں میں بھیلا دیتا ہے، شیطان کا قریب ترین آ دمی سب سے زیادہ فتنے بھیلانے والا ہوتا ہے، ان میں سے

ل رواه ابو داؤ دوابن ماجه وحاكم ، كما قال السيوطي

اید آرکبتا ہے 'میں اس کو بھسلا تارہا یہاں تک کدو درنا کر بیٹھتا ہے، شیطان کہتا ہے ''
وو تو بہ کرلے گا'' دومرا کارندہ کہتا ہے ''میں ان کو بھسلا تارہا یہاں تک کہ میں نے ان وونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ' بیٹ کر شیطان اس کو قرایب کرتا ہے اور اس میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال درائی بھر پور حوصلہ آفزائی کرتا ہے۔'' میاں بیوی کا اتحاد وا تفاق اور میل جول اللہ اور اس کے رائوں ساتھ ایہ ہے ہاں محبوب ترین اور ان کے دیمن شیطان کے زود کے مبغوض ترین چیز ہے، وہ ہمیشہ بیکوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے درمیان ہمیشہ اس مجبئ والوں میں جھرا ڈال دے کو قد ہمیشہ بیکوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے مرب کرتا ہے اور شیطان ہمیشہ اس مجبئ وقتی کو بڑوھا تا ہے جوعنداللہ تا لیند یہ وادر مبغوض ہے، اکثر عاشق شیطان ہمیشہ اس مجبئ وقت ہیں آور ان کی حالت کی ترقی کی وجہ مبغوض ہے، اکثر عاشق شیطان کی گارندے ہوتے ہیں آور ان کی حالت کی ترقی کی وجہ سے وہ شیطان کا کارندہ اور سیا تی بی جا تا ہے، وہ ان کو را ہیں سمجھا تا ہے، فواجش کو ان کے لئے مرین کرتا ہے اور اس پر انہیں انجارتا آور پھسلا تا ہے،

عجب من ابنلیس فی نحوته وقب مساطهر من سیرت و تساد قدواد الدریت و سیاد قد الدریت و مساد قد واد الدریت و مساد قد و الدریت و مساد قد و الدریت و مساد می سیست و مساد قد و الدریت و مساد و مس

اولادكا قائد بن بيشار،

نی اکرم ملا الله الله عندی روانول کو انتهائی فائدہ مند دوا بتائی کے محیمین الله بین اکرم ملا الله الله عندی روایت ہے فر مایا دور الله بین مسعود رصی الله تعالی عندی روایت ہے فر مایا دور این کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرنے کیونکہ بیدنگا ہول کو جھکائے والی اور شادی کے اخراجات کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرنے کیونکہ بیدنگا ہول کو جھکائے والی اور

ا روایت کے الفاظ یہ بیں مامعشر الثباب من استطاع منکم الباء وفلیزوج فاند اعمل للبصر واحصن للفرج

شرمگاہ کو پاک کرنے والی ہے۔ یٰ

ابوعبید کی ذکر کردہ روایت کے الفاظ "علیہ کے مبالباء ہ" ہیں، ان دونوں حدیثوں کے الفاظ میں فرق ہے، پہلی حدیث کا مقتضیٰ کنواروں کو شاوی کا تھم دینا ہے، جبکہ دومری روایت کا تقاضا شادی شدہ افراد کو وظی کا تھم دینا ہے، کیونکہ "الباء ہ" وظی کے اساء میں سے ہے، البذا آ ب علیہ السلام کے قول "من استطاع منک حد الباء ہ فلیتنو و ج" میں الباء ہی کی فلیر وظی اور اخراجات نکاح کے ساتھ کی گئی ہے اور بیے پہلی تفسیر کے منافی نہیں کیونکہ اس صورت میں معنی ہوگا شادی کے اخراجات۔

اس کے بعد فرمایا: ''جوشادی کی طاقت نه رکھتا ہواہے جاہے که وہ روزے نو جوانوں کوالیں دوا کی طرف رہنمائی فرمائی جواس کام کے لئے وضع ہے، پھر انہیں اس دواسے عاجزی کی صورت میں اس کے بدل کی طرف متوجہ فرمایا کہ شادی کا بدل روزہ ہے کیونکہ بینفس کی شہوت کو تو ڑتا ہے اور شہوت کے راستہ اس کے ذرایعہ تنگ پڑجاتے ہیں، کیونکہ شہوت کثرت غذا اور عمدہ غذا ہے قوی ہوتی ہے، جب بھی کوئی ہمیشہ روزے رکھے گا اس کی شہوت ختم ہو جائے گی ، البتہ مشروع روزہ شہوت کو برابر اور اعتدال میں رکھتا ہے، اس کا اعتدال دو برائیوں کے درمیان اچھائی اور دو ندموم حالتوں کے درمیان کی اچھی حالت ہے کیونکہ ایک طرف نامردی ہے اور دوسری طرف شدید شہوت اور پیہ دونوں راہ اعتدال ہے ہی ہوئی حالتیں ہیں،اور بیدونوں ندموم ہیں جبکہ خیسر الامور او سطها کے تحت درمیانی حالت ہی بہترین ہے،اورتمام عمدہ اخلاق فاضلہ افراط وتفریط کی درمیانی کیفیت کا نام ہیں، ای طرح دین متنقیم لیعنی اسلام بھی دومنحرف راستوں کے درمیان کا نام ہے اور ایسے ہی سنت دو بدعتوں کا درمیانی راستہ ہے، بالکل ایسے ہی درست قول دو اختلافی مسکوں کے درمیان وہ ہوگا جو باہم انتہائی مخالف فریقین کے ورمیان ہو، بیمقام تفصیل نہیں لہذا ہم اس براکتفا کرتے ہیں۔ وباللدالتوقيق

ي رواه ابخاري ومسلم

### باب١٩

# ﴿ حسن وجمال كى فضيلت وحقيقت ﴾

جمال کی دوشمیں ہیں (۱) باطنی (۲) ظاہری

## جمال بأطنى

جمال باطنی اپی ذات کے اعتبار سے مجبوب ہے جیسے علم ، عقل ، سخاوت و فیاضی اور شجاعت و بہادری کا جمال ، اور یہ جمال اللہ کی شفقت اور محبت کا باعث ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ، اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور مالوں کوئیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ''اگر ظاہر خوبصورت نہ بھی ہوتب بھی باطنی جمال انسان کے ظاہر کو حسین بنا دیتا ہے ، توجیعے جمال باطن والے کی روح طلاوت و دبد بہ اور حسال کا نمونہ ہوتی ہے ایسے ، تو اس کا ظاہر بھی سرایا حسن بن جاتا ہے ، کیونکہ مومن کا رعب و دبد بہ اس کے ایمان کے بقدر ہے ، جو اس کو دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے اور جو اس سے دبد بہ اس کے ایمان کے بقدر ہے ، اور بیتو آئے کھوں دیکھی بات ہے کیونکہ جب آپ کی مسل جول رکھتا ہے موبت کرتا ہے ، اور بیتو آئے کھوں دیکھی بات ہے کیونکہ جب آپ کی مسالح اور نیکوکار آ دی کو دیکھیں تو وہ آپ کو بہت خوشما دکھائی وے گا اگر چہ وہ تیز رنگ کا ہو یا خوبصورت نہ ہواور خاص طور پر اگر کوئی تہجہ کا عادی ہؤتو کیا کہنے کیونکہ بیہ چرہ کومنور موبورت بناتی ہے۔

ایک عورت کثرت سے تبجد کی نماز پڑھا کرتی تھی اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا'' یہ چبرہ کوخوبصورت بناتی ہے اور میں جا ہتی ہوں کہ میرا چبرہ خوبصورت ہو۔' جمال باطن کی جمال ظاہر پر برتری اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ دل ہمیشہ جمال فی صحیح مسلم باطن کی طرف مأکل ہوتے ہیں اوراس کے حامل کی تعظیم وتو قیر کے متمنی ہوتے ہیں۔

### جمال ظاہری

جمال ظاہر ایک ایسی زینت ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے بعض بندوں کو خاص کیا اور یخلیق پرزیادتی کا نام ہے جس کی طرف 'یویڈ فی الْنحلیق مَایَشَآءُ''
رف طور: ۱) میں اشارہ ہے مفسرین فرماتے ہیں: اس سے اچھی صورت اور اچھی آ واز مراد ہے، اور دل اس جمال کی محبت کے لئے ڈھالے گئے ہیں جیسا کہ اس کو عمدہ قرار دیئے کے یابند ہیں۔

صحیح روایت میں اللہ کے نبی کا ارشاد منقول ہے فرمایا: جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہووہ جنت میں داخل نہ ہوگا' پوچھا گیا،''یا رسول اللہ! آدمی جاہتا ہے کہ اس کا جوتا خوبصورت ہو، اس کا کپڑا عمدہ ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟'' فرمایا،''نبیں اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے جوبصورتی کو پہند فرماتا ہے، بلکہ تکبر تو حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنے سے عبارت ہے۔''ا

آوگوں کو ہاکا مجھنا اگر اللہ کی عظمت کے پیش نظر ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کی علامت یہ ہوگا کہ اپنے آپ کوان سے بھی زیادہ گھٹیا اور بے وقعت خیال کرے انگین آ مراس نے اپنے آپ کولوگوں سے برتر سمجھا تو یہ جنت میں نہ جائیگا۔

## مال ظاہر بھی ایک نعمت ہے. .

جمال باطن الله تعالی کی عظیم تر نعمت ہے ای طرح جمال ظاہر بھی ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے اور اس شکر سے اس جمال میں اضافہ ہوگا ، اگر اس جمال کوحق تعالی کی معصیت میں استعال کیا گیا تو الله تعالی و نیا میں ہی اے ایسی سزا دیں گے کہ سے تعالی کیا سے اس وخوبیاں وحشت ، قباحت اور عیوب کا نشان بن جا نمیں گی اور ہر دیکھنے والا اس اخرجہ مسلم وابوداؤ دالتر ندی کما قال الشیبانی فی تیسیر الوصول

سے نفرت کرے گا، پس ہروہ تخص جوا ہے حسن و جمال کے بارے میں اللہ سے ندؤرے اس کی خوبصورتی عیب اور ذائت کا باعث ہوگی ، حسن باطن ظاہر کی برائیوں پر غالب آکر انہیں چھپا دیتا ہے:

انہیں چھپا دیتا ہے اور قبیح باطن ظاہر کے جمال پر قبضہ کر کے اسے چھپا دیتا ہے:

یاحسن الوجہ توق الحنا الاتب المان الوجہ توق الحنا التب الملن الوجہ المنسن وبالشيسن وبا المست الوجہ الموجہ کن محسنا الاتب معن بيس قبيسحيسن وبا اور دو الے برائی سے فی اور زینت کو برصورتی سے نہ بدل، اور اے برے چرے والے نکوکار ہو جا اور دو

برائيون كوجع نه كر\_''

ایک بزرگ فرماتے ہیں "آدی کو جائے کہ روزانہ آئینہ دیکھے، اگر چرہ خوبصورت ہوتو بری صورت خوبصورت ہوتو بری صورت اور اگر بدصورت ہوتو بری صورت اور برے نعل کوجمع نہ کرے۔"

خوبصورتی دلول کی مجبوب اور نفوس کی پیند ہے ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نبی مجبوب ورثق دلول کی مجبوب افرائی اقدار کا حال اور خوبصورت اور شیرین آواز والا ہوتا تھا۔

حسن نبوی سانی این جھاک جھاک میں اللہ جھاک میں اللہ جھاک میں اللہ تعالی عند فرماتے ہیں : ' حضور سانی اینے تمام لوگوں میں سب

www.besturdubooks.net

ے زیادہ خوبصورت اور حسین چبرے والے تھے۔''

حفزت براء بن عازب سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ سائی آیا ہے گوار کی طرح تھے؟ فرمایا، دنہیں وہ تو جیا ندجیسے تھے۔''ل

آب سائی آیا ہے حلیہ مبارک کے بیان میں آتا ہے: گویا کہ سورج ان کے چمرہ پر چل رہا ہو، آپ کی تعریف کرنے والے پکار اٹھتے: حسن کا ایسا شاہکار ہم نے نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھے ہیں۔''

## حسن بوسف عليه السلام

ربیعه بُرثی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: "حسن کو دوحصوں میں تقسیم کیا گیا: ایک حصه حضرت سارہ اور حضرت یوسف کوعطا کیا گیا اور دوسرا حصه باقی انسانیت کوملا۔"

ایک صحیح حدیث میں ہے: "رسول الله ملتی آیا تم معراج کی رات یوسف علیه السلام کود یکھا انہیں دنیا کا نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔" "

## الله تعالى اوررسول الله مالي آيتم خوبصورتي كويسند فرمات بيس

حضور ملتَّى الْبِهِمِ السَّيْدِ اللهِ اله

ایک حدیث میں آتا ہے، ''جسے اللہ تعالیٰ نے چبرہ، نام اور عادات کی خوبصورتی عطافر مائی اور اسے ایسی جگہ ٹھکانہ دیا جو معیوب نہ تھی تو وہ اس کی مخلوق میں سے برگزیدہ بندہ ہے۔''

ل رواه الشيخان

م رواه ملم واحمد في منده كماجاء في منتخب كنز العمال T

وہب کہتے ہیں: داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! مجھے اپنے بندوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا،'' خوبصورت چرہ والامومن'' پھرعرض کیا،''سب سے زیادہ مبعوض کون ہے؟'' فرمایا،'' برصورت کا فر۔''

حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کی ایک جماعت دروازہ پرحضور کا انظار کررہی تھی، آپ سٹھ ایک نے پانی میں ویکھا اور اپنے بال اور داڑھی مبارک درست کے اور باہر تشریف لے گئے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ تھی ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا، 'نہاں، آ دمی جب اپنے بھائیوں کی طرف جائے تو اپنے آپ کو درست کرلے کیونکہ اللہ تغالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پند فرمایا تا ہے۔''

## صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کے نزدیک حسن ظاہری کی قدرو قیمت

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ضدمت میں ایک مرتبہ ایک ایما آدمی حاضر ہوا جس کی آتھوں میں میل بھنسا ہوا تھا، آپ نے اس کے عطیہ میں کی کی اور فر مایا، گھر سے نکلتے وقت تہمیں کیا چیز اس بات سے روحی ہے کہ اپنے چیرہ کو صاف کرلیا کرو؟۔''

عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہائی حسین وجمیل خاتون تھی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ملٹی آئیم کے منبر پر بیٹھے ہونے کی حالت کے علاوہ تجھے سے خوبصورت کسی کونہیں دیکھا'' وہ کہنے گئی،''خدا کی قسم! میں انہائی سردرات میں سردی سے اثر انداز ہونے والے تخص کے لئے آگ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔''

ایک مرتبہ خضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام ہے ان کے پاس آئے اور کہا: لوگ آپ سے اللہ کر آپ کی خوبصور تی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہنے لگیں، '' آپ نے مجھ سے یہ بات اس لئے تو نہیں کہی کہ میں گیڑے میں خود کو ڈھانپ لوں؟''

مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه بهت خوبصورت آدى تھے، اور خوبصور آلى كى وجه سے لوگوں سے غبط كيا كرتے تھے، ايك مرتبه دوران خطبه ابن جودان جو كه برا خوبصورت آدى تھامىجد ميں آيا تو آپ نے اس سے منه پھيرليا، پھرابن حمران آيا وہ بھى برا خوبصورت تھا، اس سے بھى منه پھيرليا، پھرحسن بھرى رحمة الله عليه آئے وہ سب سے برا خوبصورت تھے، انہيں ديكھ كرمصعب بن زبيرضى الله تعالى عنه منبرسے نيچ تشريف نيادہ خوبصورت تھے، انہيں ديكھ كرمصعب بن زبيرضى الله تعالى عنه منبرسے نيچ تشريف

ایک مرتبه عید کے دن عورتیں لوگوں کو دیکھنے نکلیں ، ان سے پوچھا گیا ،' دخمہیں سب سے زیادہ خوبصورت کون لگا؟ کہنے لگیں ،'' ایک بڑی عمر کا آ دمی جس کے سر پرسیاہ عمامہ ہے، بعنی حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ۔''

مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس کے آل کا تھم جاری فرمایا، وہ کہنے لگا، اے امیر المونین! کتنی بری بات ہے کہ قیامت میں آپ کے حسین اور روشن چرہ کے خلاف مقدمہ کروں اور آپ کے در پے ہو کر کہوں، اے اللہ! مصعب سے پوچھاس نے مجھے کیوں قتل کیا؟" حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ نے کا تھم دیا وہ آدمی کہنے لگا،" اے امیر المونین! مجھے اپنی طرف سے عطا کر دہ زندگی میں بچھ کشادگی عنایت فرہا کمیں ،حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دس بزار درہم وینے کا تھم جاری فرہایا، وہ آدمی کہنے لگا: میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کا نصف عبد الرحمٰن بن قیس کو دیتا ہوں، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو عبد الرحمٰن بن قیس کو دیتا ہوں، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا: ان کے اس قول کی وجہ بے

اند مصعب شهاب من الل المتحلت عن وجهه الظلماء "مصعب رضى الله تعالى عنه الله كا أيك روش ستاره بين جن ك چره كى روش ستار يكيال حيث جاتى بين " جيره كى روش سے تاريكيال حيث جاتى بين " حضرت مصعب رضى الله تعالى عنه مسكرانے لكے اور فر مايا: تو بردا كاريكر آدى سے حضرت مصعب رضى الله تعالى عنه مسكرانے لكے اور فر مايا: تو بردا كاريكر آدى سے

ال پر ثابت قدم رہو۔''

## اہل جمال کے چندعمہ واقعات

ایک مرتبہ ابو حازم رمی جمار کے لئے گئے، ان کے ساتھ بڑے عبادت گزار

اوگ تھے اور ان سے بات چیت کررہ تھے ان کوا حادیث و حکایات سنارہ تھے، اس

دور ان کہ وہ سب چل رہے تھے اچا تک ان کی نظر ایک اڑکی پر بڑی جو دو پے میں چھی ہوئی تھی لیکن آنکھوں کے ذریعہ دائیں بائمیں دیکھرہی تھی، اور لوگوں کو غافل کررہی تھی اور لوگ اس کو دیکھر محصوت ہورہ تھے، اور بعض تو راستہ میں گر بڑے تھے، ابو حازم نے

اسے کہا: اے لڑکی اللہ سے ڈر، کیونکہ تو آیک عظیم مشحر اسلام میں ہے اور تو لوگوں کو فقتہ میں ڈال رہی ہے، اپنی چا در کوسید پر ڈال لے کیونکہ حق تعالی فرماتے ہیں و گئے۔ ہوئے۔ و بہتے گئی اور کہا، خدا کی تھے ایس تو

من اللّاء لمر يحجبن يبغين حسبة ولكن ليقتل البرى المعفلا "انعورتول ميل عيم بوجوكي غلط كام كے لئے پرده سے احتراز الله الله الله الله كام حياب سے احتراز الله لئے ہے كہ ايك شريف اور بے گناه آدى ولل كرديں۔

ابو حازم اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا آؤ ہم سب مل کر دعا کر رہا کہ اس خوبصورت چبرہ کوآگ میں عذاب نددیا جائے '، البندا انہوں نے و ماکی اور ساتھیوں نے آمین کہا۔'

سا بیوں ہے این بہا۔ حزہ بن رہیدروایت کرتے ہیں: ایک مرتبدایک انتہائی خوبصورت مورت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: اے اوسعید! کیا مرادوں کے لئے مناسب ہے کہ وہ بیویوں کی موجودگی میں شادی کرے؟ فرمایا۔ 'بال' تو سینے گئی ،''کیا

بھے جیسی عورت کے ہوتے ہوئے بھی؟'' پھراس نے اینا انتہا کی حسین وجمیل جیرہ ہے نقاب کیا اور کہا اے ابوسعید! مرداس سے فتنہ میں نہ پڑیں گے، جب وہ چلی گئی تو حسن بقری رحمة الله تعالی عندنے فرمایا: "جس شخص کے گھر میں بیہو، اگر ساری دنیا بھی اس ہے چھن جائے تو کوئی نقصان نہیں۔''

عبدالملک بن قریب کہتے ہیں: میں عرب کے ایک کنویں کے پاس کھڑا تھا کہ ا جا تک آواز سنائی دی، وہ آگئ، وہ آگئ، لوگ چل پڑے میں بھی ان کے ساتھ ہولیا، کیا دیکھا کہ ایک ایسی خوبصورت لڑکی یانی بھرنے آئی، کہ اس جیسی خوبصورت اور کامل الخلقت لڑی میں نے بھی نہ دیکھی تھی، جب اس نے لوگوں کی اس حرکت کو دیکھا تو چہرہ ڈھانپ لیا، تو ایبالگا جیسے کالے بادل نے سورج کو چھیا لیا ہو، میں نے اسے کہا: ہمیں اینے جلوہ حسن ہے محروم نہ کرتو اس نے بیشعر کیے:

وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يوماً أتعبتك المناظر رأيت اللذي لاكله أنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صابر

> "اور جب تونے اپنے دل کے لئے اپن نگاہ کو آزاد حجمور ویا تو ایک دن تھے بینظارے تھکا دیں گے، تو اس چیز کو دیکھ رہاہے جس کے کل برتو قادر نہیں اور اس کے بعض پرتو صِیاِ برنہیں۔''

> ایک دیباتی نے اس کی طرف دیکھا تو کہا میں صبر نہیں کرسکتا ، پھر کہا:

أوحشية العينين أين لك الأهل؟ أبالحزن حلوا أم محلهم السهل؟ وأية أرض اخر جتك فرانني أراك من الفردوس إن فتش الأصل قفي خبرينا ما طعمت وما الذي شربت ومن أين استقل بك الرحل لأن علامات الجنان مبينة عليك وإن الشكل يشبهه الشكل تناهيت حسنا في النساء فإن يكن ليدر الدجي نسل فأنت له نسل

"اے حسین آنکھوں والی عورت تیرے اصل کون ہے، وہ ٹھوس

زمین ہے آئے ہیں یا زم زمین ہے، انہوں نے تھے کس زمین ہے ہوجا ہے اگر تفتیش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ تو جنت الفردوس سے بھیر جا اور ہمیں بتا تو نے کیا کھایا اور کیا پیا ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ جنت کی علامات تجھ میں ظاہر ہیں، اگرچہ تیری شکل دوسری شکل کے مشابہ ہے، تو حسن میں تمام عورتوں کے حسن پر فائق ہے اگر چودھویں کے جاند کی نسل ہوتی تو تو اس کے فائدان میں سے ہوتی۔'

## حسن و جمال کی حقیقت

حسن و جمال کی حقیقت صرف وصف سے ہی معلوم کی جاسکتی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ۔

- (۱) خلقت کا تناسب اس کا اعتدال اور استوانحسن و جمال ہے، بعض صورتین خلقت کے اعتبار سے تو مناسب ہوتی ہیں، نیکن ان میں احسن نہیں ہوتا۔
  - (٢) حسن چېره مين موتا ہے اور جاشي آنکھوں ميں موتى ہے۔
- (۳) حسن چنداشیاء کے مجموعہ کا نام ہے حسن وصفائی، رونق، حسن تشکیل، اعضاء کا تناسب اور جلد کی سرخی۔
- (۳) حسن ایک ایس چیز ہے کہ عبارت اور وصف اس کا احاط نہیں کر سکتے ، البتہ لوگوں کے اوصاف کی تعبیر ممکن ہے۔

## رسول خداصلی الله علیه وسلم حسن و جمال کا پیکر تھے

 ومبر امن كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغير واذا نبطرت الى اسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل "وفا نبطرت الى اسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل "وه برحائضه عورت كرائدگ، دوده بلانے والى كى خرائى، اور پرائى يارى سے باك ہے، جب تو اس كے چره كى كيروں كود كھے گا تو وہ ايے چكے گا جيے بانى ہے جرابادل چكتا ہے۔"

ایک صحابی کسی را مہ ہے مطے تو اس نے کہا جمہ ملٹی نے بہا کی ملٹی نے بہا کی صفت پڑھی کرو کہ گویا میں ان کود کھر ہا ہوں، کیونکہ میں نے تو رات و انجیل میں ان کی صفت پڑھی ہے، سحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: '' آپ ملٹی نے بہت لمبے سے اور نہ بہت قد سے، سحابی درمیانہ قد کے آدمی سے، رنگ سفید سرخی مائل تھا، آپ کے بال نہ بالکل شحے، بلکہ ایک درمیانہ قد کے آدمی سے، رنگ سفید سرخی مائل تھا، آپ کے بال نہ بالکل شخصر یالے سے نہ بالکل سید ھے، آپ کے بال کانوں کی لوتک سے، روش بیشانی، واضح رخسار، سیاہ آئی میں، او نجی ناک، بیدائتی طور پر سامنے کے دانت باہمی فاصلہ والے سے، آپ کی گردن جاندی کی صراحی معلوم ہوتی تھی، اور چرہ جاند کے ہالہ کی طرح تھا۔'' یہن کروہ را مہ مسلمان ہوگیا۔

ھند بن ابی ھالہ حضور سلی آیا کے علیہ مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں:

'' آپ نہ بہت لیے تھے نہ پستہ قد تھے، بلکہ میانہ قد تھے، آپ کے بال نہ بہت گھنگھریا لے بھی تھے، بہت گھنگھریا لے بھی تھے، بہت موٹے بھی تھے، بہت موٹے بھی تھے، بہت موٹے بھی نہیں تھے، آپ کا چہرہ بالکل گول نہیں تھا، بلکہ چہرہ میں قدرے گولائی تھی، رنگ مرخ وسفید، آپھیں سیاہ، پلکیں لمی، جوڑ بڑے اور شانہ چوڑ اتھا، اور دونوں شانوں کے درمیان گوشت تھا، بھیلیاں اور تلوے بھرے بھرے جے، سینہ نے ناف تک بالوں کی باریک کلیرتھی، جب چلتے تو پاؤل زمین پر گاڑ کر چلتے گویا کہ نیچ اتر رہے ہیں، اگر کی طرف و کیھتے تو پورے گھوم کر د کھتے آپھیں بھیر کرنہیں، گویا کہ سورج آپ کے چہرہ کی طرف و کھتے تو پورے گھوم کر د کھتے آپھیں بھیر کرنہیں، گویا کہ سورج آپ کے چہرہ کی طرف و کھتے تو پورے گھوم کر د کھتے آپھیں بھیر کرنہیں، گویا کہ سورج آپ کے چہرہ کی طرف و کھتے تو پورے گھوم کر د کھتے آپھیں بھیر کرنہیں، گویا کہ سورج آپ کے چہرہ کی طرف و کھتے تو پورے گھوم کر د کھتے آپھیں بھیر کرنہیں، گویا کہ سورج آپ کے چہرہ کی باد جود آپ کو بحبت اور رعب عطا کیا گیا تھا جس کی نگا ہیں آپ

پریزتی یا تو وه محبت کرتا یا مرعوب ہوجا تا۔''

الله تعالی نے ظاہری اور باطنی حسن وجمال کے مراتب کو ان کے لئے کامل فرمایا، وہ تمام مخلوق میں عادات اور تخلیق کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین سے، اور صورت اور معنی میں سب سے زیادہ خوبطورت سے۔

اور خوبصورتی میں یہی حال حضرت یوسف علیہ السام کا بھی ہے ای وجہ سے عزیر مصری ہوی نے عورتوں سے کہا، جب ان عورتوں کو ان کا دیدار کروایا تا کہ یہ زلیخا کو محبت میں معذور سمجھیں، نفید لیگ تا الگیدی کہ متنی فید " یعنی یہ وہ محص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، یہ وہ محض ہے جس پر میں فریفتہ ہوت اور اس کی محبت کا شکار ہوگئی ہوں، پس کون مجھے اس کی محبت پر ملامت کرے گا؟ جبکہ یہ اس کا حسن ہے، پھر اس نے کہا، 'و کہ اس کو برکا نا ہے، پھر اس نے کہا، 'و کہ اس کا باطن ظاہر سے زیادہ خواصورت ہے، بلکہ وہ عفت و چاہا کیکن وہ محفوظ رہا، پس اس کا باطن ظاہر سے زیادہ خواصورت ہے، بلکہ وہ عفت و پاکدامنی کی انتہاء پر بہنچا ہوا ہے، محب اگر چے مجبوب کے عیب بھی نکا لنا جا ہے پھر بھی اس کی زبان اس کے عامن و تعریف کے بیان میں بی چلتی ہے۔ نہاں اس کے عامن و تعریف کے بیان میں بی چلتی ہے۔

جنتی جمال ظاہراور جمال باطن کے حامل ہوں گے

اللهرب العزت جنت مين جانے والون كي صفت يون بيان كرتے ہيں:
﴿ وَ لَقْهُمْ نَصْرَةً وَسُووْرًا ﴾

يعن"ان كوشاداني اورسر در نصيب موكا-"

الله تعالى في إن كے ظام ركوشادالي اور باطن كوسرور في خوبصورت فرمايا ہے۔ اى طرح فرمايا

و كيور ہے بول كي-''

کیونکہ جنتی لوگوں کی سب سے پہندیدہ چیز اور ان کی آنکھوں کی تھنڈک اور قرار، اور ان کی آنکھوں کی تھنڈک اور قرار، اور ان کے باطن کے لئے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا ویدار ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے چبروں کو حسن سے بارونق کر دے گا اور ان کے دلوں کو اپنے دیدار سے خوش کر دے گا، ایک اور جگہ فرمایا،

﴿ وَحُلُّوا اَسَاوِ رَ مِنْ فِضَّةٍ ﴾ ''انبیں جاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے'' بیظا ہرکی زینت ہے، پھرفر مایا،

﴿ وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَرَابًا طُهُورًا ﴾

"ان كارب ان كوياك كرنے والى شراب بلائے گا"

یعنی ایسی شراب جوان کے باطن سے ہر گندگی کو دور کر دے گی ،اور یہ باطن کی زینت ہے،ای کے مشابہ ایک ارشاد اور بھی ہے:

. ﴿ يَبَنِي الدَمَ قَدُ اَنُـزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَا سَايُوَارِي سَوْءَ اتِكُمُ

وَرِيْشًا﴾ (الاعراف. ٢٥)

''اے آ دم کی اولا د، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جوتمہاری شرم گاہیں ڈھانگتی ےاور آ رائش کے کیڑے بھی اتارے۔''

بيظامر كى زينت ب، پھر فرمايا:

﴿ وَلِبَاسُ التَّقُواى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾

''اورتفویٰ کالباس ہی بہتر ہے، نیہ باطن کی زینت ہے۔''

اى كے قريب ايك اور قول اللي ب:

﴿ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنيَا بِمَضَائِيحَ وَ حِفْظًا ﴾ (فصلت: ١٢)

اور بم نے پہلے آ سان کو چراغوں سے زینت دی، اور حفاظت کے لئے بھی

الله تعالی نے آسان کے ظاہر کو ستارون اور اس کے باطن کو شیاطین سے بچاؤ کے ساتھ مزین کیا، اس طرح کا مضمون اس آیت میں بھی ملتا ہے۔
﴿ وَ تَزَوَّدُ وَ ا فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ التَّقُولَى ﴾ (البقرة الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ

اس میں زاد ظاہر اور زاد باطن کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کی باطنی زینت ہے جو اس کے ظاہری الفاظ اور فصاحت و بلاغت کی زینت کی طرف منسوب ہے، اس طرح الله تعالیٰ کا آدم علیہ السلام سے فرماتا

﴿ إِنَّ لَكَ اللَّا يَجُوعُ وَلَا تَعُرِى وَأَنَّكَ لَا تَظُهُواْ فِيهَا وَلَا اللَّهِ مِنْ وَأَنَّكَ لَا تَظُهُواْ فِيهَا وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

'' بے شک تو این میں نظا اور بھو کا نہیں ہوگا اور بے شک تو این میں ایک کیا۔ بیاسا بند ہوگا اور ند مجھے دھویہ لگئے گی۔' نہ میدان کی شک کا کا ساتھ کا ایک کا سے بیاسا بند ہوگا اور ند مجھے دھویہ لگئے گی۔' نہ میدان کی سے بیاسا بند ہوگا اور ند مجھے دھویہ لگئے گی۔' نہ میدان کی سے بیاسا بند ہوگا اور ند مجھے دھویہ لگئے گی۔' نہ میدان کا ساتھ کا اساسا بند ہوگا اور ند مجھے دھویہ کے بیاسا بند ہوگا اور ند مجھے دھویہ کے بیاسا بند ہوگا اور ند مجھے دھویہ کے بیاسا بند ہوگا اور بیاسا بند ہوگا اور ند مجھے دھویہ کے بیاسا بند ہوگا اور بیاسا ہوں کے بیاسا بند ہوگا اور ند کھے دھویہ کے بیاسا بند ہوگا اور ند کھے دھویہ کے بیاسا بند ہوگا اور ند کھویہ بیاسا بند ہوگا اور ند کھویہ کے بیاسا بیاسا بیاسا ہوگا ہوں کے بیاسا بیاسا ہوگا ہوں کے بیاسا بیاسا ہوگا ہوں کے بیاسا بیاسا ہوں کے بیاسا بند ہوگا ہوں کے بیاسا بیاسا ہوں کے بیاسا ہوں کی کے بیاسا ہوں کے بیاسا ہوں

اس آیت میں بھوک اور نظے بن کا باہمی مقابلہ کیا گیا ہے بھوک اور بیاس کو باہم مقابلہ میں نہیں لائے ،اور بیاس اور دھوپ کا باہمی مقابلہ کیا گیا نہ کہ بھوک اور بیاس کا، کیونکہ بھوک باطن کی بڑھگی اور اس کی ذلت ہے ،اور نظاہر کی بھوک اور اس کی ذلت ہے تو باطن اور ظاہر کی بھوک کو ایک دوسرے کے ذلت ہے تو باطن اور ظاہر کی بھوک کی نفی کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں لایا گیا، بیاس باطن کی گرمی اور دھوپ ظاہر کی گرمی ہے تو لاندا ان دونوں کا باہمی مقابلہ کیا گیا۔

حسن کی تعریف میں مزید چنداقوال

ایک قول نیا ہے کہ من وہ چیز ہے جود کی ضوالوں کی زبان سے بہتی وہلیل کو جاری کردے جیے:

کردے جیے:

ذی طلعة شب حان فالق صباحة الله الاقتار س

'' کونیل جیسے چہرہ، یاک ہے اس کی صبح کو لانے والا، ایسے مضبوط جوڑوں والی جواس کے اگانے والے کی قوت کو آشکارا کرتے ہیں۔'' ایک شاعر کہتا ہے:

ذوصورة بشرية قمرية تستنطق الأفواه بالتسبيح "أنانى چاندنما صورت والى، جوزبانول سيتنج كو جارى كروا وي.'

ابن شرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حسن کی تعریف میں اتنا کافی ہے کہ بیہ حسنہ یعنی اچھائی ہے مشتق ہے۔ حسنہ یعنی اچھائی ہے مشتق ہے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ''جب عورت کا گورا پن اس کے بالوں کی خوبصور تی کے ساتھ جمع ہوجائے تو اس کاحسن کمل ہوگیا۔''

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں:''گورارنگ آدھا حسن ہے۔'' ایک بزرگ فرماتے ہیں: اونچے قد میں بیوقو فی اور شادا بی ہوتی ہے اور چھوٹے قد میں مجھداری اور بدصورتی ہے، بہترین وہ ہے جو دونوں کے درمیان ہو۔

عورت كاكوتاه قداور فربه موناعيب ہے جيسا كه شاعر كهتا ہے:

وانت التى حببت كل قصيرة الى ولم تشعر بذاك القصائر عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار النسا شر النساء البحاتر "توبى وه جرس نے ہر پت قدعورت ميرے لئے محبوب بنا

دیا، اوراس بات کا بست قدعورتوں کو پیتہ نہیں، میری مراد قبہ کے چھوٹی پنڈلی والی عورتیں مراد قبہ کے چھوٹی پنڈلی والی عورتیں میں مراد نہیں لی کیونکہ بدترین عورتیں موٹی اور بستہ قدعورتیں ہیں۔''
اور بعض نے اس میں اتنا مبالغہ کیا کہ انتہائی کمز ورعورتوں کوموٹی عورتوں پر

فضیلت وے دی، زمخشری کہتا ہے:

لا اعشق الأبيص المنفوخ من سمن لكننى أعشق السمر المهازيلا انى امرؤ أركب المهر المصمر فى يوم الرهان فدعنى و اركب الفيلا "مين سفيداور يحولى بوئى موئى عورتول يزين بلكه تندى رتك كى كرورتول يعشق كرتا بول، بين اينا آدى بون جو جنگ كدن ون يتل هورتول يرسوار بوتا يم مرااور باتهول كاكيا واله المرا"

عورت كاحس كيا ہے؟

عورت کاحسن اس کی چار چیزوں کا لمبا ہونا (۱) اعضاء (۲) قد (۳) بال (۴) گردن۔

جار کا جھوٹا ہونا (۱) ہاتھ (۲) پاؤں (۳) زبان (۴) آنکھ۔ لہذا وہ شوہر کا سارا مال خرج نہ کرے، اس کے گھرے باہر نہ نکلے، زبان دراز نہ ہواور تیز نگاہ سے نہ دیکھے۔

جار کا سفید ہونا (۱) رنگ (۲) بالوں کی مالگ (۳) دانت (۴) آکھ کی

سفیدی-

عار چیزوں کا سیاہ ہونا (۱) بلکیں (۲) ابرؤیں (۳) آنکھ (۴) بال۔ حار کا سرخ ہونا (۱) زبان (۲) گال (۳) ہونٹ (تری کے ساتھ) (۴) اس کے رنگ کی سفیدی کے ساتھ سرخی کا ملاہوا ہونا۔

چار چیزوں کا باریک ہونا(۱) ناک (۲) بورے (۳) کولہا (۳) ابرو۔ -چار کا مونا ہونا(۱) پنڈلی (۲) کلائی (۳) (بم) عجیز بن۔ چار چیزوں کا کشادہ ہونا (۱) پیشانی (۳) چبرہ (۳) آئیسین (۴) سینے۔ چار کا تنگ ہونا(۱) منہ (۲) ناک کا بانسا (۳) (۴) دونوں کا نوں کا سوراخ۔

## عشق کا سبب ساعت بھی ہوتی ہے

مجھی آ تھ ہے پہلے کان بھی عاشق ہو جاتے ہیں کیونکہ محبت کالشکر دل کے شہر میں بھی کان کے دروازہ سے داخل ہوتا ہے جیسا کہ اکثر آ تھے کے دروازہ سے داخل ہوتا ہے جیسا کہ اکثر آ تھے کے دروازہ سے داخل ہوتا ہے ہوتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایمان والے جنت کے مشاق اور چاہنے والے ہیں مالانکہ انہوں نے جنت کونہیں دیکھا، اگر دیکھ لیس تو اور بھی زیادہ شوق رکھیں، ایسے ہی وہ شخص جس نے جج نہیں کیا، لیکن اس کا دل بیت حرام کی زیارت کے لئے پگھل رہا ہے، اگر یہ صفات مجھے مشاق بنادیں اور یہ محاس کے خوفریفتہ کردیں تو .....

ف اسم بعینیک الی نسویة مهوره ن العمل الصالح وحدث النفس بعشق الألی فی عشقه ن المتجر الرابح و اعمل علی الوصل فقد امکنت اسب اب و وقتها رائح

"اپنی آکھول کو الی عورتوں یعنی محبت کی حوروں کی طرف پھیر دے جن کا مہر عمل صالح ہے، اور دل میں الی عورتوں کا عشق پیدا کر دے جن کا مہر عمل صالح ہے، اور دل میں الی عورتوں کا عشق پیدا کر دے جن کے عشق میں فائدہ مند تجارت ہے، اور ان کی لاقات کے لئے عمل کر کیونکہ وقت بھی بہت ہے اور اسباب بھی مکن ہیں۔"

## جنت کی حور کاحسن و جمال

الله رب العزت نے جنت کی حور کے حسن و جمال اور اوصاف و کمالات کو انتہائی عمدہ اور دکش انداز میں بیان کیا اور انہیں دلر با انداز میں مزین کیا اور مخاطبین کوان کا ایسا شوق دلایا کہ گویا کہ وہ ان کو د کمچر ہے ہیں۔ طبرانی نے امسلمہ رضی الند تعالی عنہا کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے،

فرماتى مين ميس في عرض كيا، "يارسول الله! محصالله تعالى عَقول" وَمُحوَّدُ عِينَ " سَ متعلق بتا دیجئے '' فرمایا،''حور کامعنی سفیداورعین کامعنی بردی آنکھ والی 'جنت کی حور کے بال كدهك يرون كى طرح مول كي مين في عرض كيا: تحياً مثل اللُّولُوءِ الْمَكُنُون " کا کیا مطلب ہے؟" فرمایا،" وہ ایسے صاف وشفاف ہوں گی جیسے وہ موتی جو پسی ہے نكالا كيا كيا مواوراس كوكى باتھ نے جھوانہ مؤ میں نے 'فِیھ نَّ خَیْرَاتُ حِسَانٌ "ك متعلق لوجها تو فرمايا، "ا جمه اخلاق وعادات والى اورخوبصورت جرول والى" من نے '' كَانَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ'' كِمْتَعِلَق دريافت كيا توارشاد هوا،'' وه انڈے كي جهل كي طرح نرم وملائم ہوں گی'' پھر میں، ''محکوباً اَتُواباً'' کے متعلق استفسار کیا تو ارشادفر مایا،''میدوہ عورتیں ہوں گی جنہیں دنیا میں بڑھایے میں آئکھوں کی خرابی اور بالوں کی سفیدی میں وفات دی گئی تو اِلله تعالی ان کو بردهایے کے بعد کنواری، دل لبھانے والی عشق ومحبت كرنے والى اور بهم عمر بناوے گا۔ " مِن نے كہا، " يارسول الله أ ونيا كى عورت افضل ہے یا جنت کی حور؟'' فرمایا،'' دنیا کی عورت جنت کی حور ہے اس طرح افضل ہے جیسے کسی چیز کاظہوراس کی پوشیدگی پرافضل ہے، ' میں نے اس کی وجہ کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا، ''ان عورتوں کی نماز ، روز ہ اور عبادت کی وجہ ہے اللہ تعالیّ ان کے چیروں کونور سے بھر دےگا،ان کےجسموں کورنیٹم بہنا دے گاان کے رنگ سفیداورلیاس سنر ہوں گےاوران کے زیوراٹ سنبری اورغود دانیاں موتی کی ہوں گی اوران کا کنگھا سونے کا ہوگا ، وہ کہیں گی، ' بهم بمیشه زنده ربیل گی اور بهی فوت نه بهول گی، بمیشه تر و تازه ربیل گی بهی نه مرجها ئیں گی، ہمیشنہ ساتھ رہیں گی بھی کوچ نہ کریں گی، ہمیشہ خوش رہیں گی بھی ناراض نہ ہوں گی،خوشخبری ہواس کے لئے جس کی ہم ہوں گئیں اور وہ ہمارا ہوگیا۔'' میں نے عرض كيا، "يا رسول الله! ونيا مين اگركسى عورت نے دو، تين يا جارة دميوب سے شادى كى اور سب جنت میں چلے گئے تو وہ کس کی بیوی ہوگی؟" فرمایا،"اے امسلم! اس کو آختیار دیا جائيگا كه وه حسن اخلاق ميں بہتر كو پيند كرے گى، وہ كيے گى، أے الله! بيآ دى دنيا ميں

میرے ساتھ بہت بااخلاق تھا، اب تو اس سے میری شادی کر دے، اے ام سلمہ! انتھے اخلاق والے دنیاوآ خرت کی بھلائیاں لے گئے۔''

# ﴿ حورول کے اوصاف اوران کی خوبیاں ﴾

### (۱) کواعب

یے'' کا عب'' کی جمع ہے، یعنی وہ عورت جس کی چھاتی ابھری ہوئی اور گول ہو، اور ینچے کی جانب لنگی ہوئی نہ ہو، اور عورت کا حسین ترین وصف ہے، اور ہمیشہ نوجوان لڑ کیوں کی بیرحالت ہوتی ہے۔

### (۲) حور

حور کامعنی رنگ کی خوبصورتی اور گورا پن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، '' گورا پن نصف حسن ہے' اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں '' جب بالوں کی خوبصورتی کے ساتھ گورارنگ پورا ہوجائے تو عورت کاحسن تام ہوجا تا ہے، اور عرب لوگ عورت کے گورے پن کی وجہ ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے:

بید میں او انس مبا هممن بریبة کے ظباء مکہ صید هن حوام یہ سین او انس مبا هممن بریبة ویا اور انسان من لین الحدیث زوانیا ویصدهن عن الحنا الإسلام یہ سین من لین الحدیث زوانیا ویصدهن عن الحنا الإسلام میں کرتیں، جے مکہ کی مرائی کا ارادہ نہیں کرتیں، جے مکہ کی ہرائی کا ارادہ نہیں کرتیں، جے مکہ کی ہرائی کا ارادہ نہیں کرتیں، جے مکہ کی جاتی ہیں، لیکن انہیں ہے دوائی ہے صرف اسلام روکتا ہے۔'' کی جاتی ہیں، لیکن انہیں بے دیائی ہے صرف اسلام روکتا ہے۔''

### (۳)عين

عینا ء کی جمع ہے، ایسی عورت جس کی آئکھیں بڑی ہوں ، اس کی سیاہی تیز اور

سفیدی شفاف ہو، آتھوں کی سیاہی اور پلکیں لمبی ہوں۔

### (۴) خیرات حسان

خیرات جمع ہے خیرۃ کی اس کی اصل خیرؔ ۃ (بالتشدید) ہے، پھریا کو مخفف کردیا گیا، خیرۃ وہ عورت ہے جس میں ظاہری ادر باطنی محاس جمع ہوں، اس کی خلقت اور عادات بھی کامل ہوں، لہذا خیرات حسان وہ عورتیں جو عادات کے اعتبار سے بہترین اور چہرہ کے اعتبار سے خوبصورت ہوں۔''

## (۵)مطحرة

الله تعالى في حورول كوطهارت كساته متصف فرمايا "وَلَهُ هُمْ فِيهَا أَذُواجُ مُطَهَّ رَقَّ" لِعِن وه عورتيل جويض، پيتاب، پاخانه، موااور براس گندگى سے پاک بول جو دنيا كى عورتول كے ساتھ لكى موئى ہوئى ہوادران كا باطن غصه، خاوند كو تكليف وين خيانت كرف اور غير كا اراده كرنے سے ياك ہوگا۔

## (٢)مقصورات في الخيام

یعنی وہ عورت اپنے شوہروں کے علاوہ کے لئے بناؤ سنگھار اور زیب وزینت سے اجتناب کریں گی اور صرف انہیں کی محلات میں ہی رہیں گی اور صرف انہیں کی ہوگی ان کے غیر کا ارآدہ نہ کریں گیا۔

## (2) قاصرات الطر**ف**

یے صفت بہل سے زیادہ کامل اور کھمل ہے اس وجہ سے یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جنہیں دواعلی جنتیں حاصل ہوں گی، ان کی نگاہیں شوہر کی مبت اور اس کی رضا مندی کی فاطر جھی ہوئی بتوں گی اور وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کونہ ایک سے اور وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کونہ ایک سے اور وہ استوام الطرف عنک و مالله مسلمی احیاد الاعلیک طبری ق

''میں آنکھوں کو تبچھ ہے ہٹا تا ہوں کیکن ان کے لئے تیرے علاوہ کسی اور کو کی راہ نہیں ۔''

یمی حال مقصورات کا بھی ہے لیکن وہمقصورات ہیں اور یہ قاصرات ہیں۔

### (۸) أبكارًا

اس صفت کی اہمیت ہے کہ باکرہ سے وطی کی لذت اور حلاوت ثیبہ کی وطی سے زیادہ ہوتی ہے، حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یارسول اللہ! اگر آپ ایسے درخت کے پاس سے گزریں جے چرلیا گیا ہواور ایک ایسے درخت کے پاس سے گزریں جے چرلیا گیا ہواور ایک ایسے درخت کے پاس سے جے نہ چرا گیا ہوتو آپ ایپ اونٹ کوکس درخت سے چرا کیں گے؟ فرمایا، ''جس سے پہلے چرا نہ گیا ہو، یعنی آپ ہا کرہ عورت کویٹہ پرترجے دیں گے، آپ ساٹھ ایک ہے خضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی باکرہ سے شادی نہ کی۔''

ایک صحیح روایت میں ہے: جب جابر رضی الله تعالیٰ عنه نے تثیبہ خاتون سے شادی کی تو آپ سائی آئی ہے۔ خاتون سے شادی کی تو آپ سائی آئی ہے۔ فرایا،'' تجھے کوئی باکرہ نہ ملی کہ تو اس سے دل لگی کرتا وہ تجھ سے دل لگی کرتی۔' لے

### ایک شبهاوراس کا جوا<u>ب</u>

اگر بطوراعتر اض کہا جائے کہ صفت بحرتو پہلی وطی کے ساتھ ہی زائل ہو جائے گی لہذاعورت تو دو بارہ ٹیبہو جانے گی تو یہ صفت کیسے باقی رہے گی؟ اس کے دوجواب ہیں:

او<u>ل</u>

باكره كى وطى سے مراديہ ہے كداس نے بہلے كسى كونہ چكھا ہوگا تو اس طرح اس

تعيميخ بندري ولليح مسلم

کے دل میں آ دمی کی محبت پیدا ہوجائے گی اور یہ چیزمیل جول کے لئے عمدہ ہے، یہ بات تو عورت کی نبیت ہے باقی مرد کی طرف نبیت کریں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ ایسے باغ میں چرتا ہے جسے اس سے پہلے کسی نے نہیں چراء اس کی طرف فرمان اللی میں اشارہ ہے۔

﴿ لَمْ يَطُمِنْ فَهُنَّ إِنْ اللّٰ قَبْلَهُمْ وَ لِا جَانٌ ﴾ (الوحمن: ۵۱).

ﷺ رمو عصوبہ ہیں رہیں عبالہ ہر رہ جان کہ رمو عیں بھی ہے۔ ''ان کو پہلے نہ کسی انسان نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔'' پھراس کے بعد بکارت کے زوال کی حالت میں وطی کی لذت ہمیشہ باقی رے گ۔

ثانى

ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی جب بھی اپنی بیوی سے وطی کرے گا تو وہ رو بارہ با کرہ ہو جائے گی جیسا کہ وہ بہلے تھی، وہ جب بھی اس کے پاس آئیگا اسے باکر آبائیگا۔

## (٩)عُرُبًا

جمع ہے عروب کی ، یعنی وہ عورت جس میں صورت کی خوبصورتی کے ساتھ خاوند کی اطاعت و فرماں برداری ، محبت اور دل گی کا عضر بھی ہواور اپنی اداؤن، باتوں ، گفتگو اور حرکات کی جاشنی اور دلکشی سے خاوند کا دل موہ لے۔

### (١٠) الأتراب

امام بخاری رحمة الله علیه فرمات بین الاتراب بعظ برب ف مهاجاتا ب، فلاق توبی لینی فلال میراجم عمر برب آتراب وه عورتیل جوجوانی کی عمر میں مردول کے برابر ہو، تجین نے انہیں کوتاه نہ کیا ہواور برج حاب نے انہیں معیوب نہ بنایا ہو بلکہ وہ سب جوانی کی عمر میں ہول۔

ال كے علاق اللہ نے آئيس لو لو مكنون لين پوشيد ، موتى اور بيض مكنون لين اللہ على اللہ اللہ على اللہ على اللہ على مكنون لين اللہ على اللہ على

صفائی اور شادا بی ہے اور گورے رنگ کا حسن اور چھونے کی نرمی ہے، انڈے کے خول میں یہ خاصیت ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہے اسے کسی ہاتھ نے نہیں چھوا اور اس کی سفیدی میں سنہری رنگ کی ملاوٹ ہے، بخلاف بالکل سفید رنگ کے کہ یہ تو معیوب شار کیا جاتا ہے، باتی یا توت و مرجان میں رنگ کی صفائی کا حسن اور سرخی مائل ہونے کی دلکشی ہے۔

# ﴿ احادیث میں حوروں کا تذکرہ ﴾

#### عديثا:

محمہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے حوض کیا: جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ''کیا ابوالقاسم سافی آئی نے نہیں فرمایا، کہ بلا شبہ جنت میں سب سے پہلے جو جماعت داخل ہوگ اس کی صورت چودھویں کے چاند کی ہی ہوگی اور دوسری جماعت آ سانوں کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگی اور جرآ دمی کو دوایسی بیویاں ملیں گی کہ ان کے گوشت کے اندر سے پیڈلی کا مغز نظر آئیگا، اور جنت میں کوئی غیرشادی شدہ نہ ہوگا۔ ا

#### حدیث:

حفرت عبداللدرضی اللہ تعالی عنہ حفور سلی اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ حفور سلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں مب ہے پہلے داخل ہونے والوں کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح جہلتے ہوں گے، دوسری جماعت آسان کے روش ترین ستارے کی مانند ہوگی اور ہر آ دمی کو جنت میں دودو ہویاں ملیں گی، جوحور میں میں سے ہول گی، اور ہر بیوی پرستر جوڑے ہول گے، اور ان کے لباس اور گوشت کے باوجود بینڈی کا اندر یول دکھائی دے گا جیسے سفید کا نی اور ان کے لباس اور گوشت کے باوجود بینڈی کا اندر یول دکھائی دے گا جیسے سفید کا نی کے گلاس میں ہرخ شراب دکھائی دیتے ہے ۔ یے

لے أرواومسلم

ع رواه الطمر انی فی معجمه

#### مدیث۳:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سائیڈیٹی ہے روایت کرتے ہیں جت
میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، یہ
لوگ نہ جنت میں تھوکیں گے، نہ ناک کی رینٹ صاف کریں، نہ پا خانہ کرنا ہوگا، ان کے
برتن اور کنگھے سونے چاندی کے ہول گے اور دھونی کے لئے عود کی کٹڑی ہوگی، ان کا پینہ
مشک ہوگا اور ہر جنتی کو دو بیویاں ایسی ملیں گی کہ حسن کی وجہ سے گوشت کے اندر اس کی
بٹڈلی کا مغزنظر آئیگا، ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہوگا نہ دشمنی، ان سب کے دل ایک دل
کی طرح ہوں گے، ہوسے وشام اللہ تعالی کی تبیعے بیان کریں گئے، ۔اُ

#### مديث ٢:

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے ایک اور روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے بی ملٹی آئی نے نے مایا: جنت میں تمہاری در ہے کی لمبائی د نیا اور اس کے مثل ہے بہتر ہے، اور جنت میں تمہاری کمان کے وسط سے کنار ہے تک کا فاصلہ دنیا اور اس کے مثل سے بہتر ہے اور جنت کی عورت کا نصیف دنیا اور اس کے مثل سے بہتر ہے، ''میں نے مض کیا نصیف کیا ہے؟ فرمایا، ''دو پٹر، جب دو پٹری یہ قیمت ہے تو اس کو اور صنے والی کی کیا شان ہوگی؟'' کیا

#### جديث ۵:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه حضور سال آینم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: ایک جنتی کے پاس ایک حور آئیگی اور اس کے کندھے پر ہاتھ مارے کی وہ اس کے چرہ کو

ل فى الصحيحين

رضار کی جانب ہے ویچے گا جو آئینہ ہے زیادہ شفاف ہوگا، اور اس کا ادنیٰ ترین موتی مشرق ومغرب کوروشن کر دے، وہ اس کوسلام کرے گی، یہ جواب دے کر پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کیے گا '' میں نعمتوں میں اضافہ ہوں'' اس پرستر جوڑے ہوں گے جس میں سب ہے ادنیٰ نعمان کی طرح ہوگا، اس کی نگاہ اتنی اندر تک جائیگی کہ وہ کپڑوں کے اندر سے پنڈلی کی ہڈی دیکھے گا، اور اس پر ایک تاج ہوگا جس کا ادنیٰ ترین موتی مشرق ومغرب کی ہرچیز کوروشن کردے گا'۔۔!

#### مديث ٢:

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور ملٹی آیا کی کا ارشاد نقل کرتے ہیں: "اللہ کے راستہ کی ایک صبح وشام دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے، تمہاری کمان کے وسط سے کنارے تک کا فاصلہ یا کمان کا قبضہ دنیا و مافیھا ہے بہتر ہے، اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھا کئے تو فاصلہ یا کمان کا قبضہ دنیا و مافیھا ہے بہتر ہے، اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھا کئے تو زمین و آسان کے درمیان کو خوشبو دار اور روشن کر دے، اور حور کے سرکا دو پٹہ دنیا مافیھا ہے زیادہ قبمتی ہے، ہے۔

#### مدیث ک:

حضرت ابو ہر مرہ و رضی اللہ تعالی عنہ حضور سانی اللہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: ہر جنتی کو دوحور عینا ءعطا کی جا کمیں گی جن میں سے ہرا کیک پرستر جوڑے ہوں گے جن میں سے بنڈلی کی مڈی دکھائی دے گئ'۔ سے

#### مدیث ۸:

ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے ارشاد نبوی ملفی آیام منقول ہے: "سب

ار بعض هذاالجديث في جامع الترندي

م · رواه الأمام البخاري في تسميحه

٣ في المستد

ے ادنی درجہ کا جنتی جس جگہ پر ہوگا وہان اس کے اسی بزار خادم اورسٹر بیویاں ہون گ اور اس کے اللے موتوں، زمر ذاور یا توت کا اپنا قبدنصل کیا جائے گا جیسا مقام جانبیداور صنعا علی درمیان ایم کی ا

عدیت ابوامامہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم ملتی آلیم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حور عینا ء کو زعفران سے پیدا کیا گیا ''علی

جورون كالغمر المالية ما المالية المالية

معم طبراني مين عبداللذين عمر رضي الله تغالي عنه تنفي حضور ملتها يتم كاارشا دُقل كيا الليات كذار وخف كي حورين أيلي شوبرون كوايي خويطورت والريمن فغيسا كيل كي كم ہم خوبصورت اور خوب سیرت ہیں، اعلی لوگوں کی اینولال ہیں ، جو آ محفول کے قرار اور سكون ہے در مكھتے ہيں يون ايك نغمہ بيتے اور مم مميشہ زندہ رابين مھی فوت ند ہول گی مميشہ مامون رابين كى بھی ندورین كی جمیشه شاتھار بیل گی بھی کوچ نه كرین گی۔ ان است ا والمنظمة الشرتعالي كول إنجار المنظمة ا المَّانَ اللهُ الل كَ يَارِكَ مِن عَلَمَا وَفُرِهَا فَيْ إِن إِن فَيْ مِرَاَّهِ الْحَدَّةُ فِيرِين سَنَّا فَيْ اور بالأشبه ليا مجى خوش كرتين والى چيز النبي اب ايتران الهورائي ما اين اليها اليها الله اللها ﴿ مِنْ أَحْضُ اللَّهُ تُعَالَى غَيْهِ اللَّهُ تُعَالَى كَارَشًا وُ وَلِيَّتِينَ ٱلَّذِينَ اتَّقُوْ ارَبَّهُ هُ باستراداه الخريري والمراه والمحال والمستران المسترادا والمسترات والمستران المستران ا ريات كم بدائد الله المراقة المراه عند الله المال مولان في كالمال المولان المناس المعالم المعالم المعالم الله المعالم ا

لے جایا جائے گا'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ جنت کے ایک دروازے کے یاں پہنچیں گے تو اس کے پاس ایک درخت دیکھیں گے جس کے تنے کے نیچے ہے دو جشمے بہدرہے ہوں گے، وہ ایک کی طرف ایسے لیکیں گے جیسے انہیں اس کا حکم دیا گیا ہو، وہ اس سے یانی پئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندرونی حصہ کی گندگی ، تکلیف اور نجاست کو ختم کر دے گا، پھر دوسرے کی طرف دوڑیں گے اور اس سے یا کی حاصل کریں گے، تو ان کے چہروں برنعتوں کی تاز گی عیاں ہو جائے گی،اس کے بعدان کے بال بھی خراب نہ ہوں گے، اوران کے سر بھی پرا گندہ نہ ہوں گے جیسے انہیں تیل لگایا گیا ہو، اس کے بعد وہ جنت کے داروغد کے ماس جائیں گے وہ انہیں "سَلْمُ عَلَيْكُمْ طِلْبُتُمْ فَادُخُلُوهَا خسالله ين " كههكرسلام كرے گا، چران سے وہاں كے غلام ليس كے اوران كے اردگرد ایسے چکرلگائیں گے جیسے دنیا کے لڑکے دور ہے آنے والے کے اردگرد چکرلگاتے ہیں ، وہ اسے کہیں گے، تجھے ان نعمتوں کی خوشخری ہوجواللد تعالیٰ نے تیرے لئے تیار کی ہیں، پھران میں ہے ایک لڑ کا اس جنتی کی بیوی حورعیناء کے پاس جائے گا اور اس جنتی کا نام ليكر كم كاكه وه آگيا، وه كم كى كيا تواس كوديكھا ہے؟ وه بولے گا'' ہاں وه ميرے پيچيے آ ر ہائے'، وہ خوش سے پھو لے نہ سائے گی، اور دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو جائے گی، جب وہ جنتی اینے گرینے گا تو دیکھے گا کہ ایک موتی کی چٹان ہے جس پر سرخ، سنر اور سنہرے رنگ کا ایک محل ہے، جب وہ اس کی حبیت کو دیکھے گا تو وہ بجلی کی طرح ہوگی ،اگر الله تعالیٰ اس کوطافت نه دیں تو اس کی چیک ہے اس کی بصارت ختم ہو جائے ، جب وہ سر نیچ کرے گا تو وہاں اس کی بیویاں ہوں گی ، جام شراب رکھے ہوں گے ، تکھے تر تیب سے یڑے ہوں گے رہیمی قالین بھے ہوں گے بھروہ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے، "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا وَ مَاكُنَّا لَنَهُ تَدِي لَوْلَا أَنُ هَدَانَا اللَّهُ" تمام تعريفيس اس الله کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی،اگروہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے ، پھر ایک اعلان ہوگا،''تم ہمیشہ زندہ رہو گے تہہیں بھی

موت نه آئیگی ، ہمیشہ تھہرے رہو گے بھی کوچ نه کرو گے ، ہمیشہ تندرست رہو گے بھی بیار نہ ہوگے ۔ اہ

حضرت اسامہ بن زیدرضی ابلدتعالی عند حضور ساتی آیا کی ارشاد نقل کرتے ہیں حضور ساتی آیا کی کرنے والا ہو، کیونکہ جنت محضور ساتی آیا کی کرنے والا ہو، کیونکہ جنت بے خطر محکانہ ہے، کعبہ کے رب کی قتم! کہ وہ ایک چکدار نور ہے، اس میں بلند عالیشان محل ہے، بہتی ہوئی نہریں اور پکے ہوئے پھل ہیں، حسین وجمیل ہیویاں اور بیش قیمت بے بہا جوڑے اور کیڑے ہیں، اور ہمیشہ کے لئے سلامتی کا گھرہے، اس میں پھل اور برخی میوے، خوشحالی وشادانی، اور عظیم الشان و بارونق ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ "صحابہ رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا،" جی ہاں یا رسول اللہ! ہم جنت کی بھر پور تیاری کرنے والے میں، آپ نے فرمایا، ان شاء اللہ کہو، تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا، ان شاء اللہ کہو، تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا، ان شاء اللہ کہو، تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عند نے انشاء اللہ کہا۔"

#### حوروں ہے وصال کی لذت

حوروں کے حسن و جمال، حسن سیرت وصورت کے بعد ان کے وصال کی لذت کو بیان کیا جاتا ہے، اس بارے میں احادیث سے بہتر کیا بات ہو عتی ہے؟ لہذا حوروں سے وصال کی لذت میں مندرجہ ذیل احادیث بیان کی جاتی ہیں

حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ ارشاد نبوی سائی آیا نقل کرتے ہیں (ایک کمی حدیث ہے، جس کا بچھ حصہ بیہ ہے) میں کہوں گا، یا اللہ! تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، پس تو نے اہل جنت کے بارے میں میری شفاعت قبول کی اور وہ جنت میں داخل ہوگئے، اللہ تعالی فرمائیں گے ہتھیں میں نے تیری شفاعت قبول کی، میں داخل ہوگئے، اللہ تعالی فرمائیں گے ہتھیں میں نے تیری شفاعت قبول کی، اور ان کو دخول جنت کی اجازت دے دی' حضور سائی آئی فرمایا کرتے تھے،''دشم ہو اس ذات کی جس نے مجھے بھیجا ہے، جنتی لوگ اپنی بیویوں اور دہائش گاہوں کے اس ذات کی جس نے مجھے بھیجا ہے، جنتی لوگ اپنی بیویوں اور دہائش گاہوں

إ جاء في الزواجرلا بن حجرمعزوالي ابن الي الدنيا

کوم سے زیادہ بچانے ہوں گے، ایک جنتی آدی بہتر (۲۲) حوروں سے اور دو
اولا دآ دم کی عورتوں سے از دواجی ملاقات کرے گا، اور ان دو کو ان سب پر دنیا
کی عبادت کی جبہ سے فضیلت حاصل ہوگی، وہ بہلی بیوی سے ملاقات یا قوت
کے کمرہ میں سونے کے موتی جڑے تخت پر کرے گا، جس پر موٹے اور بابر یک
ریشم کے سر کیڑے پڑے ہول گے، وہ اس کے کندھوں کے درمیان ہاتھ ڈرکھے
ریشم کے سر کیڑے پڑے ہول گے، وہ اس کے کندھوں کے درمیان ہاتھ ڈرکھے
گا، نہ
گااور اس کو باز و سے سینداور کیڑے، جلداور گوشت کے اندرتک سے دیکھے گا، نہ
اس آدی کی خواہش کم ہوگی نہ عورت کوکوئی شکایت ہوگی، ای ملاقات کے دوران
ایک آواز آئیگی کہ ہم نے جان لیا نہ تو بیز ار ہوا نہ تو نے بیز ارکیا، وہاں مادہ منویہ
بھی نہ ہوگا اور اس کے علاوہ آدی کی اور بیویاں بھی ہوں گی، وہ ان سب کے
باس باری باری جائیگا اور ہرائیک کے گی، خدا کی شم! ہمارے لئے جنت میں تجھ
سے زیادہ خوبصورت اور مجوب کوئی نہیں' ہے

(۲) حضرت ابوموی اشعری حضور سال الآیا آیم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ''جنت میں مومن ''کے لئے ایک بے جوڑ موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی سترمیل ہوگی، جس میں اس کی بیویاں ہول گی، وہ سب کے پاس جائیگا، کیکن کوئی کسی کو نہ دیکھے گا'' یا

(۳) حضرت انس رضی الله تعالی عندے حضور ساتی آیتی کا ارشاد منقول ہے کہ: مون کو جنت میں اتنی اتنی عورتوں کی قوت دی جائیگی ،''میں نے عرض کیا،''وہ اس کی طاقت بھی رکھتا ہوگا؟ ارشاد ہوا،''اس کوسوآ دمیوں کی قوت دی جائیگی۔'' میں طاقت بھی رکھتا ہوگا؟ ارشاد ہوا،''اس کوسوآ دمیوں کی قوت دی جائیگی۔'' میں

آدمی ایک دن میں سو کنواری اُڑ کیوں کے پاس جائےگا'' ایک روایت میں ہے

ال رواه ملم وفي رواية البخاري " ثلاثون ميلا"

ت جامع الترمذي

" فدا كاتم الدى ايك فتح من سوكوارى دوشيزاؤل سے صحبت كر سكے گا" يا

(۵) لقط عقیلی فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! جنت میں ہمارے لئے نیک بیویاں ہیں، دنیا کی نیک بیویاں ہوں گی؟ فرمایا،''نیک لوگوں کے لئے صالح بیویاں ہیں، دنیا کی طرح تم ان سے لذت حاصل کرو گے اور وہ تم سے لذت حاصل کریں گی لیکن اولا دنہ ہوگا۔''می

(۲) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ''ہم جنت میں وطی کریں گے؟'' فرمایا،''ہاں! قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنتی اپنی بیوی سے فارغ ہوں اپنی بیوی سے فارغ ہوں گے، جب وہ اپنی بیوی سے فارغ ہوں گے تو وہ پھرسے یاک اور باکرہ ہو جائیگی۔''

(A) حضرت ابوامامہ روایت کرتے ہیں :حضور ساتی آیا ہے یو چھا گیا، ''کیا جنتی لوگ نکاح کریں گے؟''ارشاد ہوا،''ایی گئن کے ساتھ جوختم نہ ہواور الی شہوت کے ساتھ جومنقطع نہ ہو یوری طرح جماع کریں گے۔''ی

(۹) سابقہ راوی کی روایت میں ای سوال کے جواب بین فرمایا، ''بوری قوت ہے ۔ جماع کریں گےلیکن مردوعورت کوانزال ناہوگا۔''سے ایک کریں گےلیکن مردوعورت کوانزال ناہوگا۔''سے ایک کاریں کے کاریک

Box Box Brown Blown

ل في معم الطمر اني

س رواه الطمر انی

س ايضاً

#### باب۲۰

# ﴿ محبت كى علامات ونشانيان ﴾

ال حقیقت یعنی محبت کی علامات اورنشانیوں کو بیجھنے کے لئے نفوس کی اقسام کو بیجھنا ضروری ہے، لہذا ان علامات کوشروع کرنے سے پہلےنفس کی اقسام کو بیان کرتے ہیں:

نفس كى اقسام

نفس کی تین قسمیں ہیں:

### (۱) نفس ساوی علوی

یعنی اعلی بلند مرتبینس: ان نفوس کی مجت معارف و حقائق اور اعلی انسانی کمالات و نفائل کے حصول اور صفات رذیلہ سے بیخے کی طرف متصرف ہوتی ہے اور یہ ہراس چیز کو پسند کرتے ہیں جورفیق اعلیٰ کے قرب کا ذریعہ ہواور یہ مجت ان کی قوت وطاقت اور غذا و دواء ہوتی ہے اور ان کے غیر سے محبت ان اعلیٰ نفوس کے لئے بیاری کا درجہ رکھتی ہے۔

### (۲)نفس سبعیه غصبیه

لینی درندہ صفت غضبنا ک نفس: ان نفوس کو قبر وغضب، بعناوت و فساد، تکبر و سرداری، باطل وسرکشی سے محبت ہوتی ہے اور بیاس مصروف رہتے ہیں اور اس سے لذت اٹھاتے ہیں۔

### (۳)نفس حیوانیه شهوانی<u>ه</u>

ان کی محبت کا مرکز کھانا پینا اور شادی کرنا ہوتا ہے، اور مجھی ان میں وونوں امر

الله والمنظمة المنظمة المنظمة

# اعلى نفوس كامحبوب بهي اعلى موتات المالي نفوس كامحبوب بهي اعلى موتات

پوری کا بنات میں محبت انہی تین نفوں کے گردگھوتی ہے، ہرنفس اس چیز کواچھا سمجھتا ہے جواس کی طبیعت کے مناسب ہوتی ہے، اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا، اور جوشش جس چیز ہے بھی محبت کرتا ہو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہی قابل ترجیح و ایثار ہے اور اس کے غیر میں مشغول ومتوجہ ہونا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہی قابل ترجیح و ایثار ہے اور اس کے غیر میں مشغول ومتوجہ ہونا فضول اور عبث ہے، پس نفوس ہاوی اور فرشتوں ورفیق اعلیٰ کے مابین مناسبت طبی ہوتی

ہے، جس وجہ سے بیان کے اوصاف، اخلاق اور اعمال کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسی بنا پر فرشتے ان نفوس ساویہ کے دنیا و آخرت میں دوست اور ساتھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اللَّهُ الل

فرشتہ اپنے سے مناسبت رکھنے والے کونفیحت اور تثبیت وتعلیم کے ساتھ ساتھ زبان میں درست بات کے القاء اور دغمن کو دور کرنے کا کام کرتا ہے، اس کے گناہ پر استغفار اور اس کی غفلت پر نفیحت کرتا ہے، غم میں تسلی دیتا ہے خوف میں دل کو پرسکون کرتا ہے، اگر سویا ہوتو نماز کے لئے جگا تا ہے، ساتھی سے خیر کا وعدہ کرنے اور وعدہ کی تقد لیق پر ابھارتا اور امیدوں کو کم کرنے کی تقد لیق پر ابھارتا اور امیدوں کو کم کرنے کی دعوت دیتا ہے، خدا تعالی کے خزانوں میں رغبت کی ترغیب دیتا ہے، تنہائی میں دل بہلاتا دعوت دیتا ہے، خدا تعالی کے خزانوں میں رغبت کی ترغیب دیتا ہے، تنہائی میں دل بہلاتا ہے، بیاس کا دوست بھی ہے، معلم بھی ، ثابت قدم رکھنے والا بھی ہے، حوصلہ افزائی کرنے۔

والا بھی خیر کی ترغیب بھی دیتا ہے برائی کے فراتا بھی ہے، برے کام براستغفار اور اچھے کام پر استغفار اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کرتا ہے، اگر لیدیا کی خالت میں اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے سوے تو اس کے لباس میں خلاجا تا ہے اور اگر سوتے ہوئے دہمی این کی طرف بر ھے تو اس کو دور کرتا ہے۔

ادنیٰ نفوس کی محبت ادنیٰ چیزوں سے ہوتی ہے ۔

شاطین کی دوی و ورس می کین فس سبعی غطبیہ کے ساتھ ہوتی ہے یہ انہیں ہدایت کی دوئی ہے نہاں کی است کی دوئی ہے یہ انہیں ہدایت کی دوئی ہے نہاں کی تاریخ ول میں پھنسائے ہیں جن تعالی فرماتے ہیں:

(تالیک لَقَدُ اَرُسَلْنَا اَلَٰ اللّٰهِ مُلْقَدُ اَرُسَلْنَا اَلْہِی اَمْمُ مِنْ قَبْلِکُ فَرَیْنَ لَهُمُ اللّٰهِ مُلْ اللّٰهِ مُلْدُوم کی دالیہ الله مالکہ اللّٰهُ مُلُوم کی دالیہ الله مالکہ مالکہ

"خدا کی شم نے آپ سے پہلی امتوں کی ظرف رسول بھیج،
لیکن شیطان نے اِن کے لئے اُن کے اعمال کومزین کیا اور وہی

ایک اور جگه قرمایا

﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُصَّلَّهُ وَ يَهْدِيْهِ إِلَى عَذَّابِ

السَّغِيرِ ﴾ (الحج: ٣)

وَوَجِنْ يَكِي صَهِمُ مِنْ لَكُواجًا جِكَاجَ كَهِ جَوَاتَ وَوَسِتَ بِنَائِكَ كَا لُو وَوَ

اے گراہ کر کے رہے گا اور اسے دور خے عذاب كارات وكھائے

گا۔''

آرشادر بانی ہے:

﴿ وَمَنْ يَتَعِدُ الشَّيطَ فَ وَلَيُّ آمِنَ دُونَ اللَّهِ فِقَدُ حَسِرً اللَّهِ فِقَدُ حَسِرً اللَّهِ فِقَدُ حَسِرً اللَّهِ فَقَدُ حَسِرًا اللَّهِ فَقَدُ حَسِرًا اللَّهِ فَعَمُ السَّيطَانُ السَّيْعَانُ السَّيطَانُ السَّيْعَانُ السَّيْعَانُ السَّيْعَانُ السَّيْعَانُ السَّيطَانُ السَّيْعَانُ السَّيْعَانُ السَّيْعَانُ السَّيْعَانُ السَّيْعَانُ السَّيْعَانُ السَّيْعَانُ السَّيْعِانُ السَّيْعِانُ السَّيْعِانُ السَّانِ السَّيْعِانُ السَّانِ السَّانِي السَّانِي السَّانِ السَّانِ ال

إِلَّا غُرُورًا ﴾ (الساء: ١١٩، ١٢٠)

"جو خص الله كوچهور كرشيطان كو دوست بنائے گا، وه صرت نقصان ميں جا پڑا، شيطان ان سے وعدے كرتا ہے اور أنبيس اميديس ولاتا ہے اور شيطان ان سے صرف جھوٹے وعدے كرتا ہے۔"
الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَإِذُ قُلُنَا لِلُمَ مَلَئِكَةِ اسْجُدُ وُ إِلَّا ذَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا ابُلِيُسَ كَانَ مِنَ الْحِنِّ فَفَسَقَ عَنُ اَمُورَبِّهِ افَتَتَخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ، اَوْلِيَاءَ مِنُ دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوٌّ بِنُسَ لِلظَّلِمِيْنَ بَدَلًا ﴾

(الكهف: ٥٠)

"اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کروتو سوائے المبیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا سواپنے رب کے حکم کی نافر مانی کی، پھر کیا تم جھے چھوڑ کراس کو اور اس کی اولا د کو کارساز بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن بیں بے انصافوں کو کرایا لایا "

نفوس سبعیہ غطبیہ اور شیطان کے درمیان طبعی مناسبت ہوتی ہے، ای وجہ سے
یہ شیطان کے ادصاف و اخلاق و افعال و اعمال کی طرف مائل ہوتے ہیں ، اور شیطانوں کا
اظہار دوتی اس طریقہ کے برخلاف ہوتا ہے جس طویقہ سے فرشتے اظہار دوتی کرتے
ہیں، یہ شیطان انہیں معاصی پر ابھارتے اور کھینچتے ہیں، ان کے لئے برے کاموں کو مزین
کرتے ہیں اور گناہوں کو ان کے دلوں پر ہلکا خیال کرواتے ہیں، معصیت کو ان ک
طبیعتوں میں دائے کر دیتے ہیں، طاعات کو ان کے لئے بوجمل کرتے ہیں، انہیں اس
میں ست کر کے نیک کاموں کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ان کی زبانوں
میں ست کر کے نیک کاموں کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ان کی زبانوں
نے لایعنی ، فحش اور نضول گفتگو جاری کرواتے ہیں، ان باتوں کو سنے والوں کے لئے

مزین کرتے ہیں، ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں، دن کے وقت بھی انہیں کے ساتھ قبلولہ کرتے ہیں، ان کے مال واولا داور ہویوں میں شریک ہوتے ہیں، اکٹے کھاتے بیتے اور جماع کرتے ہیں اور سوتے بھی اکٹے ہیں، فرمان اللی ہے:

﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطُنُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ﴾ (الساء ٢٧)

(دوس كا ہم نشین شیطان ہوتو یہ برا ہم نشین ہے۔ "

ایک اور جگه فرمایا:

﴿ وَمَنُ يَعُسُّ عَنُ ذِكْرِ الرَّحُمْنِ لُقَيْضَ لَهُ شَيُطْنًا فَهُولَهُ فَرِينٌ وَإِنَّهُمُ لَيَصُدُونَ الْقَمَ عَنِ السَّبِيلُ وَيَحْسَبُونَ النَّهُمُ فَي السَّبِيلُ وَيَحْسَبُونَ النَّهُمُ فَي السَّبِيلُ وَيَحْسَبُونَ النَّهُمُ فَي السَّبِيلُ وَيَحْسَبُونَ النَّهُمُ الْمُشُوفَيْنَ وَبَيْنَكَ بُعُنَى وَبَيْنَكُ بُعُنَى وَبَيْنَكُ بُعُنَى وَبَيْنَكُ بُعُنَى وَبَيْنَكُ بُعُنَى وَبَيْنَكُ بُعْدَ الْمُشُوفَيْنِ فَيفُسَ الْفَويْنُ ﴾ (الزعوف: ٢٦ ٢) الرحون الله المحتى المعلى المعنى المعن

ہے۔ اُنہائی نے اور گھٹیا نفول ہیں انہیں شہوات پوری کرنے کے علاوہ کی چیز کی طلب و چاہت انہائی نے اور گھٹیا نفول ہیں انہیں شہوات پوری کرنے کے علاوہ کی چیز کی طلب و چاہت اور پرواہ نہیں ہوتی۔

اس تمہید کے بعد علامات محبت کے بارے میں بید کہا جائے گا کہ محبت کی علامات مرنوع میں اس کے محبوب و مراد کے اعتبار سے ہوتی ہیں، انہیں علامات سے پہچانا جاتا ہے کہ بینس کی کس متم سے ہے، ہم محبت کی چند علامات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جن کے ذریعہ محبت پراستدلال کیا جاسکتا ہے۔

#### ا۔ نگاہ کامحبوب چیز پر جمانا

کیونکہ آنکھ دل کا دروازہ ہے اور یہی ماضی الضمیر کی تعبیر کرنے والی اور پوشیدہ رازوں کو فاش کرنے والی ہے، اس معاملہ میں بیزبان سے بھی زیادہ بلیغ ہے کیونکہ بیہ ولالت حالیہ کی نشاندہی کرتی ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں جبکہ زبان کی دلالت تو لفظی ہے جو قصد کے تابع ہے، آپ محب کی آنکھ کومجوب کے اردگر ڈاور اس کی گلیوں اور محلوں میں گشت کرتا یا کمیں گے۔

ازور سوام الطرف عنک و ماله علی احد الا علیک طریق "
" میں اپنی نگاہوں کو تھے ہے روکتا ہوں حالانکہ تیرے سوا اسے کی سے جارہ کارنیں۔''

بلکہ محب کی آنکھ میں محبوب کی تصویر ہوتی جیسے اس کے دل میں محبوب کی تشبیہ و مثال ہوتی ہے:

ومن عبجب انسى احن اليهم و اسال عنهم من لقيت و هم معى وتطلبهم عينى وهم في سوادها ويشتا قهم قلبى وهم بين اضلعى

" کتنی عجیب بات ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں کین میں انہیں تلاش کرتا ہوں اور ہر طنے والے سے ان کے بارے میں سوال کرتا ہوں، میری آ نکھ انہیں تلاش کرتی ہے حالانکہ وہ اس کی بیٹی میں ہے اور میرا دل ان کا مشاق ہے حالانکہ وہ میری پسلیوں کے درمیان ہیں۔"

بلکہ محب کی نظر تو محبوب پر تظہری ہوتی ہے:

ان يحجبوها عن العيون فقد حجب عيني لها عن البشر

''اگروہ اے آنکھوں سے چھپالیں گے تو اس کی خاطر لوگوں سے اپنی آنکھ کو چھپالوں گا''۔

### ٢ \_ محبوب كي نظر يران ير نظر جهكانا

محبوب پر نگاہ بڑنے کے بعد نگاہ جھکانا اور زمین کی طرف دیکھنا محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور بیمجوب کے دبدبہ، اس کی حیا اور عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے بادشاہوں کے ہال یہ بات معبوب مجھی جاتی ہے کہ کوئی ان کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات کرے، بلکہ ان سے بات کرنے والے کو نگائیں زمین کی طرف کرنی جا ہے، اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے معراج کی دات کے کمال اوب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

''مَازَاعُ الْبُصَرُ وَمَا طَعَى'' (النجع: ١٤) ''نه ظربهی نه حدسے برهی''

یہ کمال ادب ہے، کیونکہ نگاہ نہ دائیں مڑی نہ بائیں اور جس کو د کھے رہی تھی اس سے متجاوز نہ ہوئی اور اس کی طرِف ایسے متوجہ رہی جیسے کوئی جھا نکنے والا۔

ای وجہ سے رسول اللہ سائی آئی نے نمازی کوئتی ہے منع فرمایا کہ وہ نگاہ آسان کی طرف اٹھائے اور ایسا کرنے پر بصارت کے ضائع ہونے کی وعید سنائی ، اس لئے کہ یہ اس ذات کی حاضری میں کمال ادب ہے جس کے سائنے نمازی کھڑا ہوتا ہے، بلکہ اس کے لئے مناسب ہے کہ سرچھکا ہے کھڑا ہو، اگر رب العالمین کی عظمت آسانوں کے اوپر عرش پر منہ ہوتی تو اوپر اور نیچے دیکھنے میں فرق نہ ہوتا۔

#### سامحبوب كاكثرت سے ذكر كرنا

محبت کی علامات میں سے ایک محبوب کا ذکر اور اس کی یا داور باتوں کا دلدادہ مونا ہے، کیونکہ جب کوئی کئی چیز سے محبت کرتا ہے تو دل وزبان سے اس کا تذکرہ کرتا

ے، ای وجہ سے اللہ تعالی نے اینے بندوں کوتمام احوال میں اینے ذکر کا تھم دیا جی کہ انتهائي خوف كي حالت مين بھي ذكر كائتكم ديا، فرمايا

﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَا ذُكُرُوا اللَّهَ كَثِيُراً لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ (الانفال: ٥٪)

"ا ایمان والول جب تم کسی دشمنوں کی جماعت سے ملوتو ثابت قدم رہواوراللہ کا ذکر کش ت سے کروتا کہتم کامیاب ہوجاؤ"

۔ معبت کرنے والے خوف اور تختی کے وقت محبوب کی یاد اور اس کے تذکرہ پر فخر

کرتے ہیں:

وذكر تك والخطى يخطربيننا في وقيد نهالت مننا المثقفة السمر

''میں نے جھے اس وقت یاد کیا جب مقام خط کے نیزے ہمارے درمیان گوم رہے تھے اور سید مے گندم کو نیز وال کو ہمازے خوال کی أشراب بلائي كي تقيي "

ایک اور شاعر کہتا ہے:

ولقد ذكرتك والرماح كانها في أشطسان بنشر في لبان الادهم فوددت تقبيل السيوف لأنها المسروف المتسبم

"میں نے کھے اس حال میں یاد کیا جب نیزے کوئل کی رسی کی

طرح تھے، سیاہ قلادہ کی جگہ میں، اور میں تلواروں کو چومنا حیاہتا تھا

كونكه وه تيرے مسكراتے ہوئے دانت كى طرح چك ربى تھيں۔

ایک صدیث قدی میں ہے کہ میرابندہ ہروہ بندہ ہے جو جھے دشمن سے ملاقات

کے وقت یاد کرتا ہے، پس سچی محبت کی علامت ہے کہ خوف وشوق دونوں حالتول میں

محبوب کو یادر کھے،ایک محب این محبوب کے بارے میں کہتا ہے:

يذكر نيك الخير وألشر والذي في الحاف و إرجو والذي اتوقع

" مجھے ہر خیر وشر، خوف اور امید اور توقع کی چیز تیری یاد دلاتی ہے۔"

سیجی محبت کی نشانی رہی ہے کہ نیندے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے دل اور زبان پرمحبوب کی یاد ہواورسونے سے پہلے آخری ذکر بھی محبوب کا ہو، جیسے

اخرشیء انت فی کل هجعة و اول شیء انت وقت هبوبی "
"میرے سوتے وقت سب سے آخری چیز اور بیداری کے وقت سب سے آخری پیز اور بیداری کے وقت سب سے کہا چیز تو ہی ہے۔"

محبوب کا ذکر کسی متحکم جھول کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ محب کے نفس کی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن محل کی تنگی کی وجہ سے ایسی صورت پیش آتی ہے جوال کے ذکر کو بھلا ہی دیتی ہے لیکن اس صورت کے زوال کے بعد ذکر محبوب پہلے کی طرح واپس آ جاتا ہے، محبوب کی یاد کی اعلیٰ ترین قتم ہے کہ پہلے زبان اس کے ذکر کی پابند ہو، پھر دل زبان کے ساتھ ذکر کا پابند ہو جائے پھر دل و زبان دونوں کو ہر وقت محبوب کی موجودگی کا احساس ہو۔ ا

یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ جس طرح ذکر محبت کا نتیجہ ہے، اس طرح محبت ذکر کی پیداوار ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کا موجد ہے اور محبت کی کھیتی ذکر کے پانی کو سیراب کرتی ہے اور بہترین ذکروہ ہے جو محبت سے صادر ہو۔

### سم محبوب کے حکم کی پیروی اور اپنی خواہش کی قربانی

میبھی محبت کی ایک بڑی علامت کے گہمت محبوب کے تھم کی تابعداری کرے اور این خواہشات کواس کی خواہش پر قربان کر دے، بلکہ محبوب اور محب کی مراد متحد ہوئی چاہئے اور یہی اتحاد سجے ہے نہ کہ وہ اتحاد جس کے نصاری مکدین قائل ہیں، کیونکہ اتحاد

ل وقف ہے ذہن فقط تیرے تصور کے لئے میں تو بھولا ی کہاں ہوں کہ تھے یاد کروں

صرف مراد میں ہوتا ہے۔ نیہ اتحاد تجی محبت کی علامت ہے، جس شخص کی مراد اس کے محبوب کے علاوہ کسی اور چیز کا طالب محبوب کے علاوہ کسی اور چیز کا طالب ہوگا ، اگر میر محبوب کا جا ہے والا ہوگا تو اپنی مراد کو بالکل اہمیت نہ دے گا۔

محبت كرنے والول كى تين قسميں ہيں:

(۱) جومحبوب کی کسی چیز کو جاہتے ہیں۔

(٢) جومحبوب كوحاية بير-

(m) جومحبوب کو چاہنے کے ساتھ اس کی مراد کو بھی چاہتے ہیں۔

اور تیسری قسم سب سے اعلیٰ ہے، اور بیز ہداعلیٰ ترین زہد ہے کیونکہ اس نے ہر اس چیز میں زہد کیا جو اس کے محبوب کے ارادہ کے مخالف تھی ، اس زہد اور دنیا میں زہد کے درمیان زمین وآسان کا فرق ہے، کیونکہ زہد کی یا نج قسمیں ہیں:

(۱) دنیامیں زہر (۲) نفس میں زہر (۳) جاہ ومنصب میں زہر (۴) محبوب کے علاوہ میں زہر (۵) محبوب کے پیند کے علاوہ ہر چیز کا

زمد.

اور بیز برمحبوب کے قاصد کی کمل انباع اور پیروی سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِوُ

اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (آل عمران: ٣١)

"آپ كهدو يجئ الرتم الله عَجبَ كرتے موتو ميرى اتباع كرو اللّه تم عبت كرتے موتو ميرى اتباع كرو اللّه تم عبت كرے الرتم الله معاف كردے گا اور تمهارے گنا موں كومعاف كردے گا اور الله براغفور حيم ہے۔ "

الله تعالی نے اپنے رسول کی اتباع کو اپنی محبت کا سبب قرار دیا ہے، بندہ کے لئے اللہ کامحبوب ہونا اس کامحب بننے سے اعلیٰ درجہ ہے، عالی شان بات بینہیں کہ آپ

الله ہے محبت کریں بلکہ کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہے محبث کرے ، پس محبوب کی اطاعت محبت کی علامت ہے :

#### ۵۔محبوب کے بارے میں بے صبری

محمود نہیں ہے۔'' جومحبوب کے بارے یعنی اس کی جدائی اور نافر مانی میں صبر کرنے گا تو ہے صبر مطلوب کوفوت کر کے اسے تکلیف پہنچائے گا ،ایک غاشق کہتا ہے : '' میں ا

ما احسن الصبر وأما على "أن لاارى والجهك أيت وما فلا لمو ان يئومًا منك اوسُناعة من تبساع بالدنيك اذا ما علا المو ان يئومًا منك اوسُناعة من تبساع بالدنيك الأاماعلا "مبر ببت الحجى جيز بليكن اس بات بركه مين تيرا جيزة نه ديكهو الكل بحى عبر نبيس بوسكتا، اكر تيرا أيك ون يا ايك گفرى بهارى ونيا

www.besturdubooks.net

#### بیچ کر لینی پڑے تو سودا مہنگانہیں '۔

#### ۲ محبوب کی باتوں کو ذوق وشوق ہے سننا

ہمہ تن گوش اور بالکل متوجہ ہو کرمجوب کی باتیں اس طرح سی جاتی ہیں کہ دل اور کان ہر طرف سے فارغ ہوں، اگر غیر کی طرف توجہ طاہر ہو تب بھی سیا ایک پر تکلف توجہ ہوگی جو گھور گھور کر دیکھنے والے کے لئے عاربیة اختیار کی گئی ہوگی۔

اگراہ براہ راست محب کی باتیں سنے کا موقع نہ ملے تو پھروہ اس کے متعلق کی گئی گفتگو میں دلچیں رکھے گا، اور خاص طور پر جب اس کی باتیں نقل کی جا رہی ہوں کیونکہ بیاس کے مخاطب ہونے کے قائم مقام ہے، ایک مقولہ ہے،" محبت کرنے والول اور ان کے دلوں کے لئے محبوب کے کلام کو سننے سے زیادہ لذیذ چیز اور کوئی نہیں"۔ اور اس میں آن کے مطلوب کی انتہاء ہے، اس وجہ سے حقیقی محبت والوں کے لئے قرآن سننے سے زیادہ لذیذ چیز اور کوئی نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

رسول اللہ سلتی آیا ہے مجھے فرمایا،" مجھے قرآن سناؤ" میں نے کہا،" میں آپ کو کسے سناؤل مالانکہ قرآن آپ پر ہی نازل ہوا ہے؟ فرمایا،" مجھے یہ بات پیند ہے کہ میں قرآن دوسروں سے سنوں" میں نے سورہ نیاء کے شروع سے پڑھا، جب میں آپ

﴿ فَكُيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيَدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى اللهِ اللهِ مَا يَكُ عَلَى اللهِ اللهِلمُ المَا المِلْمُولِيِ اللهِ اللهِ المَالمُولِيَّ المِلْمُلْمُلْ

"اس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں

· گِ اور آپ کوان سب پرگواہ بنائیں گے۔''

يريبنيا تو فرمايا،" كافى ب، مين في سرافهايا تو ديكها كرآب كي آنكهول ب

ل رواه ابخاري وسلم

ایک مرتبہ رسول اللہ ملٹی آیتی حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، وہ رات کونماز بڑھ رہے تھے، ان کی قرائت حضور ملٹی آیتی کو بڑی عمدہ معلوم ہو،
آپ وہیں کھڑے رہے اور خوب توجہ سے سنتے رہے، جب وہ صبح کو حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا" میں رات کو تیرے پاس سے گزرا تھا اور تو قرآن پڑھ رہا تھا میں تھہر گیا اور تیری قرائت سنتا رہا" ابوموی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا" اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور بھی زیادہ خوبصورت انداز میں پڑھتا۔"

اورخود حق تعالی شانه که قرآن جس کا کلام ہے اچھی آواز سے پڑھے والے قاری کوخوب دھیان سے سنتے ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی سلی آئی ہے : اللہ تعالی اچھی آواز کو آئی توجہ سے بین کہ گانا سننے والا گانے والی کی آواز کو بھی اتی توجہ سے بین سنتا۔ "

آپ سین آلیم نے فرمایا 'وہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرکے پڑھو۔ تا بعض نے کہا کہ یہ حدیث جنس مقلوب سے ہے، لیعنی قرآن کے ذریعے اپنی آوازوں کو مزین کرو، لیکن یہ غلطی ہے، اگر یہ سیجے ہوتو مراد نیہ ہے کہ قرآن کے ذریعہ آوازوں کو خوبصورت کرو۔

ایک سیح روایت مین ہے فر مایا: ' وجس شخص نے قرآن کو خوبصورت لہجہ میں نہ پڑھاوہ ہم میں سے نہیں''۔

حدیث میں "لحریفَعَنَّ" کالفظ آیا ہے جن کالفظ معنی ہے "جس کے قرآن کوگانے کے اندز میں نہ پڑھا" اس تشکید اور اس معنی میں مندرجہ ذیل دو کسیس ہیں:

اللہ کے رسول ملی آیا کم نے قرائت قرآن کو مجت کی وجہ شے اس کے پڑھنے والے

کے لئے گانے سے تشبیہ دی کیونکہ گانے والاگانے سے محبت کرتا ہے۔

۱- بیر کہ وہ اپنی آواز جہاں تک ہو سکے مزین اور خوبصورت کربے جیسے گلوکار اپنی

آواز کو گانے میں خوبصورت کرتا ہے اور بہت سے محبت کرنے والے قرآن سنتے

وقت خوبصورت آواز کی وجہ سے مر گئے ، بیقرآن کے مقتول ہیں نہ کہ بے ریش

لڑکوں اور عور توں کے مشق کے مقتول۔

#### ٥ محبوب كى جگه سے محبت:

محبوب کے گھر اس کے مکان اور مخمبر نے کی جگہ کی محبت بھی علامات محبت میں سے ہے، اور یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ اور محبد حرام کی محبت مونین کے دلوں میں ہے، اور ای وجہ ہے، بیت اللہ ہے محبت کرنے والے اس کی جاہت میں وطن اور دوستوں کی جدائی کو برداشت کرتے ہیں اور انہیں اس کی طرف مخرکر نے میں مزاآتا ہے حالانکہ سخر عذاب کا مکڑا ہے، وہ خطرناک مقامات کو طے کرتے ہیں، صحراؤں اور جنگوں کو پار کرتے ہیں اور بہت زیادہ مشقت اور پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اگر جنگوں کو پار کرتے ہیں اور بہت زیادہ مشقت اور پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اگر ان کے لئے ممکن ہوتا تو وہ پکوں کے مہارے چل کراس تک پہنچتے۔

نعم اسعی الیک علی جنونی وان بعدت لمسراک الطریق " الله میں ضرورانی پلکوں پر تیری طرف دوڑ کر آؤں گا اگر چہ جھ تک پنچنے کا راستہ لماہی کیوں نہ ہو۔'

اوراس محبت کارازیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کواپی طرف منسوب کیا ہے ایا:

> ﴿ طَهِّوُ بَيْتِيَ لِلطَّآلِفِيْنَ ﴾ (الحج: ٢٦) "ممرے گھر کوطواف کرنے والوں کے لئے پاک کر۔" شاعر کہتا ہے۔

لما انتسبت الیک صوت معظما وعلوت قدرًا دون من لحرینسب "جب میں تیری طرف منیوب ہوتا ہوں تو قابل تعظیم اور اس محص سے زیادہ باقدر ہوجا تا ہول جس کی نسبت تیری طرف ند ہو۔ "
ہروہ چیز جو محبوب کی طرف منسوب ہو محبوب ہوتی ہے۔
﴿ وَ اللّٰهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ یَدُعُونُ ﴾ (الحن: ١٩)
﴿ وَ اللّٰهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ یَدُعُونُ ﴾ (الحن: ١٩)

اور فرمایا:

ایک اورجگه ارشاد فرمایا:

﴿ تَبَارَكَ اللَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ لَقَانَ عَلَى عَبُدِهِ ﴾ (الفرقان ١) \* ( "بَارَكَتْ بَعُرِهِ إِللَّهِ اللهُ اللهُ

نيز فرماياً:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلُنَا عَلَى عَبُدِنَا ﴾ (البقرة: ٢٦) " أَرْتَهُ بِينَ الْ كَلَامُ مِن شَكُ لَهِ جُوهُمْ نِي الْحِيْرِةُ بِينَا وَلَا كِيالًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

النيايم كاس ول "لبيك و سعديك و المحير في يديك و الشر ليس النيايم كاس و الشر ليس اليك" إلى معنى بهي سمجه جائے گا، (اس كاترجمہ ہے، ميں حاضر مون، ميں فرمابردار موں، خير تيرى طرف ہے ہے جبکہ شر تيرى جانب ہے بين )۔

جب كوئى آدمى كسى مخلوق سے محبت كرتا ہے تواس كے كفر استے بھى محبت كرتا ہے:

ے ان وہا ہے کہ ایران

ل رواومسلم وغيره وليس فيه والشركيس اليك

امر عملی الدیار دیار لیلی اقب ذال جدار و دال جدارا و دال جدارا و ماحب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیارا "جب میں لیلی کے شہر سے گزرتا ہوں تو بھی اس دیوار کو چومتا ہوں کہ بھی اس دیوار کو چومتا ہوں ، اس شہر کی محبت نے میر ے دل کو دیوانہ ہیں بنایا بلکہ بیشہر والوں کی محبت کی وجہ سے ہے۔' جب مخلوق کی محبت کا بیال ہے تو اللہ تعالی کی محبت کے کیا کہنے؟ کہ جس کے مثل کو تی نہیں اوراس کی محبت جیسی کوئی محبت نہیں۔

#### ۸ محبوب کی طرف تیزی سے لیکنا

تیزی ہے اس کی طرف چلنا ، سواری کرنا ، راستوں کوجلدی ہے طے کرنا ، قریب ہو یا دور دونوں صورتوں میں کوشش کرنا ، اس ہے ہٹانے والی چیز کوکائے پھینکنا ، اس سے ہٹانے والی چیز کوکائے پھینکنا ، اس سے عافل کرنے والے کاموں کو چھوڑا دینا ، اور ہروہ چیز جو اس کے غصہ اور ناراضگی کا سبب ہوا ہے ترک کر دینا اگر چہوہ آسان ہی کیوں نہ ہواور ہراس چیز میں رغبت رکھنا جو اس کے قریب لے جانے والی ہواگر چہدشوار ہی کیول نہ ہو

ولو قلب طأفی النار اعلم انه رضالک او مدن لنامن وصالک لقدمت رجلی نحوها فو طنتها هلی منک الی او ظِلَةً فی ضلالک "

"اگرتو کے آگ میں کو د جا اور مجھے علم ہو کہ اس میں تیری رضا ہے یا یہ تیرے وصال کا ذریعہ ہے تو میں قدم بڑھاؤں گا اور کو د جاؤں گا خواہ یہ تیری طرف سے رہنمائی ہوئیا، گراہی۔"

#### ٩ محبوب کے متعلقات سے محبت: ایسان اسلام

جب کی ہے محبت ہوتی ہے تو اس کے دوستوں، پروسیوں، خادموں اور اس کے متعاقات ہے بھی محبت ہوتی ہے بہال تک کہ اس کے پیشے، صنعت، برتن، کھانے اور لباس

ہے بھی محبت ہوتی ہے۔

احب بننی العوام طرالحبها و من اجلها احبیت اخوالها کلبا در من اجلها احبیت اخوالها کلبا در میں اپی محبوبہ کی شدید محبت کی وجہ ہے اس کے قبیلہ بنوعوام سے است محبت کرتا ہول اور اس کی وجہ سے اس کے مامول بنو کلات سے

محبت كرتا مول ـ''

ایک اور شاعر کہتا ہے

The first of

ا وادی کا شوق بھی نہ رکھتا جس میں بھول کھلے ہیں۔ '' ایک آ دی معثوق کی شلوار کی وجہ سے شلواروں نے عشق کرنے لگا، تو اس کے

ترکہ میں سے ایک درجن گھے شلوار کے نکلے، آیک آ دی معثوقہ کی دجہ سے اوکھی سے عشق

کرنے لگا تو اس کے ترکہ سے بارہ ہزار اوکھلیاں نگلیں ، ایسے اور بھی بہت ہے واقعات

مشہور ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه کدو ہے مجبت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے حضولاً اللہ کو اس کو پیالے کی کناروں سے اٹھاتے دیکھا تھا۔

٠١-زيارت حبيب كراسة كومخضركرنا

محبوب سے ملاقات کے راستہ کو مختصر کرنا آس کو سیننا اور اس کے طول کو چھوٹا کر دینا محبت کی ایک علامت ہے:

وكنت إذا ما جنت ليلى أزورها أرى الأرض تُطوَى لى ويدنو بعيدها من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها "من الخفرات البيض ود جليسها كان القضية أحدوثة لو تعيدها "من جب ليل كان إرت كے لئے اس كے پاس جاتا تو ديكھتا كه

زمین میرے لئے سکڑ رہی ہے اور دور کی جگد قریب ہورہی ہے، وہ الیسی شرمیلی عورتوں میں سے ہے کہ اس کا ہم نشین اس سے محبت کرتا ہے، جب وہ کوئی بات کرتے تو اس کو دھراتی ہے۔''

وإذا قدمت عنك لعرأمش إلا مشى عان يقاد نحو الفناء وإذا جنت كنت أسرع فى السى رمن الطير نساز لا فى الهواء "جب من تيرے پال سے الله كرجا تا بول تو السے قيدى كى طرق چلتا بول جے موت كى طرف با نكا جائے، اور جب ميں آپ كى طرف آتا بول تو اتنا تيز چلتا بول جسے پرندہ بواميں اڑتا ہے۔"

وتدنو الطويق إذا زرتكم وتبعد إذا أنشنى راجعا " "جب مين تمهاري زيارت كے لئے آتا ہوں توراستہ قریب ہوجاتا

ے اور جب لوٹ کروایس جاتا ہوں تو راستہ لمباہوجاتا ہے۔''

#### اا محبوب کی زیارت ہونا

محبت کی دسویں علامت محبوب کی زیارت کرنے یا اس کواپنی زیارت کروانے سے خوش ہونا اور اس کے جانے کے بعد غموں کالوث آنا

یے زور فتنجلے عنی همومی کان جلاء حے زنے فئی یادہ در ور فتنجلے عنی همومی کان وال ہے م حیث جاتے ہیں اس کے کہ میرے م کان وال تیرے ہاتھ میں ہے۔''

ویہ مضی بالمسرة حین یمضی لان حوالتی فیها علیه "
''جب وہ جاتا ہے تو خوشیوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے کیونکہ میرا خوشیوں کا معاملہ اس کے ذمہ ہے۔''

اوریہ بات تو ظاہرے کہ محبت کی فرحت وسرور اور خوشی محبوب کی وجہ ہے ہے

اور محبوب کی جدائی میں اس کے لئے فوری اور تاخیری عذاب ہی عذاب ہے۔ موں محب سے ان انتہاں سے تنزیر کر وہ سے مرعورے ومبھوت ہونا

ا محبوب کی توجہ یا اس کے تذکرہ کے وقت مرعوب ومبھوت ہونا

یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے اور خاص طور پر جب اس کو اخیا تک و کیفے یا وہ احیا تک اس کے بیاس آخائے ،شاعر کہتا ہے:

قَ أَرْجُعْ عَنْ زَايِنَي الذِي كُانَ أُولا مَنْ وَاذْكُنْرَمْنَا اعْدُدُكُ عَنْ الذِي الْمُعْدِلْ لَعْدِبُ ا

و المراين المراين الما الما الما المراين المرا

اس رائے سے رجوع کر لیتا ہوں جو پہلے تھی اور میں اس چیز کونیا دکرتا ۔

ایک اور شاعرنے کیا خوب کہا ہے:

فماهوالا ان يراها فجاءة فتصطك رجلاه ويسقط للجنب

"جب وہ اس کو اچا تک و مکتا ہے تو اس کے یاؤں پیسل جاتے

میں اور وہ منہ کے بل گریز تا ہے۔

بعض مرتبدا جا تک محبوب کا نام س کرانسان منظرب ہوجا تا ہے:

وداع دعا إذ نحن الحيف من منى فهيج اشجان الفواد وما يدرى

دعا باسم ليلى غيرها فكانما اطار بليلي طائرا كان في صدرى

"جب ہم منی کے مقام خیف میں تھے تو ایک پکارنے والے نے

آواز دی جس نے بہادرلوگوں کے دلوں کو براھیختہ کردیا حالا تکہ وہ

وانتانہ تھا اس نے لیل کے نام کو پکارا تو گویا کہ اس رات میرے

دل ہے اس نے ایک پرندہ کواڑا دیا۔'

ایں خوف ادر مرعوبیت ،اضطراب وگھیرا بن کے سب میں اختیاا ف ہے، بعض

and the state of the

کہتے ہیں المحت کے ول پرمحبوب کی بادشاہت حکمران کی رعایا پر بادشاہت نے زیادہ ہوتی ہے، پس جب وہ اس کوا چا تک دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے جیے کسی قابل تعظیم آ دمی کو اچا تک دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کیونکہ دل محبوب کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے سامنے جھکا ہوتا ہے، اور انسان جب اپنے نزدیک قابل تعظیم آ دمی کوا چا تک دیکھتا ہے تو خوف و گھبرا بٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے'۔ اور بعض اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں ''دل محبوب کے لئے کھل جاتا ہے اور خون تیز دوڑنے کی وجہ ہے ٹھنڈ ا ہو جاتا ہے جس کی وجہ ہے وہ تیز تیز دھڑ کتا ہے لیے لیا ہو جاتا ہے۔ سی کی وجہ ہے وہ تیز تیز دھڑ کتا ہے ہیں جسم زرد بن اور تھر تھرا ہمٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بین اور تھر تھرا ہمٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بین اور تھر تھرا ہمٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بین اور تھر تھرا ہمٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بین اور تھر تیز ایک ہو جاتا ہے۔ اور بین اور تھر تھرا ہمٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بین اور تھر تھرا ہمٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بین کی انسان مربھی جاتا ہے۔

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ مرعوبیت ایک ذوقی وجدانی چیز ہے اگر چہاس کا سبب معلوم نہ ہو۔

#### سار محبوب کے لئے غیرت آنا

لے رواہ الشیخان وغیر جا

شخص جو کسی کی محبت کا دعوی کرے اور اس کی حق تلفی اور بے آبروئی ہوتا دیکھے، لوگ اس کی عزت سے کھیلتے ہواور اس کوستاتے اور تربیاتے ہواور ان مظالم کو دیکھ کراسے غصہ نہ آئے، بلکہ اس کا دل شختر ارہے، ایک آدمی کے لئے کیے جیچے ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام ٹوشنے پراسے غصہ نہ آئے اور اس کے حقوق کے ضیاع پر اسے غیرت نہ آئے ، غیرت کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اللہ کے لئے اپنے نفس، خواہش اور شیطان پرغصہ کھائے، اگر وہ الیا کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے جق میں کی اور اس کی معصیت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے غصہ کھا تا ہے۔

جب بین نیمی ختم ہو جاتا ہے اگر چہ اس کے بچھ اثرات باقی ہو اور یہی غیرت جہاد، امر المعروف اور نہی غیرت جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كے لئے اصل اور ان پر ابھار نے والی ہے، اگر دل میں بید غیرت وغصہ نہ ہوتو وہ نہ جہاد كرے گا، نہ امر بالمعروف كرے گا اور نہ ہی نہی عن المنكر، بلكہ بيكام تو صرف غیرت كی وجہ ہے كئے جاتے ہیں، ای وجہ سے اللہ دب العزت نے بیک علامت جہاد كو قرار دیا اور فرمایا:

﴿ لِلْآ يَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْ يَرُتَدُّ مِنْكُمُ عَنُ دِيْنِهِ فَسَوُفَ يَاتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمَ وَيُحِبُّونَهُ، اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُومِنِيُنَ الْمُومِنِيُنَ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ فَي سَيُلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ فَي اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

''اے ایمان والو! جوکوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ الیمی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان کو جاہتا ہے وہ اس کو جاہتے ہیں ،مسلمانوں پرنرم دل ہوں گے اور کا فروں پر زبر دست ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ . الله كافتنل ہے جسے جاہتا ہے دیتا ہے اور الله کشائش والا جانبے والا ہے۔''

#### ۱۲ محبوب مجازي يرغصه بهونا

محبوب پر غصہ ہونا ایسے ہی محبود ہے جیسے اختصاص بالحبوب قابل تعریف ہے،
کیونکہ محبت کا اشتراک عقلاً وشرعاً ندموم ہے جیسیا کہ انسان کا اپنی بیوی، باندی یا اپنے
ساتھ خاص شخصیت پر غصہ ہونا، اور یہ غصہ غیر کی طرف توجہ اور غیر کی اس میں شرکت کی وجہ
سے ہوگا، اور خیال رہے کہ یہ غیرت وغصہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے خالق کے حق میں اس
کا تصور نہیں ہوسکتا، بلکہ اللہ ہے محبت کرنے والا تو یہ چاہے گا کہ سارے لوگ اللہ ہے محبت
کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی عبادت وحمہ ثناء بیان کریں اور اس کے لئے اس سے زیادہ
راحت افزا، چیز اور کوئی نہ ہوگی بلکہ وہ لوگوں کو اس چیز کی قولی اور عملی دعوت دے گا۔

بعض صوفی ان دونوں غیرتوں میں تمیز نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کے کلام میں گر برداور قباحت کا عضر ماتا ہے اور بہترین کام وہ ہے جوسٹی مغفور سے ہونہ کہ عی مشکور سے، بلکہ بعض جہلاء تو یہاں تک کر گزرتے ہیں کہ جوشض اللہ کا ذکر کرے یااس سے محبت کر ہوتو اس پر غصہ ہوتے ہیں اور اگر ممکن ، وتو اس کو خاموش بھی کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کر محبت کی غیرت نے مجھے ایما کرنے پر مجبور کیا، یہ محض حسد ہے، سرکشی ہے، عدوان اور اللہ سے دشنی ہے اور رسولوں کے طریقہ سے علیحدگ ہے جے انہوں نے غیرت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سانچ میں والا سے اور اللہ کی محبت کو محلوق صورتوں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ برائشہ میں محب کی بیاث ہو اس محب کی بیاشہ ہیں ہے جس میں محب کی بیاث ہو ایس محب کی بیاث ہو ہیں۔ بیاشہ ہیں ہے جس میں محب کی بیاث ہو ہیں۔

بایشہ یہ نیرت اس بستی کے حق میں قابل تعریف ہے جس میں محب کی مشارکت اورتصور سخسن مشارکت اورتصور سخسن مشارکت اورتصور سخسن مشارکت اورتصور سخسن سے اوراس کا تشعیلی بیان آ گئے آئے گئے۔

ها۔ آینا سب کھی محبوب کی خاطر کٹا دینا

و معبوب کی رضایر فائدہ مند چیز کوقربان کردینا محبت کی علامات میں سے ہے ، این بارے میں محبت کرنے والوں کی تین حالتیں ہیں، شروع شروع میں بیدا بار وقربانی ِ بتکلفِ ہوتی ہے، جب محبت تو ی ہو جاتی ہے تو وہ رضا مندی اور خوش ہے خواہشات قربان کرتا ہے اور جب محبت دل میں راسخ اور پیوست ہو جائے تو وہ اس طرح بے قراری اور دِل جمعی کے ساتھ مال و جان لگا تا ہے گویا کہ وہ محبوب ہے ہی لیے رہا ہے پیہاں تک کہ وہ اپنی بان بھی محبوب کے قدموں میں نچھاور کردیتا ہے، جبیا کہ جنگ کے موقع برہجا بہ کرام رضی التدبعالي عنهم حضوري حفاظت کے لئے پروانوں کی طرح نجھاور ہورہے تھے ۔ ا ، وليئ فيواد إذلج الغبرام به معديه الماشتياقيا التي لقيام عذبه يفديك بالنفش طب لويكون له العزمن نفسيه شني فداك به رین میرا ایک دل ہے کہ جب عشق این پر جھاجا تا ہے تو وہ اپنے ہے ہے ۔ ر جرا تیرے لئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے اگر اس کے لئے جان ہے اس ر الله المراجع بر المجتمع ابني جان محبوب برقربان كرسكنا موده مال كوتوا فيمي طرح خرج كرسكة كاء الشتعالى فرمات بين في الريز الله المعادين والمتارية المتاريخ المتاريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ ب رہا ہے ۔ '' نبی مسلمانوں کے لئے ان کے نفوں ہے بھی بڑھے کر ہیں۔'' ي ايمان كامقام إس ويت تك كامل نبين بوسكتا جب تك رسول الله سليم أينم كي محبت مومنین کے دلول میں آنی جان اولاد اور آبارے زیادہ نہ ہو، جیسا کہ ایک جیج حديث مين آتا ہے، "م ميں كوئي شخص اس وقت تك مومن نہيں، وسكتا جنب ك ميں اس

کواس کے والدین ، اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں <sup>لی</sup>'' حضرت عمر رضی الله تعالى عنه نے ایک مرتبہ حضور ملتَّه اللّٰہِ نے عرض کیا: '' یا رسول اللّٰه آپ مجھے اینے علاوہ ہر چیز ہے زیادہ محبوب ہیں' ارشاد فرمایا،''نہیں اے عمر جب تک میں تجھے تیری ذات ے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں' حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: تو خدا کی سم! آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، فرمایا '' ہاں ابٹھیک ہے اے عمر۔"مع

جب الله کے بندہ اور رسول کی محبت کی بیرحالت سے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیا كيفيت مونى حاية؟ البته خيال رب كمعبت كى مقدار شرعاً صرف الله اوراس كرسول کے لئے ہے، اگر لوگوں میں کوئی ایبا شخص ہوجس کے لئے محتِ اپنی جان اور مال لگائے تو محبت کسی غرض کی وجہ ہے ہوگی یقینا کسی مطلب نے اے اس بات پر ابھارا ہوگا کہوہ اس کے لئے جان وٹمال قربان کرنے، بیددرحقیقت محبوب کی ذات کی محبت نہ ہوگی ، اس مبت کامتل بھی ہے اور اس محبوب کامثل بھی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور محبوب دونوں بے مثل و بے مثال ہیں ، ای وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے مال و جان کے اندر رسول الله ملتی الله کو تالث بنایا اور عرض کیا: ہمارے مال آپ کے سامنے پڑے ہیں جہاں جا ہیں خرچ کریں، ہماری جانیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگر آپ ہمیں اشارہ کریں تو ہم سمندر میں کودیویں، ہم آپ کے دائیں بھی لایں گے، بائیں بھی ،آ کے بھی اوس کے پیچھے بھی ،قیس بن حرمہ انصاری فرماتے ہیں:

واصبح مسسرورا بطيبة راضيا

ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مؤاتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يأوي ولم ير داعيا فلما أتشانا واستقرت بـــه النوّى

> رواه الشخان والنسائي وابن باجه احمد في مند كما في (الحامع الصغير)السيوطي و المحاليجاري بغض اختلاف

بدلت الله الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتأسيا نعادى الذى عادى من الناس كلهم جميعا و إن كان الحبيب المصافيا و نعلم أن الله أصبح هاديا و و و نعلم أن الله أصبح هاديا و و و و و و و نا الله أصبح هاديا الركى مدرد ساتقى كو طعة ، وه المل مواسم كي پاس خود كي كين و بال نه كى وعوت دي والي كود يكها اور نه لهكان دي والي كو، جب وه ماري وعوت دي والي كو و و خوش ، راضى اور مانوس مو كن ، بم جب وه ماري باس آئ تو وه خوش ، راضى اور مانوس مو كن ، بم ان كي بريثانى كي وقت ، جوان كا د من بنا بم اس كو د من بن كي الله المول اور مول الله مها ماس كو د من بن كي سواكو كى رب نبين ، اور رسول الله مها يت و الي كول بن كرسول الله مها يت و الي بن كرسول الله كون المها يت و الي بن كرسول الله كون الله كون

حقیقی محت کا وصف ایار وقر بانی ہے جبکہ محبت کے جھوٹے دعویدار کی طبیعت

#### ١١ محبوب كي خوشي كي خوس مونا المسايد المسايد

 مطلب کے لئے ہوگی بہال تک کہ وہ اپنی نا گواری کے باوجود اس کی خواہشات کے بورا ہونے پر خوش ہو، جب یہ چیز مخلوق کی باہمی محبت میں موجود ہے تو محبوب اسلی یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے تو بطرین اولی ہونی جائے۔

محبوب کی ہرخوتی ہے خوش رہنا اور اس کی رضا پر راضی رہنا ہر اس شخص کی عالت ہے جو القد تعالی کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے اور اس کا اس حالت تک پہنچنا ضروری ہے لیکن وہ دنیا کے پردہ اور فریب کے اٹھ جانے کے بعد بیمسوں کرے گا وہ جو کہ اور دغا میں رہا کہ وہ چیز اس کو دنیا کی زندگی میں تو مل گئی لیکن بعد میں وہ حسرت و ندامت کا نشان بن گئی ، القد تعالی فرماتے ہیں:

هَ إِذْ تَبَوَّ أَلَّذِيْنَ اتَبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابِ
وَتَفَطَّعَتُ بِهِمُ الْاسْبَابُ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُو الْوَانَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَتَبَّرِ أَمنُهُ مُ كَمَا تَبَرُءُ وَا مِنَا كَذَٰلِكَ يُرِيُهُمُ اللّهُ
اعْملَهُمُ حَسْراتٍ عَلَيْهِمُ وَمَاهُمُ بِخْرِجِيْنَ مَنِ النَّارِ ﴾
اعْملَهُمُ حَسْراتٍ عَلَيْهِمُ وَمَاهُمُ بِخْرِجِيْنَ مَنِ النَّارِ ﴾
(القرة: ١٦٤،١٦١)

"جب وہ اوگ بیزار ہو جائین گے جن کی پیروی کی گفتی ان اوگوں ہے جنہوں نے پیروی کی تھی اور وہ عذاب کو دیکھے لیس گے اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہمیں دوبارہ جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہوجا نا ہوتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہوجا نے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں ، ای طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت ذلانے کے لئے دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نظمے والے نہیں۔"

"تقطعت بھھ الاسباب" ہمرادو ہ تعلق، ملاقا تیں اور محبت ہیں جواللہ اللہ علیہ میں اور کے لئے تھیں ، جسے اللہ تعالی نے خس و خاشاک کی طرح کر دیا، پس ہروہ

مبت بواللہ کے غیر کے لئے ہومجت کے لئے عذاب اور حسرت ہے، مگر الی محبت جواللہ کے لئے ہو یا اس چیز کی مبت جواللہ کے کے عذاب اور حسرت ہے، مگر الی محبت کی دائی ہو یا اس کی طاعت وفر مال برداری معین و مددگار ہوتو یہ مجبت اس دن بھی کام آئے گی جب سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔''

سیقبی لکم فی مضم القلب والحشا سریرة حب یوم تبلی السر انر است مین مین مین دل اور جگری پوشیده جگهول مین محبت کا راز باقی درے گا، جن دن خفیدرازوں کوفاش کیا جائے گا۔ ا

ایک اور شاعر کہتا ہے: ان ایک اور شاعر کہتا ہے:

### ا محبوب کے ساتھ تنہائی وخلوت کامتمنی رہنا

محب صادق کے لئے محبوب کے ساتھ تنہائی اور ظلوت سے زیادہ کوئی چیز شریں اور دکشن ہیں، یہ ہمکن حد تک محبوب کی ظلوت جاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور درمیان میں جائل ہونے والے اسباب واشخاس کو بخت ناپیند رے گا، ای وجہ سے بی کریم مائی ہونے نمازی کے آئے ہے گزرنے ہے منع فرمایا، یہاں کہ کہاس ہے جھڑا کرنے کا تھم دیا آور یہ بھی فرمایا کہ اگر اسے اس کا گناہ معلوم ہوجائے تو نمازی کے آئے کے گزرنے کوئر جے دے اس گزرنے کی تعلیف اور دردو، ی شخص محسوں کرسکتا ہے جوائے محبوب کے سانے ممل طور پر جاضر اور متوجہ ہواور سارے

غیر پرے ہٹ گئے ہوں، نمازی کے آگے ہے گزرنا ایسا ہے جیسے محبوب اور محب کی تنہائی میں کسی دیمن کا حائل ہونا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ فروق ہی کرسکتا ہے اور جس نے پہلذت نہ چکی ہووہ ہی اس کا انکار کڑے گا۔

امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كے حواله سے نقل كرتے ہيں، ''نمازى كے آئے ہے گزرنانماز كے نصف اجركوفتم كر ديتا ہے'' ، يه بات بھى ہے كہ محب مجبوب كى ياد ہے مانوس ہوتا ہے، اس كے دل ہيں بسا ہوتا ہے اور اس كا ايسانيس وجليس ہوتا ہے كہ محب كواس كے علاوہ كى سے تعلق نہيں ہوتا لہذا جواس كو مجوب سے عافل كرے گا يہ اس ہے چڑ كھائے گا۔

تقی الدین بن شقیر فرماتے ہیں ایک مرتبہ شنخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، میں بھی ان کے پیچھے ہولیا، جب وہ صحرا میں پہنچ اور لوگوں سے الگ اور تنہا ہو گئے کہ ان کوکوئی ندد کھے سکتا تھا تو یہ شعر گنگنانے لگے:

واحرج من بین البیوت لعلنی احدث عنک القلب بالسر خالیا "میں گھروں ہے باہرنکل آیا تا کہ تیری راز کی با تیں تنہائی میں دل کوستاؤں۔"

محت کے لئے محبوب کی خلوت خواہش کی انتہا ہے اگر ایسا ہوجائے تو فہما وگرنہ وہ اندرہی اندرہی اندرہی اندرہی میں رہتا ہے اور اس کے غیر سے وحشت کھاتا ہے۔ قیس بن ملوح (جو مجنون کے نام سے مشہور ہے) جب کسی کو دیکھا تو ڈرجا تا اور جب کوئی اس کے قریب ہوتا اور اس سے بات چیت کرتا تو یہ لیکی اور اس کی باتوں و یاد کوشروع کر دیتا اور سکون اور اطمینان پاتا ہمحت کے لئے مناسب ہے کہ وہ ایسا ہوجیسا یوسف نے اپنے ہوائیوں سے کہا جب ان کوا پنا بھائی بنیا مین لانے کو کہا:

﴿ فَإِنْ لَمُ تَاتُونِنَى بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِى وَلَا تَقُرُبُونِ ﴿ اللَّهِ فَكُل لَكُمْ عِنْدِى وَلَا تَقُرُبُونِ ﴾ (يوسف. ١٠)

''اگرتم اس کومیزئے پاس شدائے قرمہیں انک کیل (پیانہ) بھی ند ملے گااورتم میرے قریب ندآنا۔''

اذ الم تكن فيكن سعدى فلا ارى كلا الكن وجوها او اغيب في لحدى الدوتكن فيكن سعدى في لحدى المرات المرتم مين سعدى في تومين تمهار في المرتم مين سعدى في تومين تمهار في المرات المرتم مين سعدى في المرتم المرتب المرتم المرتب الم

۱۸ محبوب کے آگے بچھے جانا:

محبوب کے سامنے عاجزی و مسکنت کا اظہار محبت کی ایک علامت ہے، کیونکہ ا محبت کی بنیاد تا بعداری پر ہے، وہ معزز شخص جو کسی چیز کے سامنے نیہ جھے محبوب کے سامنے جھکنے اور اس کی تا بعداری کو خوش نے قبول کر کے گااور اسے کوئی عیب یا نقص خیال نہ کرے گا، بلکہ بہت ہے محبت کرنے والے اس ذالت کوغر نے جھتے ہیں: جیسے ایک شاعر

اذا كُنْاتَ تُهُوَى مِن تحب ولمَّ تَكِن ذَلِيلاً له، فاقر السلام على الوصل تذليل لمن تهوى لتكسَّبُ عنزة م فيكُم عزة قد نالها المرء بالذل

"جب توسی ہے محبت کرے اور اس کے تالیع ند ہوتو وصال کو سلام کردئے، اینے محبوب کے تالع ہوجا تا کہ تجھے عزت ملے کیونکہ کتنی ہی عز تیں ایس ہیں جو ذلت ہے ملتی ہیں۔"

ایک اور شاعر کہتا ہے:

احضع و ذل له من تحب فلیس فی شرع اله وای انف یشال و یعقد اله و ذلیل موجاً کیونکہ محبت کی شریعت میں کوئی عزیت بیس جس کو بڑھایا جائے اور مضبوط کیا جائے۔'' میں کوئی عزیت بیس جس کو بڑھایا جائے اور مضبوط کیا جائے تو محب کا دل محبوب کا دل محبوب کا دل محبوب کا

عبادت گزار بن جاتا ہے لیکن بیرتبه محبت مخلوق کے ساتھ متعلق نہیں ہوسکتا بلکہ صرف حق جل جلال کے شایان شان ہے۔

#### امحبوب کے روبروسانسوں کی تیزی اور گرمی:

محبوب کے سامنے تیز تیز اور گرم سانسوں کا آنا بھی محبت کی علامت ہیں اور اس کی دونشمیں ہیں:

(۱) خوف غم اور جسرت کی وجہ ہے:

رب لیل أمد من نفس العنا شق طولاً قطعت بانت حاب "بہت ہے ایس راتیں جوعاش کے بانس ہے بھی زیادہ کمی تھیں میں نے انہیں چیخ ویکار کرتے ہوئے گزارا۔"

تردد انفاس المحب بدلنا علی کنه ما اخفاه من المر الحب اذا خطرات الحب خامرن قلبه تنفس حتی ظل متصدع القلب "محبت کرنے والوں کے مانسوں کی گردش ان کی چھی ہوئی محبت کو ممل طور پر آشکارا کرتی ہے، جب محبت کے خطرات ای کے دل کومخور کردیتے ہیں تو وہ ایبا سانس لیتا ہے جسے اس کا دل کھٹ گیا ہو۔"

(٢) شوق اورلذت كى وجه =:

ان دونوں قسموں کا سبب کسی آنے والے کی وجہ سے دل کا بند ہونا اور کھانا یعنی تیزی سے دھڑ کتا ہے، اس سے پھیچر ول پر سانس کی ایسی نقصان دہ کیفیت بیدا ہوتی ہے جو جلدی سے اس کے نکا لئے کا تقاضا کرتی ہے، یہ تھکا وٹ اور تکلیف کا سانس ہے باتی راحت کے سانس میں دل کے سکڑنے کے بعد پھیلتا ہے اور اس ہوا کو خارج کرتا ہے جو اس کے اردگر دہوتی ہے اور وہ ہوا نکلنے کا تقاضا کرتی ہے۔

## ۲۰ محبوب کی ووری اورنفرت کے اسباب ترک کرنا اور قرب کے

#### اسباب اختیار کرنا:

الوں کے بہت کی محبت کی ایک بڑی اعلیٰ نشانی ہے بہت نے محبت کرنے والوں کے حالات میں بڑی عجیب با تیں ملتی ہیں کہ انہوں نے ایسے کھانے ، لباس ، زمین ، پیشہ یا حالت کوچھوڑ ویا جوان کے محبوب کے ہاں نابسند یڈہ تھا اور دوبارہ بھی لوٹ کراس کوئیس و کھا اور جھی دل میں اس کی عیابت بھی بیدا نہ ہوئی ، اور بہت سے عاشق ایسے بھی گزرے جنہیں محبت نے فضائل و مناقب کے حصول پر ابھارا، اس وجہ سے کہ یہ اعلیٰ مرتبے اس کی بھی دوشمیں ہیں ،

(۱) اگر محبوب اس قابل وقعت چیز کی مجت کی وجہ ہے اس کو ترجیح دینے والا ہو، تو محب اس بات کی کوشش کرے گا کہ وہ ہمکن حد تک اس ہے اعلیٰ چیز کو حاصل کرنے ، اگر محبوب مال اکٹھا کرنے کا دلیدادہ ہے تو محب اس لئے زیادہ اس کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا ، اگر محبوب علم کا شوقین ہے تو محب حصول علم چیل اس ہے بردھ کر کوشش کرنے گا اور اگر وہ کسی چیٹے یا صنعت کاری میں مشغول رہتا ہے تو محب باس کے سیکھنے کی جمر پور کوشش کرنے گا اور اگر وہ گا بات زمانہ، عمدہ حکایات اور جا ندار خبروں کی جمتی میں رہتا ہے تو محب بھی ان کو سمین کے در بے دوگا ، این قائدہ مند محب وہ ہے جوالے عشق کا ل کے ساتھ ہو جو آ ہے کو کمال ، فضیلت کے حصول پر اکسائے اور مصیبت بالائے مضیبت ہے وہ محب جو ہر خبر ہر خبر میں دامن ہو اور آ ہے کو محبوب کی مشابہت بر خبر اور ترقی و کمال کی جبتی ہے تر اور آ ہے کو محبوب کی مشابہت بر

(۲) مجوب کا دل کسی قابل قدر چیز کوتر جی و بے اوراس کی محبت سے خاتی ہولیکن اس باعث عظمت چیز کی محبت محب کے دل سے اس بات کے عزم وارادہ اور حرص و طلب کے ساتھ پھوٹے کہ جس کے ذریعہ وہ محبوب کی نگاموں میں معزز بن جائے ،آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی طاقت کے بقدرتمام لوگوں سے بڑھ کراس چیز کاحریص اور متمنی ہوگا:

ویسرت اح للمعروف فی طلب العلی لتحمد یومًا عند لیلی شمائله "وه بلندی کی طلب میں بھلائی کی طرف لیکتا ہے تاکہ لیلی کے سامنے اس کے اخلاق کی تعریف ہو۔''

اس تی کاسب بھی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اور وہ چیز لوگوں سے دشمنی رکھنا اور انہیں حقیر و گھٹیا سمجھنا ہے، اب اسے خود بیندی، غیرت اور محبت اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ اعلیٰ مراتب، بلند منصب اور قابل تعریف عہدے حاصل کرے اور ایسا اس کی عزت نفس اور خود کی کے احساس کی وجہ سے ہوتا ہے:

من كان يشكر الصديق فاننى احبو لصالح شكرى الاعداء هم صيّرو اطلب المعالى ديدنى حتى وطئت بنعلى الجوزاء ولسربما انتقع الفتى بعدوه والسم احيانا يكون شفاء

"جودوستوں کاشکر میدادا کرتا ہے تو کرتارہے جبکہ میں تو دشمنوں
کاشکرادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بلندیوں کی طلب کو میراشعار
بنا دیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جوتی سے جوزاء کوروند دیا، بھی
کھی دشمن سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور زہر بھی سمجھی شفا کا
کام دیتا ہے۔"

#### ٢١\_محت اورمحبوب كاباجمي اتفاق:

یہ ہے ایک علامت محبت ہے، خاص طور پر جب محبت مشاکلت اور مناسبت کے طریقہ پر ہو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ محب محبوب کی بیاری کی وجہ سے بیار ہوجاتا ہے اور اس

کی حرکت کی وجہ ہے حرکت کرتا ہے، حالانکہ دونوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ،محبوب کی حرکت کی وجہ ہے تا ہمجوب کی ایک بات کر بیٹھتا ہے۔ اسٹان محبوب کی ایک بات کر بیٹھتا ہے۔ اسٹان محب اتفاقاً بااقصد وہی بات کر بیٹھتا ہے۔ ا

صلح حدیدی کون حضور ملی این سے حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کیا ''کیا ہم جق پر اور ہمارا دشن باطل پر نہیں ہے؟' فرمایا''کیوں نہیں' عرض کیا''آ خربم کب تک وین میں گھٹیا بن کو برداشت کریں؟' ارشاد ہوا' میں اللہ کا رسول ہوں ، وہ میرا مددگار ہے اور میں نے اس کی نافر مانی نہیں کی' عرض کیا''کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ ہم بیت اللہ جا کیں گا ورطواف کریں گے؟' فرمایا''میں نے بھے کہا کہ تو اس سال وہاں جائے گا؟' عرض کیا''نہیں' فرمایا''تو عقریب وہاں جائے گا اورطواف کرے گا' پھر جضرت عمر رضی اللہ تعالی عندابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے پاس گئے اور کہا''کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟' فرمایا'' کیوں نہیں'' عرض کیا''ہم کہ تک وین کے بارے میں گھٹیا بات برداشت کریں گے؟'' فرمایا'' کیا انہوں نے ہمیں اللہ تعالی ان کا مددگار ہے اور انہوں نے اللہ کی نافر مانی نہیں گی' عرض کیا'' کیا انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ ہم بیت اللہ جا تمیں گا؟'' عرض کے اور طواف کریں گے؟'' فرمایا'' کیا انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ ہم بیت اللہ جا تمیں کیا'' کیا انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ ہم بیت اللہ جا تمیں کیا'' کیا انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ ہم بیت اللہ جا تمیں کیا'' کیا انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ ہم بیت اللہ جا تمیں کیا'' کیا انہوں نے نے کہا تھا کہ تو اس سال جائے گا؟'' عرض کیا'' کیا انہوں نے نے کہا تھا کہ تو اس سال جائے گا؟'' عرض کیا'' نہیں' فرمایا'' کو وہاں جائے گا اورطواف کرے گا۔''ا

اب غور کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جرف بحرف بحرف بعیر کسی تکلف کے وہی جواب دیا جوحضور سائی آیا ہی نے دیا تھا، سی بخاری میں یونہی منقول ہے لیکن بعض روایت میں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بعد میں حضور سائی آیا ہی کا جواب دینا نہ کور ہے۔

امام سیملی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں: دوسری راوایت ہی اولی ہے اور ہوسکتا ہے کہ یہ بھی محقوظ ہوا کہ ونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باڑے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ حضور سائی آیا ہی کہ بات سے راضی نہ ہواور ابو بکر رضی اللہ خضور سائی آیا ہی کی بات سے راضی نہ ہواور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس زائل نہ ہوا ہواور وہ اسے دوبارہ منہ کے پاس خواہ واور وہ اسے دوبارہ منہ کے پاس خالی نہ ہوا ہواور وہ اسے دوبارہ

ل رواه البخاري رحمة الله نليه في تعيجه

ابو بمرزضی التدعنہ کے سامنے بیان کریں۔

لیکن محفوظ روایت وہی ہے جو بخاری میں ہے اور اس پہ اصحاب سیر اور اسحاب میں مصانید وسنن کا اتفاق ہے۔ رہی ہیہ بات کہ اس میں جو بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے انہوں نے حضور سلٹی ایٹ کے سوالات کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ .
تعالیٰ عنہ سے سوالات کیوں کئے؟ تو اس کے دوجواب ہیں:

- (۱) ۔ وہ کننخ کی امید رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کے امیدوار تھے جیسا کہ پہلے بھی ان کے ساتھ ہو چکا کہ وہ کوئی بات کرتے اور وہی وہی من کر نازل ہوجاتی۔
- (۲) ہے بہت آزمائش اور ابتلاء کا موقع تھا اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا تھا، اور انہیں وشن پر بہت طیش اور غصہ آرہا تھا اور ان کے جذبات آپ سے باہر ہور ہے تھے، اسی وجہ سے جب انہیں سرمنڈ انے اور جانور ذرح کرنے کا تھم دیا گیا (جواس بات کی علامت تھا کہ مسلمان تج کے لئے مکہ نہ جا نیں گے ) تو ایک آ دمی بھی کھڑانہ ہوا تو حضور ملٹی نیا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس انتہائی غصہ کی حالت میں بشریف لائے، انہوں نے عرض کیا ، دبس نے آپ کو غضبناک کیا خدا اس کو غضبناک کرے!' فرمایا" مجھے غصہ کیوں نہ آئے حالا تکہ میں ایک کام کا تھم دیتا ہوں لیکن میری اطاعت نہیں کی جارہی۔' کے

ندکورہ جواب سے ان لوگوں کی تاویل بھی رد ہوجاتی ہے جواس بات کے قائل ہیں کہ لوگ اس پختگی میں نیکو کار تھے اور وہ نشخ کا انتظار کررہے تھے لہذا ان پر کوئی ملامت نہیں، یہ بہت بری غلطی ہے بلکہ نبی کریم سٹی آپیٹم کے تھم کی فوری پیروی ان کے لئے زیادہ بہتر تھی ، اگر وہ اس کام میں خیر پر ہوتے تو نبی اکرم سٹی آپیٹم ان پر بھی شدید غصہ نہ زیادہ بہتر تھی ، اگر وہ اس کام میں خیر پر ہوتے تو نبی اکرم سٹی آپیٹم ان پر بھی شدید غصہ نہ

لے رواہ البخاری ومسلم واحمہ

بوتے بلکہ سیابہ رضی اللہ عنہم سے بردھ کرخود ننخ کا انتظار کر ہتے۔ ہبر حال یہ بیابہ کرام کی سعی مغفور اسے جسے اللہ نے بخش دیا ہے، اور بیر بخشا کمال ایمان اور اللہ اور اللہ کی پیشگی اور اللہ تو اللہ کی نصیحت کے طور پر ہے اور اللہ تعالی نے انہیں سخت معاملہ کی پیشگی اور اان کی قوت برداشت کی کمزوری کی وجہ سے بدید قر اردیا جتی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ابنی قوت اور سختی کے باوجود اسے برداشت نہ کر سکے واور اسے رسول اللہ مائی آیا ہم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایکٹر وار سے واور اسے مسلوق واجد سے تھا۔

(۱) الله بخطے گنا ہوں (بالفرض اگر ہول تو) معافی - (۲) اتمام نمت (۳) ضراط متقیم کی ہدایت (۴) نصر عزیز کا وعدہ -

#### ایک اورا ہم سوال اور اس کا جواب

اس تعلم کونی کو ان امور از بعد کے حصول کی علت کیسے قرار دیا جاسکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

> ﴿إِنَّا فَتَ حُنَالُكَ فَتُحَا مُبِينًا لِيَغُفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (الفتح: ١٠١) ذُبُرِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (الفتح: ١٠١) د بهم نے آپ کو واضح فتح عطاکی تا کہ اللہ آپ کی اگلی پیچلی اغزشوں کو معاف کردے۔ (اس میں فتح مبین کو امور اراجہ کی علت اور سب قرارد باگیا)''

اس کا جواب ہم نے ذکر کردیا کہ آپ سائی آیہ کا اس حکم سے راضی ہونا، اس کے سامنے جھکنا اور اس کی پیروی کرنا آپ علیہ السلام کے لئے ہر نعمت کے حصول کا

ذ رايعه بنا، ( خوادوه فتح مبين بو،خواه المورار بعه) ...

بہر حان یبال محب اور محبوب کی باہمی موافقت و مما ثلت اور اتحاد و اتفاق بتانا معنفود ہے کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے شاندار موافقت نبوی جاری ہوئی بات اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت اپنے رب کے ساتھ تھی کہ وہ کوئی بات کرتے تو وہ وحی بن کرنازل ہو جاتی ، یہ موافقت بعض مرتبہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ محب محبوب کے بعض احوال پر مطلع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ غائب ہوتا ہے اور بیر محب کے محبوب کے ساتھ دلی تعلق اور خواہشات کے اتحاد کے بقدر ہوتا ہے، بعض مرتبہ یہ چیز مرض وصحت کے ساتھ دلی تعلق اور خواہشات کے اتفاق کا تقاضا کرتی ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ طاہر غلقت میں بھی اتفاق ہوتو یہ موافقت کی انتہا ہے۔

ہم انہی علامات محبت پراکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے

<u>ئ</u>رن-

#### باب٢١

# ﴿ وحدت محبوب اور عدم شركت محبت كا تقاضا ہے ﴾

محبوب کی وحدت کی خواہش اور محبت میں شرکت نہ ہونا محبت کے لواز مات اور اس کے احکامات میں سے ہے کیونکہ محبت کے اسباب اور قُو کی جب ایک جہت کی طرف پھر جاتے ہیں تو اس میں اس جہت کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہونے کی گنجائش نہیں رہتی ،عربوں کی کہاوت ہے "لیس فی المقلب خبان و لا فی المسماء ربان" ول میں وو محبت سے تو کی مختلف میں وو محبت بھی یقینا کمزور ہوجاتی ہے، اللہ سجانہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور فرما کمیں:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكُفِرِيُنَ وَالْمُنْفِقِيُنَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمَا حَكِيُمَا وَ اتَّبِعُ مَا يُولِحَى الدُّيْكَ مِنُ رَبِّكَ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمَا حَكِيمًا وَ اتَّبِعُ مَا يُولِحَى الدُّيكَ مِنُ رَبِّكَ إِلَيْهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرً اوَ تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَتَحَفَى بِاللَّهِ وَكُلُكُ عَلَى اللَّهِ وَتَحَفَى بِاللَّهِ وَكُلُكُ عَلَى اللَّهِ وَتَحَلَّى اللَّهُ وَتَحَلَّى اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهِ وَتَحَلَّى اللَّهُ وَتَحَلَّى اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهِ وَتَحَلَّى اللَّهِ وَتَحَلَّى اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ وَتَعَلِي اللَّهُ وَتَحَلِي اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ وَلَوْنَ عَلَى اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ وَتَعَلِي اللَّهُ وَتَعَلِي اللَّهُ وَتَعْلَى اللَّهُ وَتَعْلَى اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ وَتَعْلَى اللَّهُ وَتَعْلَى اللَّهُ وَتَعْلَى اللَّهُ وَتَعْلَى اللَّهُ وَلَا حَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّ

"الله تعالی الله سے ڈراور منافق کافروں کی اطاعت نہ کر، بے شک الله تعالی علیم و کلیم ہے اور اتباع کراس چیز کی جوآب کی طرف وی کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، بے شک الله تعالی خبر دار ہے اس چیز سے جوتم کرتے ہواور الله کافی ہے بطور کارساز ہونے کے۔"

### محبت واطاعت ميں بھی تو حيد کاحکم

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صرف اپنی ذات وحدہ لاشریک سے ڈرنے کا تھم فرمایا اور بیتھم اس کے اوامر ونواہی کی پابندی، محبت، خشیت اور امید کی پونجی کے ساتھ ملا ہوا ہے کیونکہ تقوی اس چیز کے بغیر تمام ہوہی نہیں سکتا، وحی کر دہ احکامات کی اتباع کا تھم غیر کو چھوڑ نے کے ساتھ مصمن ہے، اختصاص کے ساتھ نازل کر دہ پڑمل کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اللہ پہتو کل کا تھم خدائے وحدہ پر اعتماد و بھروسہ اور دل کے سکون کو مضمن سے نہ کہ اللہ کے غیر کے ساتھ۔

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوُفِهِ ﴿ (الاحزاب: ٣) ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُولِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوُفِهِ ﴾ (الاحزاب: ٣) \* (الله ن ايك آدمى كے سينه ميں دودل نهيں بنائے۔''

آپاس آیت کے الفاظ میں اس حقیقت کو پائیں گے کہ دل کی صرف ایک ہی جہت ہے جب دہ ایک چیز کی طرف مائل ہوگا تو دوسری کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا آدی کے دو دل نہیں کہ ایک تو اللہ کی اطاعت اس کے احکامات کی چیروی اور اس پر بھروسہ کرے اور دوسرا دل کی اور کی عبادت کرے، بلکہ دل تو ایک ہی ہے اگر اس میں اللہ پر تو کل، اللہ کی محبت اور اس کا تقویٰ نہیں تو یقینا یہ چیزیں کی اور کے لئے ہوں گی، اس سے تو کل، اللہ کی محبت اور اس کا تقویٰ نہیں تو یقینا یہ چیزیں کی اور کے لئے ہوں گی، اس سے یہ بات بھی نگلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کی بیوی کو اس کی ماں نہیں بنایا اور کسی آدمی کے یہ بات بھی نگلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ می بیانہ بیں بنایا، اب آب اس عظیم الشان سلسلہ کلام پرغور کر لیس جس کے سامنے ذہن وعقل بحدہ گزار ہیں اور قرآن مجید میں اس کی بہت می مثالیں موجود جس کے سامنے ذہن وعقل بحدہ گزار ہیں اور قرآن مجید میں اس کی بہت می مثالیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنُهَا زَوْجَهَا لِيَسُكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّهَا حَمَلَتُ حَمُلاً خَفِيْفاً فَكُرَتْ بِهِ

فَلَمَّا اَتُقَلَتَ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَيْنُ التَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّهَا الشَّهَا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا يُشُو كُونَ ﴾ (الاعراف: ١٨٩ ا ١٩٠١).

فَتَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشُو كُونَ ﴾ (الاعراف: ١٨٩ ا ١٩٠١).

''الله وبى ہے جس نے تہمیں ایک جان سے بیدا کیا اور ای سے اس کا جوڑا بنایا تا کہ وہ اس سے آرام پائے پھر جب میال نے بوی سے ہم بسری کی تو اس کا بلکا ساحمل رہ گیا، پھر اسے لئے پھر قی رہی، پھر جب وہ بوجمل ہوگئ تب دونوں میاں بیوی نے الله سے جوان کا مالک ہے دعا۔ کی کہ آگر آپ نے ہمیں سیحے سالم اولاء دی تو الله کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک سالم اولاء دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک بنانے لگے۔ واللہ کے سالم اولاء کی کہ آگر آپ ہے ہیں وہ دونوں اللہ کا شریک بنانے لگے۔ واللہ دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک بنانے لگے۔ واللہ دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک بنانے لگے۔ واللہ ایک ہوئی ہے۔ ''

ان کی اولا دیس آنے والے مشرکین مراد ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم وحواعلیما السلام کی اولا دیس آنے والے مشرکین مراد ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم وحواعلیما السلام کی اولا دفوت ہوجاتی تھی تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: اگرتم جاہتے ہوکہ تمہارا بچہ زندہ رہے تو اس کا نام عبدالحارث رکھو، تو انہوں نے ایسا بی کیا۔" لیکن یہ توان قابل التفات نہیں کیونکہ وہ اللہ کے ہمایت یافتہ اور برگزیدہ بندے متے شرک کا صدوران سے ہرگز نہ ہوسکتا تھا۔

السلسد كلام ك جارى ركف كى مثال بيت "وَيَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْآبِلَةِ الْمِلَةِ الْمُلِلَةِ الْمُلِلَةِ الْمُلَةِ الْمُلَةِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تھے، جب ان کے لئے جاند کے فوائد میں سے وقت احرام کو بیان کیا تو اس سے وہ بات نکالی جو وہ احرام میں کیا کرتے تھے اس کی بہت ی مثالیں ہیں۔

مقصودیہ ہے کہ محبت وحدت محبوب کوستلزم ہے، ابومحمد بن حزم رحمۃ القد علیہ نے اس مخص کی تختی سے تر دید کی ہے جو ایک سے زیادہ عشق کا دعویٰ کرے اور اس بات کو انہوں نے اشعار میں بیان کیا ہے، ہم ان کے کلام اور اشعار کو ذکر نہیں کریں گے، وہ طویل بحث کے بعد فرماتے ہیں:

"ندکورہ بحث ہے اس شخص کی غلطی آشکار ہو گئی جودہ چیزوں ہے محبت یا دو مختلف شخصیات کے عشق کا دعویدار ہے، یہ تو اس کی شہوت ہے جسے مجاز آتو محبت کہتے ہیں نہ کہ حقیقہ ، باتی محب کا دل تو اس کے ایسے میاان میں کوئی فضیلت نہیں جو اس کو دین و دنیا کے اسباب ہے پھیر دے تو دوسری محبت میں کسے مشغول ہوسکتا ہے۔

### کیاول کی ایک ہی جہت ہے؟

اس مسئلہ کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں: ول کی صرف ایک جہت ہے جب بیاس کی طرف متوجہ ہوگا تو غیر کی طرف متوجہ ہونا اس کے لئے ممکن نہیں، جیسے دوارادے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح دو محبتیں بھی جمع نہیں ہوسکتیں، شخ ابراہیم رقی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ند ہب ہے۔

دوسری جماعت ہے کہ دل کی مختلف اعتبارات سے مختلف جہات ہو گئی ہے ہیں ہے کہ دل کی مختلف اعتبارات سے مختلف جہات ہو گئی سے ہیں ممکن ہے کہ وہ ایک چیز کی طرف متوجہ ہونا کیلی سے فافل نہ کر ہے، کیونکہ دل ایک بوجھ بردار ہے آپ جو بچھاس پر ڈالیس کے وہ برداشت کرتا جائے گا، اگر آپ اس پر بہت سے بوجھ ڈال دیں گے وہ تب بھی برداشت کر لے گا، اگر آپ اس باللہ کی طرف وہ عاجز بن جائے گا، کشادہ دل میں اللہ کی طرف اور ایک جیز بن جائے گا، کشادہ دل میں اللہ کی طرف ہونی ہے اور ایک چیز کی اس کے اور ایک جیز کی اس کے اور ایک جیز کی طرف اور ایک جیز کی طرف توجہ ہوئی ہے اور ایک چیز

#### حضور طلخ البلم كقلب انوركي وسعت

رسول الله سائی آیم این بیشے ابراہیم کی وفات پررونے سکے ان کا رونا بیٹے کی محبت کی وجہ سے تھا، اب آپ کے دل میں بیٹے کی محبت بھی ہے اور اللہ کی رضا کا جذبہ بھی ، آپ کوکسی ایک چیز نے دوسری سے عافل نہ کیا، لیکن فضیل رحمۃ الله علیہ اپنے بیٹے کی موت موت کی کرد کی موت کی کی موت کی کرد کرد کرد ک

هُو فِي البخاري ومسلم والتريدي والنسائي بَمَا جَاء في تيسيرُ الأصول

یجی فرق ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں لیکن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا دل اتناوسیع نہ تھا جتنا حضور سلٹھ آئی ہم کا۔

حضور الله الله على الله على الله الوركى كشاوگى كى الله بثال يه بھى ہے كه آپ نے دعرت عاكث رضى الله عنها كے ماسنے دو چيو فى بجيول كوگانے كى اجازت دى، ليكن اس جيز نے آپ كواپنے رب سے غافل نه كيا اور آپ نے اس ميں ضعيف نفوس كے لئے حكمت و مصلحت كو مدنظر ركھا كه اس سے ان كے دل ميں الله، رسول الله يا اور دين كى محبت اجا گر ہوگى ، كيونكه نفوس جب اپنى دل لكى كو پورا كرتے ہيں تو بدله ميں اپنے حقوق بھى محبت اجا گر ہوگى ، كيونكه نفوس جب اپنى دل لكى كو پورا كرتے ہيں تو بدله ميں اپنے حقوق بھى ادا كرتے ہيں، ليكن اس موقع پر حضرت مررضى الله عنه كے دل ميں وہ وسعت نہ تھى كيونكه جب وہ تشريف لائے تو اس كو نا پسند خيال كيا ، كتنا فرق ہے ان لوگوں كا جب ان پر مختلف طالات آتے ہيں تو وہ ان كى ہمتوں كو برا مختلف خالات آتے ہيں تو وہ ان كى ہمتوں كو برا مختلف كرتے ہيں اور ان كے دل كوالله كى طرف بھيرتے ہيں:

ید کرنیک الحیو والشرّوالذی احساف و ارجوو الدی اتوقع "مجمع براح می بری، خوفرد ، کرنے والی ، امید دلانے والی اور متوقع چیز نے تیری یا دولائی۔''

ان اوگوں ہے جب ان پر مختلف حالات آئے ہیں تو ان کو اللہ سے عاقل کردیتے ہیں۔ کردیتے ہیں۔

کشادہ ول برممکن حد تک مخلوق سے خالق کی طرف گامزن رہتا ہے لیکن مخلوق سے بھی دامن نہیں چراتا اور نہ ہی جنگلول، پہاڑوں اور خبا ئیوں میں نکلتا ہے، بلکہ جو بھی ان کے ساتھ ملتا ہے اسے لیے گرالند کی طرف چتا ہے آگروہ ساتھ نہ چلے تو اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ منتا ہے اور یہ چیز نالبند یدہ نہیں بلکہ سیحے محت آس کا تقاضا کرتی ہے۔ اس بات کو آئے گوکار سے خوب سجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی آئے تو انہیں بھی گانا تا ہا ور نوش کرتا ہے اور اگر کوئی نہ آئے تو پھر بھی گانتا تا رہتا ہے اور اگر کوئی نہ آئے تو پھر بھی گانتا تا رہتا ہے اور ایے دل کوخوش اور

#### طبیعت کو ہلکا کرتا ہے۔

# محبوب لذائة بهرحال ایک ہی ہوتا ہے

تحقیق شدہ بات ہے کہ محبوب لذاتہ صرف ایک ہی ہوسکتا ہے، اور یہ بات نامکن ہے کہ دور ایک بات نامکن ہے کہ دور ایس باہم ایک دوسرے کے ساتھ بالنس قائم ہوں لیکن ایک دوسرے مستغنی بھی ہوں اور جیسا کہ یہ بات مخال ہے کہ کا نئات میں دور بہ وجو جدا بھی ہواور مستقل بھی، ہوں اور جیسا کہ یہ بات مخال ہے کہ کا نئات میں دور بہ ہوجو جدا بھی ہواور مستقل بھی، پس جوانی ذات کے اعتبارے محبوب ہو ہ ذات اللی حق سجانہ وتعالی ہے، اور اپنی ذات کے اعتبارے اپنے ہر ماسواسے بے نیاز ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے اور جن سے اللہ کی وجہ سے محبت کی جائے وہ متعدد ہو سکتے ہیں، اور محبوب فی اللہ (اللہ کی خاطر محبوب فی اللہ کی عبت میں شرکت سے اللہ کی محبت نہ ہوگی، حضور آپنی از دان ہے محبت فرماتے تھے، اور حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا آپ کو میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، ان کے والد الویکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی کیکن سب سے زیادہ محبوب تھیں، ان کے والد الویکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی کیکن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور ای اپنے صحابہ سے محتاف مراتب کے ساتھ محبت تھی کیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے ممبل اور پختہ محبت اور تعلی تھا اور تمام محبتیں اس کی طرف پھی ہوئی تھیں۔

# محبت کی اقسام

محبت کی تین قسمیں ہیں:

(۱) الله کے لئے محبت (۲) اللہ کے لئے محبت

(۳) الله کے ساتھ کسی اور سے محبت

اللہ کے لئے محبت کرنا اللہ کی محبت کا تمتہ اور اس کامتقصیٰ ہے کیونکہ محبوب کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی بہندیدہ چیزوں اور اس کی محبت پرمعین چیزوں

ہے محبت کی جائے اور ہراس چیز ہے محبت کی جائے جواس کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہے،
تو مومن کیسے ان اسباب ہے محبت نہ کرے جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مددگار اور اس کی
رضا اور قرب کا ذریعہ ہیں؟ باتی اللہ کے ساتھ کسی اور ہے محبت کرنا میر محبت شرکیہ ہے، اور
مشرکین کی اپنے شرکاء ہے محبت ہے، جیسے فرمایا:

# محبت الہيه ميں شرك نا قابل معافى ہے

اوراصلی شرک جے اللہ تعالی معاف نہ فرما کمیں گے بہی محبت کا شرک ہے کیونکہ مشرکیین پیدخیال نہ کرتے تھے کہ ان کے معبود اور بت زمین و آسان کی تخلیق میں حق تعالی کے ساتھ ساتھ کے ساتھ شریک ہیں بلکہ ان کا شرک جہت محبت میں تھا، پس وہ حق تعالی کے ساتھ ساتھ معبود باطلہ ہے تعلق رکھتے تھے ان کے پاس آتے تھے اور ان پر فریفتہ تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے چھوٹے معبود ہیں جو ہمیں معبود اعظم کے قریب کرتے ہیں، پس خالص اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ محبت میں فرق ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس مقام کوخوب بار کی کے ساتھ مجھیں کیونکہ یہی اہل تو حید اور اہل شرک کے ورمیان فرق مقام کوخوب بار کی کے ساتھ مجھیں کیونکہ یہی اہل تو حید اور اہل شرک کے ورمیان فرق

ہے۔ ایک مرتبہ امام نضیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی ہے اس کی بیاری کی حالت میں ملاقات کی، وہ کہنے گئی،''اے اباجان! کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں'' فرمایا''ہاں''،وہ کہنے گئی،''لا الہ اللہ! خدا کی شم میں آپ کے بارے میں ہرگزیہ گمان نہ کرتی تھی کہ آپ 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S - 1 S -

خدا کے ساتھ کسی اور سے بھی محبت کریں گے، آپ خدا کے محب بن جاکیں اور میرے لئے رحیم بن جاکیں۔ اللہ کے دل میں الکے رحیم بن جاکیں۔ یعنی مجھ سے اس رحم کی محبت کریں جواللہ تعالیٰ نے والد کے دل میں اولا دکی محبت ڈالی ہے اللہ سے محبت کرتے ہوئے مجھ سے محبت نہ کریں۔

محبت میں اللہ کاحق ہے گان کے ساتھ آسی کوشریک نہ تھرایا جائے ،سب
سے بڑاظلم بیہے کہ محبت کواس کی اصل جگہ سے بٹا کرکسی اور جگہ میں رکھا جائے ، اور بیہ
غیر کواللہ کی محبت میں شریک بنانا ہے۔

ریہ باب کتاب کے انفع ترین ابواب میں سے ہے عقل مندوں کو اس میں۔ خوب غور وفکر کرنا جاہیے )

and the second of the second o

the second of the filler of the second

with the state of the state of the state of the state of

And the state of the following the second

the second of th

of the control of the

#### باب۲۲

# ﴿ محبت كرنے والوں كى غيرت اوراس كى شرعى حدود ﴾

چونکہ یہ باب بھی وحدت محبوب اور موجبات محبت کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے اس لئے اس کے بعداس کولا یا گیا، کیونکہ محبوب کے حق میں غیرت وغصہ کا اظہار محبت کی قوت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور محبت کی قوت محبوب کی وحدت اور انفرادیت کی قوت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

### غيرت كالمعنى اوراس كى اقسام

غیرت کی اصل حمیت وغصہ ہے، اور غیرت کی دوقتمیں ہیں: (۱)محبوب کے لئے غصہ میں آنا، غیرت کھانا (۲)محبوب برغصہ ہونا

#### محبوب کے لئے غصہ وغیرت آنا

محبوب کے لئے غصہ میں آنے اور غیرت دکھانے کا مطلب سے ہے کہ جب محبوب کی حق تعلق ہو یا اس کی ہے آبروئی کی جائے یا دشمن اس کو تکلیف دے تو اس کو غصہ آئے اور مین عصہ وغیرت اس کو اس تکلیف دہ چیز کے دور کرنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے پر ابھارے، یہ حقیق محبت کرنے والوں کی غیرت ہے اور یہی رسولوں اور ان کے تبعین کی ابھارے، یہ غیرت ہے، ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک تھہراتے اللہ کے حرام کردہ کا موں کو حلال گردائے ہیں اور اس کے احکام کو تو ڑتے ہیں۔ ہیں اللہ کے حرام کردہ کا موں کو حلال گردائے ہیں اور اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ اپناتن ہیں وہ غیرات ہے جو محبت کرنے والوں کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ اپناتن

من دھن مجوب کے لئے قربان کردیں یہاں تک کداس کی ناپندہ صورت زائل ہوجائے،
وہ مجوب کے لئے اس بات ہے بھی غیرت میں آئے گارکہ مجھ میں کوئی صفت الی ہو جے میرامجوب ناپند کرتا ہو، یا اسے وہ نا گوارمحسوں ہوتی ہو نیز مجب ہمیشہ ایسا کام کرنے سے بچے گا جوات کے مجبوب کے لئے قابل نفرت ہو، ڈین سادے کا سازائی غیرت کا نام ہے بلکہ یہ غیرت ہی دین ہموس کا جہاد فی سیل اللہ امر بالمعروف، نبی عن المنکر سب اسی غیرت ہی دین ہے، جب یہ غیرت ختم ہوجاتی ہے تو دین بھی ختم ہوجاتا ہے، موس اسی غیرت کے تابع ہے، جب یہ غیرت ختم ہوجاتا ہے، موس اور دوسرے لوگوں پر اس وقت غصہ ہوتا ہے جب وہ ایسا کام نہ کریں موس الیہ خاتیا ہے لہذا غیرت ول کو صاف کرتی ہے، خباشت کو نکالتی ہے جیسا کہ پھوئئی ہے۔ اللہ جا بتا ہے لہذا غیرت ول کو صاف کرتی ہے، خباشت کو نکالتی ہے جیسا کہ پھوئئی کے خاشت کو نکالتی ہے جیسا کہ پھوئئی کے خاش کی فرانی کونکالتی ہے جیسا کہ پھوئئی

#### محبوب برغيرت آنا

محروب برغصہ ہونا، بدمجت کرنے والے کی عزت نفس اور خمیت ہے اس بات پر کیاس کے محبوب میں کوئی دوسراشریک ہو، اس کی بھی دوسمیں ہیں:

(۱) محب کا اس بات پر غصہ ہونا کہ محبت کے معاملہ میں کوئی اس کے محبوب میں شریک ہو۔

(۲) محبوب كالس بات برغصه مونا كمحب ال كعلاقه كن إور في حبت كرب -أورغيرت وغصه الله تعالى كي صفات ميس سے ہاوراس ميس اصل الله تعالى كا

﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّهُ رَبِّي الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَابَطَنَ ﴾

و مردوك الله في بعالي الحفظ براور باطن وونول كوحرام قرار

دیا ہے۔''

اللہ تعالیٰ کی اینے بندہ پر یا اس کے لئے غیرت کی مثال اس کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے جو آخرت میں اس کو نقصان دینے والی ہیں، جیسا کہ تر ندی شریف کی روایت ہے، 'اللہ تعالیٰ اینے مومن بندہ کو دنیا میں ایسے محفوظ رکھتے ہیں جیسے تم مریض کو نقصان دہ چیز کھانے پینے سے محفوظ رکھتے ہو' اصححین کی روایت ہے، رسول اللہ نے گرھن کے خطبہ میں فرمایا، 'خدا کی شم اے امت محمد یہ! جب کوئی مردیا عورت زنا کرتے ہیں تو اللہ کو جو غیرت وغصہ آتا ہے اتنا تم میں کی کوئییں آتا۔' یا

اس گناہ کو گرھن کے خطبہ میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے میں ایک راز ہے
اور اسے ہم نگاہوں کی حفاظت کے بابا میں ذکر کر بچے کہ نگاہوں کا جھکا نا دل میں نور بیدا
کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تھم اور آیت نور کوجع فر مایا، لہذا اللہ نے خض بھر
کے نور اور اس کو نور جسے مشکوۃ سے تشیبہہ دی دونوں کو باہمی تعلق کی وجہ سے جمع فر مایا۔
بالکل اس طرح حضور "نے زناکی وجہ سے دل کی ظلمت اور سورج گرھن کی وجہ سے دن کی ظلمت کو باہم جمع فر مایا۔

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کے حوالہ سے حضور سلی آیہ کی ارشاد منقول ہے: ''الله سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں اسی وجہ سے اس نے ہر ظاہری اور باطنی برائی کو حرام قرار دیا، اور الله کو اپنی تعریف سب سے بڑھ کر بسند ہے اس لئے اس نے اپنی تعریف کی ہے اور الله کے دربار میں عذر پیش کیا جانا اسے سب سے بڑھ کر بسند ہے اس لئے اس نے رسولوں کومبعوث فرمایا۔' کا

ایک روایت میں آتا ہے،''اللہ تعالیٰ مسلمان کے لئے غصہ وغیرت میں آتے ہیں لہذا مسلمان کو بھی غیرت میں آتے ہیں لہذا مسلمان کو بھی غیرت دکھانی جا ہے''۔ل حضرت ابو ہریرہ حضور ملٹی آئی کا ارشاد نقل کرتے ہیں ،''اللہ تعالیٰ کو غیرت وغصہ دلایا جاتا ہے اور مومن غیرت وغصہ میں آتا لیا جاری وسلم

يع في الما والماليوطي في الجامع الصغير عن ابن مسعود وقال رواه الطبر الى في الاوسط

ہے، اللہ کو غیرت وغصہ تب آتا ہے جب مومن اس کے حرام کر دہ کام کو کرے۔'لا ایک اور روایت میں حضور ملائی آتا ہے جب مومن غیرت وغصہ بین آتا ہے کیکن اللہ تعالی سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔''م

محبوب پرغیرت کی اقسام

بنده کی محبوب برغیرت کی دوتشمیل بین:

(۱) وہ غیرت ممدوحہ جو قابل تعریف ہے جسے اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں۔

(۲) فیرت مذمومه جے اللہ تعالی ناپند کرتے ہیں۔

غیرت مروحہ یہ ہے کہ مجت ہمت وشہ کے یقین کے وقت غصہ و غیرت میں اسے ، اور غیرت میں مومہ یہ ہے کہ وہ محض گمان کی وجہ سے غضہ کا شکار ہو جائے ، یہ غیرت محبت کوختم کرویتی ہے اور محب اور محب اور محب کے در میان دشمنی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
مند اور دیگر کت میں ایشاد نبوی سائی آئی منقول ہے، ' غیرت کی دوقتمیں ہیں، ایک وہ جے اللہ تعالی بالبند کرتے ہیں، صحابہ نے ہیں، ایک وہ جے اللہ تعالی بند فرماتے ہیں؟' فرمایا، ' جب اللہ کی نافرمانی کی جائے اور اس کے حرام کردہ کا موں کو کھلے عام کیا جائے ' صحابہ نے عرض کیا، ' دہ کوئی غیرت ہے جے اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں؟' فرمایا، ' کسی چیز کے ممل ادراک ' دہ کوئی غیرت و عصہ میں آنا' کا ایک صحیح حدیث میں صور کا ارشاد منقول ہے، ' ایک غیرت وہ ہے جے اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں اور آیک غیرت وہ ہے جے اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں اور آیک غیرت وہ ہے جے اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں اور آیک غیرت وہ ہے جے اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں اور آیک غیرت وہ ہے جے اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں اور آیک غیرت وہ ہے جو اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں اور آیک غیرت وہ ہے جے اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں اور آیک غیرت وہ ہے جے اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں اور آیک غیرت وہ ہے جے اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں اور آیک غیرت وہ ہے جے اللہ تعالی بابند فرماتے ہیں ، بیند بیدہ وہ وہ جو یقین کے بغیر ہوں کے بعیر ہوا وہ بابند وہ ہے جو ایک بیند ہوں کو بعد ہوا وہ بابند بیند میں آنا کی تعیر ہوں کے بعد ہوا وہ بابند بیند بیدہ وہ ہوں ہیں ، بیند بیدہ وہ وہ بی جو یقین کے بغیر ہوں ہوں ہیں ، بیند بیدہ وہ وہ بین ہوں ہوا وہ بیند بیدہ وہ بین ہوں ہوں کی بعد ہوا وہ بیند بیدہ وہ بیند بیدہ وہ بین ہوں کی بعد ہوا وہ بیند بیدہ وہ بیند بیند بیدہ وہ بیند بیند بیدہ وہ بیند بیند بیند بیند کیں کی بیند بیند بیند کی بیدہ بیند کی بیند بیند کی بیند بیند کی بیند بیدہ بیند بیند کی بیند بیند کی بیند کی بیند کی بیند کی بیدہ بیند کی بیند

إ رواه الشيخان واحمد والتريزي كما قال السيوطي

س رواة مسلم (واللداشة غيراً):

س منداحد (۱۵۴/۱۹۱۱) -- -

سم رواه ابن ملجه

ایک اور سیح روایت میں ہے،'' کیاتم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، میں اس سے زیادہ غیرت مند ہیں۔''لے اس سے زیادہ غیرت مند ہیں۔''لے حضور طالقہ اُلِیا ہم کی غیرت میں میں حضور طالقہ اُلِیا ہم کی غیرت

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں ، ایک مرتبه رسول الله سلي المنظم حضرت مارية قبطيه رضى الله تعالى عنها كم بال تشريف لاع، ال حالت میں کہ حضور سائی آیا کم بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عندان کے حمل میں تھے، حضرت ماريدرضي الله تعالى عنها كے ياس ان كے ايك رشته دار بيٹھے تھے جومصر سے ان کے ساتھ آئے تھے اور مسلمان ہو گئے، وہ اکثر ام ابراہیم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا کرتے تھے، اور انہوں نے خود کومقطوع الذکر (آلہ تناسل کٹا ہوا شخص ) بنا رکھا تھا اورا بنی ٹانگوں کے درمیان کےعضو کومکمل طور پرصاف کرلیا تھا ، ایک مرتبه حضور سلی این کے ہاں تشریف لائے تو ان کے پاس ان کے ایک رشتہ دار کو یایا، بیر بات حضور سالیمایینیم کو بری نا گوارمحسوس موئی اور شدید غصه کی حالت میں آپ باہرتشریف لے گئے، وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا قات ہوئی انہوں نے چبرہ برخاص اثر دیکھ کرحضور مالٹی آیا کی کیفیت کا اندازہ کرایا، اور عرض کیا، " یا بات فرمائی تو وہ تکوار لے کر دوڑتے ہوئے حضرت ماربیرضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار کی طرف چل بڑے یہاں تک کہ حضرت ماربدرضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پنجے تو ان کا رشتہ دار بھی بیٹا تھا، جب انہوں نے اسے قل کرنے کے لئے تکوار اٹھائی تو اس نے فورا ساری حقیقت سے ان کوآگاہ کردیا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیہ حالت دیکھی تو واپس حضور ما<del>ٹی</del>ائیلم کے باس حاضر ہوئے اور ساری بات فرمائی ہتو

ل رواه الشيخان

حضور ملی آیا نے فرمایا، ' جرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے جھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماریداوراس کے عزیز کومیرے دل میں آنے والی بات سے بری الذمه قرار دیا ہے اور خوشخری دی ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک لڑکا ہے جومیرے مشاہہ ہے اور جھے تھم دیا کہ میں اس کا نام ابراہیم رکھوں۔''

### حضرت ساره علیهاالسلام کی غیرت

امام واقدی رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں، حضرت سارہ کافی عرصه حضرت ابراہیم کے ساتھ رہیں لیکن ان کے ہاں اولا و نہ ہوئی، اس صورت حال کے پیش نظر انہوں نے اپنی باندی ہاجرہ حضرت ابراہیم کو جبہ کر دی، حضرت حاجرہ پیش نظر انہوں نے اپنی باندی ہاجرہ حضرت ابراہیم کو جبہ کر دی، حضرت حاجرہ پر عاب حضرت ابراہیم نے اولا دہوگئی، تو اس وجہ سے حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ پر عصد آنے لگا، اور دل جلنے لگا اور ان پر عماب کرنے لگی اور جسم کھالی کہ ان کے تمین اعضاء کاٹوں گی، ابراہیم نے ان سے کہا، '' تو اپنی سم کیے پوری کر ہے گی، '' عرض کیا، '' کیے کروں؟'' فر ہایا، ''اس کے کانوں میں سوراخ کر دے اور اس کے ختنہ کر دے 'انہوں نے ایسا ہی کیا تو حضرت ہاجرہ نے اپنی کانوں میں بالیاں پہن لیس جس سے ان کے حسن میں اور بھی اضافہ ہوگیا، تو حضرت سارہ نے کہا: میں نے تو اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیا وہ کی طرح حضرت ہاجرہ کے ابراہیم کے ساتھ رہے پر راضی نہ تھی اور ابراہیم کو ان سے برای مجبت تھی لہذا آئیس مکہ نتقل کر دیا اور رہنے کی وجہ سے تھا۔''

### از واج مطهرات کی حضور مالکی ایتم کی محبت میں غیرت

حضرت انس رضى الله تعالى عنه فرمات بين حضور سلط المائية إلى كا ايك زوجه محترمه

نے آپ سٹیڈیٹی کے لئے ایک ٹرید کا پیالہ بھیجا اور آپ سٹیڈیٹی کسی اور اہلیہ کے ہاں تشریف فرما تھے، اس اہلیہ نے خادم کے ہاتھ پر مار کراس پیالہ کوگرا دیا پیالہ ٹوٹ گیا، آپ سٹیڈیٹی نے ٹریداٹھائی اور پیالہ میں ڈالنا شروع کردی، اور فرمایا کھاؤ تمہاری مال کو غیرت آئی ہے، پھر کچھ دیرا نظار کیا یہاں تک کہ ایک سچیج پیالہ آیا تو آپ نے اس زوجہ کودے دیا جس کا پیالہ ٹوٹا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: مجھے جتنی غیرت حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتی تھی اتن اور کسی پر نہ آتی تھی کیونکہ حضور ساڑھ آیا ہم ان کو بہت یادکیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضور ساڑھ آیا ہم نے ان کا ذکر کیا تو میں نے عرض کیا: آپ اس سرخ باچھوں والی بڑھیا کا کیا کریں گے جس کے بدلہ میں اللہ نے اس سے بہتر بیوی آپ کو عطافہیں عطافر مائی ہے؟" تو آپ نے فرمایا،" خداکی تم اللہ نے اس سے بہتر بیوی مجھے عطافہیں کی ۔"

د کیمے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک فوت شدہ ہوی پر کتنی غیرت آتی تھی اور یہ حضور سلٹی اللہ کی بے بناہ محبت کی وجہ سے تھا کہ جب حضور سلٹی اللہ کی اور کا ذکر کرتے تو ان کو غیرت آتی اور وہ غصہ میں آجا تیں ، اور اس طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کی غیرت الی ہی تھی ، کیونکہ جب حضور سلٹی اللہ ان کو مدینہ لائے ، ان سے نکاح فرمایا ، راستہ میں ان کے ہمراہ آرام فرمایا تو حضرت ما کو مدینہ لائے ، ان سے نکاح فرمایا ، راستہ میں ان کے ہمراہ آرام فرمایا تو حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا : میں اس بات کو بہت نا گوار خیال کیا اور میں دیکھنے عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا : میں اس بات کو بہت نا گوار خیال کیا اور میں واپس مرکی تو آپ ہیرنکل پڑی ، آپ نے مجھے بہچان لیا اور میری طرف متوجہ ہوئے ، میں واپس مرکی تو آپ تیزی سے چل کر میری طرف آئے اور مجھ تک پہنچ گئے ..... اور فرمایا : کے درمیان ۔

### صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اپنی ہو یوں کے معاملہ میں غیرت

مند میں اشعث بن قیس کی روایت ہے فرماتے ہیں: میں نے حضور مالی الیہ اسے الیہ الیہ الیہ الیہ الیہ الیہ کی دعوت کی ،اس دوران دہ الیے اورا بی بیوی کی بٹائی کی ،فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں میں صلح کروائی تو وہ صحابی ابنی بیوی کے پاس گئے ، پھر مجھے کہا ، '' اے اشعث احضور مالیہ آئی کی ایک حدیث محفوظ کرلوجو میں نے ان سے تی ہے ،فرمایا ، '' دوکسی آدی ہے ہرگز نہ یو چھنا کہ اس نے ابنی بیوی کو کیوں مارا۔''ل

حفرت معاذین جبل رضی الله تعالی عندایک مرتبدای الملید کے ساتھ بیٹھے سیب
کھار ہے تھے، کہ ان کا غلام آگیا تو الملید نے ایک سیب اس کو بھی دے دیا جس میں تھوڑا
ساانہوں نے کھایا ہوا تھا، تو حضرت معاذرضی الله تعالی عند نے انہیں سزا دی ، ایک مرتبہ
تشریف لائے تو ان کی الملیہ چبڑہ کے خیمہ سے باہر جھا تک رہی تھیں تو انہول نے اپنی الملیہ
کو سخت سرزنش فرمائی۔

سفیان توری نے حضرت اضعف اور حضرت من رحمهما الله کے حوالہ سے قال کیا ہے کہ ایک عورت نے حضور سل ایٹا آئی کے پاس اپنے خاوند کی شکایت کی کہ انہوں نے اسے تھیٹر مارا ہے، حضور سل ایٹا آئی نے عورت کاحق دلوانے کے لئے خاوند کو بلایا تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا:

سنن الي داؤد (۲۱۴۷) ومنداحمه (۲۰/۱)

﴿ الرِّحَالُ فَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ

"مردعورتوں پر حاکم بین اس واسطے کہ اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے۔"

اس آیت کے مزول کے بعد حضور سلی ایک نے فرمایا،''ہم کچھ جا ہے تھے جبکہ اللہ تعالی کچھاور جا ہے تھے۔''

## حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كي غيرت ايماني اور فراست

حفرت عمرض الله تعالی عنه بہت غیرت مند آدی سے، ان کی اہلیہ نماز کے جایا کرتی تھیں، لیکن حفرت عمرض الله تعالی عنه کویہ بات بہت نا گوارتھی، وہ کہا کرتی تھیں اگر آپ مجھے روکیں گے تو میں رک جاؤں گی، لیکن وہ حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ''عورتوں کو مجد میں جانے سے نہ روکو' اے فاموش رہتے تھے، حضرت عمرض الله تعالی عنه ہی وہ تھے جنہوں نے حضور مالیہ آیا ہی کواشارہ کیا تھا کہ ان کی بیویاں پردہ کیا کریں، عربوں کی عادت یہ تھی کہ ان کی عورتیں پردہ نہ کیا کرتی تھیں کیونکہ ان کے مرداور عورتیں یا کدامن ہوتے تھے، پھر اسلام کا زمانہ آیا تو حضرت عمرضی الله تعالی عنه نے عورتیں یا دو کو تیس ہوتے ہیں اس موقع یر الله تعالی نے آیت تجاب کونازل فرمایا ہے

# حضرت سعد بن عباده رضى الله تعالى عنه كى غيرت

سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپن سنن میں ذکر کیا ہے اور فقہاء کی ایک جماعت جس میں امام احمد بن صنبل بھی ہیں ان کا بھی یہی ندہب ہے کہ اگر آ دمی اپنی ہوی

ل رواه الشيخان واحمر

ي رواه الشيخان

کوکی کے ساتھ زنا کرتا ہواد کھے اور دونوں کول کردے تو اس سے دونوں کا قصاص نہیں لیا جائے گا اور اگر بیوی کو زنا پر مجبور کیا گیا ہوتو اس پر بیوی کا قصاص ہوگا، کین خاوند کا قول ولی کی تقدیق یا گواہی سے قبول کیا جائے گا، امام احمد رحمۃ الله علیہ سے روایات کا اختلاف ہے ایک میں دواور دوسری میں چار گواہوں کی شرط ہے، اس روایت کی وجہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے عرض کیا، ''یا رسول اللہ! اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کی وریکھوں تو کیا میں اس کومہلت دول یہاں تک کہ چار گواہ لاؤں'! مرمایا'' ہاں' عرض کیا، ''فرمایا، ''کیا تم سعد کی غیرت پر تجب کرتے ہو میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں۔''

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے اس شخص کے تھم کے بارے میں بوچھا گیا جو گھر داخل ہوا پی بیوی کے ساتھ کسی آ دمی کو پائے اور دونوں کو آل کر دے، فرمایا،''اگروہ چار گواہ لے آئے تو ٹھیک ورنداس کو قید کر دیا جائے، اور قصاص لیا جائے۔''

دوگواہوں پر اکتفاء کرنے کی روایت کی وجہ یہ ہے کہ گواہی اقامت حدیز نہیں اسبب پر ہے جوقصاص کا مانع ہو، کیونکہ خاوند کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی سے سرکشی کرنے والے کوقتل کرے لیکن جب مقتول کے اولیاء اس کا انکار کریں گے تو قاتل کو طلب کیا جائےگا اور گواہی مانگی جائے گی اور دوآ دمیوں پر اکتفا کیا جائےگا۔

#### غیرت مندحضرات کے چندواقعات

سفیان بن عیندروایت کرتے ہیں: ایک آدی نے کسی ہذیلی خفس کی دعوت کی، ایک آدی نے کسی ہذیلی خفس کی دعوت کی، ان کی ایک باندی لکڑیاں جمع کرنے کے لئے گئ تو اس شخفس نے اس سے زیادتی کی کوشش کی، باندی نے پھر اٹھایا اور اس کو دے مارا جس سے وہ ہلاک ہوگیا، یہ مقدمہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کی عدالت میں پیش کیا گیا، تو فر مایا: ''یہ اللہ کا مقتول ہے جو

ویت ادا کرنے ہے نے نیاز ہے۔''

حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں: ابوسیارہ کو ابوجندب کی بیوی ہے دل لگی ہوگئی اس نے اس عورت کو بہکا نا جا ہا تو اس عورت نے کہا: "ندكر، اگر ابو جندب کومعلوم ہوگيا تو وہ تجھے تل کر دے گا، اس نے باز آنے سے انکار کیا، اس عورت نے ابو جندب کے بھائی سے بات کی اس نے بھی اسے ایسا کرنے سے منع کیا ،لیکن وہ باز نہ آیا عورت نے ابو جندب کو بتا دیا، ابو جندب نے کہا: '' میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں اونٹوں کی طرف جارہا ہوں، جب رات تاریک ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گا، اگر وہ تیرے پاس آئے تو گھر میں بلالینا" لہذا ابوجندب لوگوں کو اونٹوں کی طرف روائلی کا کہہ کر چلا گیا، جب رات ہوئی تو گھر میں آ کر حصیب گیا، ابوسیارہ آیا اس کی بیوی باہر بیٹھی غلہ بیس رہی تھی ، ابوسیارہ اس کو بہکانے لگا تو اس نے کہا، تیراناس ہو، جو کام تو مجھے کہدر ہاہے میں نے بھی تھے اس کی دعوت دی ہے؟"،اس نے کہا، دنہیں الیکن میں تیرے بغیر صبرنہیں کرسکتا۔"اس نے کہا،''احیمااندر کمرہ جامیں ابھی تیار ہو کرآتی ہوں''جونہی وہ کمرہ میں داخل ہوا،ابوجندب نے دروازہ بند کرلیا اور اس کو بکڑ کر گردن سے لیکر نیلے حصہ تک زور سے کوٹنا اور بیٹنا شروع کر دیا، اس کی بیوی دوڑی ہوئی اس کے بھائیوں کے باس گئی، اور ان سے کہا کہ '' ابو جندب تو اس کو مار ہی ڈالے گا'' بھائی آئے اور اس کو چیٹروا دیا ، ابو جندب نے اسے اٹھا کراونٹ پرلا دویا، جب بھی ابوسیارہ کے یاس سے کوئی آ دمی گزرتا اور اس کی خیریت وحالت نوچھاتھا تو وہ کہتا:'' میں اونٹ ہے گر گیا اس نے مجھے ٹا نگ مار دی'' جب پیخبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پینی تو انہوں نے ابو جندب کو بلایا تو اس نے ساری کہانی بتائی، البذالری کے اہل خانہ کو بلایا گیا انہوں نے بھی اس کی تقیدیق کی ،اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوسارہ کوسوکوڑے مارے اور اس کی دیت بھی باطل کر دی۔ عماس بن ہشام کلبی روایت کرتے ہیں: عمرو بن حمیہ دوی جج کے لئے مکہ آئے، وہ بڑے خوبصورت آ دمی تھے، ان پر ایک عورت کی نظر پڑی وہ کہنے لگی ''میں

مسلمانوں کے فق میں غیرت الہید

حق تعالی شانہ کواس بات ہے غیرت وغصہ آتا ہے کہ اس کے بندہ کا ول اس کے خوف اور امید ہے فالی ہواور اس پرجی کہ اس کے دل میں کوئی اور ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنے گئے پیدا کیا ہے اور اسے اپنے گئے چن گیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدی میں ہے ''اے ابن آدم! تھے میں نے اپنے کئے پیدا کیا ہے اور ہر چز کو تیرے گئے پیدا کیا گیا ہے۔ 'اور حدیث قدی میں ہے ''اور حدیث قدی میں ہے ''اس ہے عافل نہ ہو جس کے لئے تھے پیدا کیا گیا ہے۔ 'اور حدیث قدی میں ہے۔ 'اور میں نے تیرارز ق کھو کیا ہے کہ اور میں نے تیرارز ق کھو گیا ہے۔ 'اور میں نے تیرارز ق کھو گیا ہو ایک ہو نے بالڈا تو تھک مت، اے ابن آدم: مجھے طلب کرنے گا تو ایک ہوئی نہ ملا آور ایک تیرے حاصل کرایا تو ہر چز مجھے بل گئی اور اگر میں مجھے نہ ملا تو تھے کھی تہ ملا آور ایک تیرے بلکہ لئے ہر چز ہے ہوئی کو اور ایک کیا خصا نہ پر غیرت وغصہ آتا ہے کہ بندہ کی زبان اللہ کا ذکر نہ کرائے بلکہ کسی اور کو یا دکر نے اور اس کے اعضا غیر غیرت وغصہ آتا ہے کہ بندہ کی زبان اللہ کا ذکر نہ کرائے بلکہ کسی اور کو یا دکر نے اور اس کے اغضا غیر غیرت وغصہ آتا ہے کہ بندہ کی زبان اللہ کا ذکر نہ کرائے بلکہ کسی اور کو یا دکر نے اور اس کے اغضا غیر غیرت وغصہ آتا ہے کہ وہ آلند کی آطاعت ت

غافل ہوں اور معصیت میں مصردف ہو، کتنی بڑی مصیبت ہے اس بندہ کے لئے کہ اس کا آقاس کے دل زبان اور اعضاء پرغیرت وغصہ کھائے لیکن اس بندہ کو ان پرغیرت نہ آئے۔

جب بندہ اللہ سے اعراض کرتا ہے اور کی اور کی محبت میں مشغول ہوتا ہوتا ہوتا اللہ تعالی اس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہوئے اس کے دل پر مختلف قسم کے عذاب ملط کرتے ہیں تا کہ اس کا دل اللہ کی طرف رجوع کرلے، اور جب بندہ کے اعتفاء اللہ کی طرف رجوع کرلے، اور جب بندہ کے اعتفاء اللہ کی اطاعت ترک کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان پر مختلف آفات نازل کرتے ہیں اور بیسب اللہ کی اپنے بندہ پر غیرت کی وجہ سے ہے، جس طرح اللہ تعالی اپنے بندہ پر غیرت وغصہ کی اپنے بندہ پر غیرت میں آتے ہیں، کھاتے ہیں ای طرح بندہ کے لئے اور اس کی عزت کے لئے بھی غیرت میں آتے ہیں، اور کی برائی کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بندہ تک بین عظم وں سے ، مالوں سے خرابیوں کو دور فرماتے ہیں، تو جس طرح اللہ تعالی سے مونین سے بیساری خرابیاں اور فرماتے ہیں، تو جس طرح اللہ تعالی غیرت کی وجہ سے مونین سے بیساری خرابیاں اور برائیاں دور کرتے ہیں، اللہ تعالی شرعا بھی اپنے بندہ اور بندیوں پر غیرت کھاتے ہیں، اللہ تعالی شرعا بھی اپنے بندہ اور بندیوں پر غیرت کھاتے ہیں، اللہ تعالی شرعا بھی اپنے بندہ اور بندیوں پر غیرت کھاتے ہیں، اللہ تعالی شرعا بھی اپنے بندہ اور بندیوں پر غیرت کھاتے ہیں، اللہ تعالی شرعا کھی اپنے بندہ اور بندیوں پر غیرت کھاتے ہیں، اللہ تعالی شرعا کہی اپنے بندہ اور بندیوں پر غیرت کھاتے ہیں، اللہ تعالی شرط غیرت کی وجہ سے تمام قباحق اور برائیوں کوان پر حرام کیا اور اس پر درد ناک سرا اور عبر تاک

# دین وتو حید برالله تعالیٰ کی غیرت

الله تعالیٰ کوتو حید، دین اور قرآن کے بارے میں اس بات پر عصہ اور غیرت آتی ہے کہ اس سے وہ لوگ حصہ پائیں جواس کے قائل نہیں، لہذا شریعت اور ان لوگوں کے درمیان غیرت الہیہ حائل ہوجاتی ہے، جیسا کہتی تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ﴿وَجَعَلُنَا عَلَى قُلُوْمِهِمُ اَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي اَذَا نِهِمُ

رِ وَقُوا ﴾ (الانعام: ٢٥)

"اور ہم نے ان کے داوں پر بردے ڈال دیئے کہ وہ قرآن کو سے

مستمجھیں اور ان کے دلوں پر ڈاٹ ہیں۔''

ای وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے وشمنوں کو نی کی متابعت اور اس کے ساتھ ملنے

ہے بیچےرکھا،فرمایان

ر ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَكِنَ كُرَهُ اللَّهُ النَّبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَاقِيلَ اقْعُدُ وَالْمَعَى ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

الْقَعِدِيْنَ لَوْجَرَجُوا افِيكُمْ مَازَادُو كُمُ اللَّهَ عَبَالًا وَلَا ١٠٠٠

﴿ ﴿ وَضَيْعُهُوا خِيلُكُمُ يَبُغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمُ

وَاللَّهُ عَلِيْهُ بِالظَّلِمِينَ ﴾ (التوبه: ٢٠١)

و دلیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پیند نہ کیا سوانہیں روک دیا اور حکم ہوا کہ ۔۔۔

بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہوا دراگر دہتم میں نکلتے تو سوائے فساد

کے اور کچھ نہ بڑھاتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے

ووڑ ہے پھرتے اور تم میں ان کے جاسوں بھی ہیں اور اللہ طالموں کو ....

خوب جانتا ہے' اللہ رب العزت کواس بات پر غیرت آئی کہ

میرے نبی اوراس کے صحابہ کے ساتھ منافق بھی چلیں اوران میں

فتنه بهيلائين للمذاان كوست كرديا اور روك ذياك المستحد

امام بلی رحمة الله علیہ نے ایک قاری کو قرآن کی بیرآیت پڑھتے سنا

﴿ وَإِذَا قَوَأَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الله

يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ والاسزاء: ٥٩)

"جب تو قرآن پڑھے گا تو ہم تیرے اور آخرت پر ایمان شرلانے 💮 💮

والوں کے درمیان چھیا ہوا پردہ ڈیال دیں گے۔''

توانبول نے فرمایا تم جانے ہو یہ بردہ کونسا ہے؟ بیاللہ کی غیرت کا بردہ ب

اور اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مندنہیں۔'' یعنی اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو اہل معرفت نہیں بنایا۔

# غيرت الهيه كي ايك وقيق تشم

غیرت الہید کی ایک قتم اور بھی ہے جو بہت باریک ہے اور عقلیں اس کی تہد

تک نہیں بہنچ سکتیں اور وہ یہ کہ بندہ کے لئے آسانی ، انسیت، وجود وغیرہ کا دروازہ کھاتا

ہے، وہ اس میں سکون حاصل کرتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، لذت اٹھا تا ہے اور مقصود سے

عافل ہو جاتا ہے تو مولائے حق کوغیرت آتی ہے اور بیسب چیزیں اس سے چھین لی جاتی

ہیں، اور اسے ذلت اور فقر و مسکنت کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اور اسے انتہاء درجہ کے

فقر وفاقہ ، غر بجی اور ناداری کا نشان بنا دیا جاتا ہے اور اس فقر وفاقہ اور مسکنت وذلت کی

حالت میں انس وخلوص اور وجود کی دولت لوٹ آتی ہے اور اس چیز کا ذرہ اللہ کو اتنا محبوب

اور بندہ کے لئے اتنا فاکدہ مند ہے کہ فقر و ذلت و مسکنت کے بغیر ملنے والی انسیت اور

خلوص کے پہاڑ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے اور بیدا کی ایسا درواز ہے کہ ہرا کہ کا دل

اس کی وسعت نہیں رکھا۔

اس کی وسعت نہیں رکھا۔

# علم کے بارے میں اہل علم حضرات کی غیرت

غیرت کی ایک قسم علم کی بار کی اور فہم سامع کے برخلاف تعلیمات شرعیہ بیان کئے جانے پر غیرت کھانا ہے، اس غیرت کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا:
''لوگوں ہے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، کیاتم چاہتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرے؟۔''

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: ''لوگوں سے وہ بات بیان نه کر داور جوان کی عقل تک نه پنجے که بیان کے لئے فتنه بن جائیگی۔''پس عالم اس بات پر غیرت میں آتا ہے کہ علم کوغیر اہل برخرج کرے، اس وجہ سے عیسی بن مریم نے فرمایا،

''اے بی اسرائیل اگرتم علم و حکمت اہل پرخرج نہ کرو گے تو طالم کہلاؤ کے اور اگر غیر اہل پرخرچ کرو گے تو پھر بھی ظالم کہلاؤ گے۔''

خودٌ تزف إلى ضرير مقعد

و انتهائي جلين وجميل ناز واندام والى نوجوان عورت كوضرير مفعد

المنظر رفصت كيا كياك والمستعدد

ابوعلی کی مجلس میں وقت کی کی کا کوئی مسئلہ بیدا ہوتا تو فرماتے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے وہ نہیں جا ہتا کہ کوئی اچھی چیز ہماری مجلس میں تذکرہ حاصل کرے جو وقت کی کشادگی میں تذکرہ اور گفتگو حاصل کریکتی تھی۔ کشادگی میں تذکرہ اور گفتگو حاصل کریکتی تھی۔

غيرت كي ايك انتهائي مذموم قتم

قشری کہتے ہیں: ایک عاش ہے کہا گیا: کیا تو اپنی معثوقہ کو دیکھنا جا ہتا ہے، اس نے نفی میں جواب دیا ، جب اس سے وجہ دریافت کی گئی تو کہنے لگا، میں اس جمال کو اپنی نظر سے عیب دارنہیں کرنا جا ہتا:

انسی لاحسد ناظری علینکیم برختی اغیض اذا نظرت الیکا واراک تخطر فی شمائلک التی به بی فتنتی فا غار منک علیکا برد در مین اپی آنکھول پرحمد تمهاری وجه بے کرتا ہوں للزائم ہیں وکھے کر

نگائیں جھکالیتا ہوں، میں تجھے تیری خوبیوں کی وجہ سے خطرہ میں دیکھتا ہوں جومیرے لئے فتنہ میں پس میں تجھ پر تیری وجہ سے ہی غصہ کھا تا ہوں۔'

میں کہتا ہوں ۔ یہ غیرت فاسدہ ہے اور ایسا کرنے والے کو معاف کرنا چاہئے اور اس کے اس عمل کو اس کی فدموم حرکت خیال کرنا چاہئے ، اگر اسے کہا جا ہے کہ تو اللہ کو دیکھنے کی چاہت رکھتا ہے؟ تو اگر اس کا جواب منفی میں ہوتو کیا اسے اس کے فضائل و مناقب میں ہے شار کیا جائے گا ، حالانکہ دیدار الہی اہل جنت کے لئے اعلیٰ ترین نعت ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس کے دیدار کا سوال کر ہے ، شیح حدیث میں ہے کہ حضور گی ایک دعا میری ، 'اے اللہ! میں تجھ سے تیرے چرہ کود یکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کی ایک دعا میری ، 'اے اللہ! میں تجھ سے تیرے چرہ کود یکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہو' اور کسی قائل کا میہ کہنا ہے کہ'، میں اس جمال کو دیکھنے کے قابل نہیں' ، شیطان کا دھو کہ اور فریب ہے ، یہ ایسے ، یہ ایسے ، یہ کہ ایک آ دی ہے یو چھا گیا کہ تو اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا،''میری زبان اس کے ذکر کے قابل نہیں' ، اس فاسد کی وہنانا اور دور کرنا تو تب ہو کہ اس کا کلام بھی اس کی زبان پر جاری نہ ہواور اس کے دل میں بھی اس کا خیال نہ آئے ، ایک آ دمی نے ایسی بات کی تو لوگوں نے اس کی ملامت کی ، اس براس نے بہاشعار کے :

یقولون زرنا واقض واجب حقنا وقد اسقطت حالی حقوقهم عنی اذا هم رأواحالی ولم یانفوالها ولم یانفوا منی انفت لهم منی "وه کہتے ہیں ہماری زیارت کراور حق واجب کوادا کر، حالا نکہ ان کی حق تلفول نے میری حالت ابتر کر دی ہے، جب وہ میری حالت دیکھیں گے تو اس کی شکایت نہ کریں گے اور نہ مجھ سے شکایت کریں گے وان کو مجھ سے شکایت کریں گے جوان کو مجھ سے شکایت تھی۔''
میکیت کریں گے جوان کو مجھ سے شکایت تھی۔''
اس غیرت کے روکی ایک صورت یہ بھی ہے اگراسے آئی ہی غیرت آتی ہے تو

وہ بیت اللہ کی زیارت بھی نہ کرنے کیونکہ اور لوگ بھی اس کی زیارت کرتے ہیں۔ میں نے ایک آ دمی کونماز نہ پڑھنے پر ملامت کی تو کہنے لگا،''میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اللہ کے گھر داخل ہو جاؤں۔'' آپ دیکھیں شیطان نے کیسے اس کو اینے جال میں بھنسار کھاہے۔

#### کیااللہ کے ذکر میں غفلت پر غیرت میں آنا درست ہے؟

امام شبلی رحمة الله علیہ ہے کئی نے پوچھا آپ کب استراحت پاتے ہیں؟ فرمایا،' جب میں کسی کواللہ کا ذکر کرتے نہ دیکھوں' ،ایک مرتبہان کے بیٹے کا انتقال ہوگیا تو اس کی ماں نے اپنے بال کا ف ڈالے، یہ جمام میں داخل ہوئے اور بال صفا یاؤڈ رسے داڑھی صاف کر دی ، اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، لوگ مجھے اللہ کی تعظیم سے ففلت کے ساتھ تنظیم دیتے تھے، اور کہتے تھے اللہ ایکھی بدلہ دیے، الہذا میں نے ان کے ففلت کے ساتھ ذکر کرنے پر داڑھی قربان کی اور بیوی کی موافقت بھی گئی۔

ای طرح امام نوری کا قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ موذن نے اذان دی تو فرمایا:
کھے نیزہ لگے تو موت کا زہر پیلے ''اور جب کتا بھونکا تو فرمایا، 'لبیک و سعدیک ''
جب اس کی وجہ پوچھی گئ تو فرمایا، وہ اللہ کا ذکر خفلت کے ساتھ کر رہا تھا اور کتا تیجے بیان کر بہ تھا ، کوئکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تیجے بیان کرتی ہے، افسوس صدافسوس اور تعجب ہے اس محض پر جوان واقعات کو کس کے فضائل میں شار کر ہے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب کومزین کرے، کیا مومن کے دل کے لئے اس سے زیادہ مخت آور کر وی بات کوئی ہو گئی ہے کہ وہ کسی کو ان ہو گئی اللہ تعالی کا ذکر کر آتے ہوئے پائے ؟، اور اس بات بھی کوئی ہو گئی ہو گئی آور ہوگا تی ادائیس کر رہا تھا بلکہ ذکر تو تھا بی نہیں بلکہ فقلت اور سستی اس کے دل پر چھائی ہوئی تھی اور وہ محض زبان سے دل کی توجہ کے بغیر اور بے اور سستی اس کے دل پر چھائی ہوئی تھی اور وہ محض زبان سے دل کی توجہ کے بغیر اور ب

وصیانی کے ساتھ ذکر کررہا تھا اور یہ ذکر حق تعالیٰ کے شایان شان نہیں لہذا محب کو غیرت آئی کہ اللہ کا ایسا ذکر کیا جائے ، پس اس کو اس بات کی جاہت بیدا ہوئی کہ کوئی اس کا ذکر نہ کرے ، اور جب سب لوگ ایسا ہی غفلت والا ذکر کرتے ہیں تو ان کو بیشوق ہوا کہ کوئی بھی ذکر نہ کرے ، یہ ایک اچھی تاویل ہے لیکن اس میں دشمنی کا بہلومجت سے زیادہ ہے ، البتہ امام شبلی کی بیہ حالت نہیں کیونکہ ان میں محبت کا بہلو غالب تھا ، اس کے ساتھ ساتھ بیہ ان کا تسام ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی مغفور کو ان کی تو حید ، صدافت اور محبت کی بنا پر معاف فرما دیں گے بیکوئی ایسا ممل نہیں جس بران کی تعریف کی جائے یا ان کی اس براق تداء کی جائے ان کی اس براق تداء کی جائے ان

#### ذ کراللہ کے مراتب

الله رب العزت نے اپنے بندوں کوائن بات کا تھم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اس کا ذکر کریں ،لیکن ذکر کے چندمراتب ہیں:

- (۱) سب سے اعلیٰ درجہ بیہ ہے کہ اللہ کے محبوب اذکار کے ساتھ مکمل توجہ اور حاضری کے ساتھ دل اور زبان دونوں سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔
  - (۲) اس کے بعد وہ ذکر جو کمل شہود اور حاضری وتوجہ کے بغیر صرف دل وزبان ہے ہو۔
    - (m) تیسرا درجه دل کے ذکر کا ہے۔
    - (۴) چوتھا درجہ زبان کے ذکر کا ہے، بعض در جے عنداللہ بعض سے بہتر ہیں۔

امام شبلی رحمة الله علیہ کے قول کی تردید میریمی ہے کہ گویا کہ ان کی راحت اس بات میں ہے کہ گویا کہ ان کی راحت اس بات میں ہے کہ کسی کونماز بڑھتا اور تلاوت کرتا نہ دیکھیں اور کسی کوشہاد تین کی گواہیں دیتا نہ دیکھیں کیونکہ میرسب ذکر بلکہ ذکر کی اعلیٰ اقسام میں سے ہے، پس محت کا دل کیسے راحت باسکتا ہے جب ان اعمال کو نہ ہوتا دیکھیے؟ اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندے اس کو یاد کریں خواہ کا فر ہی کیوں نہ ہو۔

آبک بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالی جاہتا ہے کہ ہرحال میں اس کا ذکر کیا جائے،
سوانے جماع اور قضاء جحت کے، اور اللہ تعالی نے موٹ کی طرف وحی ہیں کہ ہرحال میں
میرا ذکر کرو اور اللہ تعالی محض زبانی ذکر کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ذکر کرنے
والے کوایک اجر ملے گا ایک اجر نہ ملے گا، اگر چہاس کا دل غافل ہی کیوں نہ ہو۔

امام قشری رحمة الله علیه فرمات بین بین نے استاد ابوعلی رحمة الله علیه کوفرمات ہوئے ساکہ ' جب حضور سائی آئی نے اعرابی کو گھوڑا بیچا اوراس نے نیچ کوفئے کرنے کو کہا تو آپ نیچ فنخ کروی ویہاتی نے آپ سے کہا : ' خدا آپ کوزندگی وے آپ کون بیں ؟ ' حضور نے فرمایا ، ' بیس قریش ہوں ' ایک صحابی نے کہا ، ' تیری بدیختی کے لئے اتنا کافی ہے کہ تو اپنے نبی کونہیں بیچا نیا ' ابوعلی رحمة الله تعالی عنه فرماتے ہیں : آپ کا یہ فرمانا کہ مرحمت میں قریش آدمی ہوں ' یہ فرمانے میں نا تب کا یہ فرمانا کہ برحضور سائی آئی ہے کہ وہ کون ہے کہ وہ کون ہے ، پھر الله تعالی نے صحابی کی زبان پرحضور سائی آئی ہے کہ وہ این تعارف کو جازی فرمادیا۔

اگر دیکھا جائے کہ یہ بات تو بردی عجیب ہے کہ بی کریم مالی آئی ہیں، حالانکہ سے غیرت آئے کہ وہ ناواقف اعرابی کو یہ بتا کیں کہ وہ رسول اللہ مالی آئی ہیں، حالانکہ آپ سالی آئی ہیں، حالانکہ تھے، کہ وہ رسول اللہ بین اور اس بات سے غیرت نہ فرماتے تھے، کہ وہ رسول اللہ بین اور اس بات سے غیرت نہ فرماتے تھے، کہ وہ رسول اللہ بین، نیا جاسکتا ہے کہ وہ اس بیچارے اعرابی کو یہ بتانے سے غیرت فرما کی کہ وہ رسول اللہ بین، نیا بات اور باطل فکروں میں سے ہے، بلکہ آپ سالی آئی آئی ہے ایک بات ایک بات اور باطل فکروں میں سے ہے، بلکہ آپ سالی آئی آئی ہے ایک بار یک و دقیق حکمت کے اور صراحت باریک و دقیق حکمت کے اور صراحت کے ساتھ آپ سالی ناواقف اور جابل باریک و دیجانی ناواقف اور جابل کے ساتھ آپ سالی ناواقف اور جابل کو برامعلوم نہ ہواور وہ خود محسوں کرے کہ بین اس قابل تھا گویا کہ طریقتہ پر بتا کیں کہ ایک و برامعلوم نہ ہواور وہ خود محسوں کرے کہ بین اس قابل تھا گویا کہ طریقتہ پر بتا کیں کہ ایک و برامعلوم نہ ہواور وہ خود محسوں کرے کہ بین اس قابل تھا گویا کہ

زبان حال سے بیارشادفر مایا گیا، تیری بے وقوفی اور اجڈین کے لئے کہ اتنا کافی ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا اور میرے بارے میں سوال کرتا ہے، جب صحابی اپنی وقت فہم اور لطف ادراک کی وجہ سے اس کو سمجھ گئے تو فر مایا تیری جہالت کے لئے کافی ہے کہ تو اپنے نبی کو نہیں بہچا نتا۔''

#### غیراللددلوں سے نکالناغیرت الہید کا جزوہے

امام شبلی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: "الله کی غیرت ان سانسوں پر بھی ہے جنہیں اس کے غیر میں ضائع کر دیا گیا۔" یہ بردی عمدہ بات ہے۔قشیری فرماتے ہیں: ضروری ہے کہ کہا جائے کہ غیرت کی دوسمیں ہیں:

- (۱) الله تعالیٰ کی غیرت بنده بر ۔
- (۲) بندہ کی غیرت اللہ کے لئے اوروہ یہ ہے بندہ اپنے احوال اور سانسوں سے پچھے کھی غیراللہ میں خرج نہ کرے۔

یہ بیں کہا جاسکتا کہ میں اللہ پر غیرت کھا تا ہوں، بلکہ بیہ کہا جائے کہ میں اللہ کے لیے اللہ کے کہ میں اللہ کے لئے غیرت کھا تا ہوں کیونکہ اللہ پر غیرت کھا تا جہالت ہے اور بھی بیکا فربھی بنا دیتی ہے۔

البند کے لئے غیرت کرنا اعمال کی پاکیزگی اور اللہ کے حقوق کی تعظیم کا نقاضا کرتی ہے، اللہ کی سنت اپنے دوستوں کے تق میں رہے کہ جب وہ غیر سے سکون حاصل کریں یا غیر کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو دل میں جگہ دیں تو اس چیز کو ان کے دلوں میں خلط ملط کر دیا جا تا ہے، تو اللہ ان کے دلوں پرغیرت کھا تا ہے اور اس بات کو جا ہتا ہے کہ وہ خالصة اللہ کے لئے فارغ ہو جا میں، جیسا کہ آ دہم نے جب جنت کو ہمیشہ کے لئے اپنا وطن بنا با چا ہا تو اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ابر اہیم نے جب اساعیل کو دل میں جگہ دی تو آئیس ذیح کرنے کا تھم دے کردل کو اپنے لئے خالی کیا، جب وہ دونوں تھم میں جگہ دی تو آئیس ذیح کرنے کا تھم دے کردل کو اپنے لئے خالی کیا، جب وہ دونوں تھم

کے سامنے جھک گئے اور اساعیل کو بہلو کے بل لٹایا گیا اور ان سے قلب ابراہیم خالی ہوگیا تو ان کی جگہ مینڈھے کی قربانی کا تھم ہوا، ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ غیور ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ کے دل میں اس کے سواکوئی اور ہو، ایک اور مقولہ ہے، '' حق تعالی غیور ہیں اور اس وجہ سے اس نے اپی طرف اپنے سواکوئی راستہ نہیں بنایا۔''

حضرت سری رحمة الله علیہ نے کسی عارف بالله بزرگ ہے عرض کیا: '' مجھے ایک باطنی بیاری ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ ، فرمایا: ''اے سری ، الله تعالیٰ غیور ہے وہ مجھے غیر کے ساتھ نہیں و کیے سکتا ، اگر تو اپیا کرے گا تو اس کی نظر ہے کر جائے گا۔''

## غيرت مذمومهاوراس كى اقسام

غیرت مذمومه کی مختلف اقسام میں جن میں سے ایک بیہ ہے: وہ غیرت جو بدگمانی کا باعث ہو، جس کی وجہ ہے محت محبوب کو تکلیف دیے، اور اس کا دل غضبنا ک ہو، اگریہ غیرت بلاحقیق ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نالبند فرمائتے ہیں۔

غیرت ندمومہ کی دوسری قسم وہ ہے جومحبوب کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دینے پر ابھارے، جبیبا کہ ایک جماعت کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے محبوبوں کوتل کردیا تھا۔

ویک الجن نامی شاعر کے پاس انہائی خوبصورت باندی اور غلام سے، نیان دونوں سے بہت محبت کرتا تھا، ایک دن وہ گھر آیا تو اس نے باندی کوغلام سے گلے لگائے ہوئے اس کا بوس لیتے ہوئے دیکھا تو ان کوئی سے قل کر دیا، پھر باندی کے سر ہانے بیٹھ کرخوب دھاڑیں مار مار کر رویا اور تیا شعار پڑھے ۔

وَ جَنَى لَهَا ثَـمَوُ الرَّدَى بَيديها روى الهوى شفتى من شفتيها ياطلعة طالع الحمام عليها رويت من دمها الترى ولطالما

وأجملت سيفي في محال خناقها فوحق نعليها فما وطيء الثري ماكان قتليها لأنسى لمرأكن

ومدامعي تبجري على خديها شيءٌ أعز على من نعليها أبكى إذا سقط الغبار عليها لكن بخلت على سواى بحسنها وأنفت من نظر الغلام إليها

> ''اے طلعہ! موت تجھ برطلوع ہوگئی اوراس نے اینے ہاتھوں سے تیرے لئے ہلاکت کے فعل کو چنا، میں نے اس کے خون ہے مٹی کو سیراب کیا اور کتنی ہی مرتبہ اس کے ہونتوں سے میرے ہونتوں کو محبت نے سیراب کیا، میری تلوار اس کی کھوکھ میں گھومتی تھی اور میرے آنسواس کے رخسار پر بہتے تھے،اس کے جوتوں کے حق کی قتم کہ جس چیز نے مٹی کو چھوا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھےاس کے جوتے ہیں، میں اس کا قاتل نہیں ہوں اس لئے کہ جب اس برغبارگرتا تھا تو میں روتانہیں تھالیکن میں نے اس کے حسن میں اینے سوا ہر ایک ہے بخل کرتا تھا اور مجھے غلام کے اس کی طرف دیکھنے سے غصراً تا تھا۔'' پھروہ غلام کے سر ہانے بیٹھا اور کہا:

أو أبتلى بعد الوفاء بهجره بمسودتي وجنيته من خدره ملء المحشاولية الفؤاد بأسره والدميع ينحر مقلتي في نحره بالحي منه بكي له في قبره ويكاديخرج قلبه من صدره

أشفقت أن يرد الزمان بغدره قىمرُّ انا استخرجته من دجنه فقتلتم ولمه على كرامة عهدى بسه ميتساً كاخسن نبائع لو كان يدري الميت ماذا بعده غصص تكاد تفيض منها نفسه '' مجھے ڈرتھا کہ زمانہ دھوکہ کرے گایا میں وفا کے بعد جدائی ہے

آزمایا جاؤں گا، وہ ایک جا ندھا جے میں نے تاریک ہے نکالاتھا اپی مجت کے ذریعہ اور میں نے اس برظم کیا اس کے پردہ میں بی میں نے اس کو آل کر دیا حالا نکہ اس کا مجھ پر بہت احسان تھا اور دل بھی اس کا تھا، میرا خیال اس کے بارے میں اس کے مردہ ہونے کی حالت میں آرام سے سونے والے کی طرح ہے اور آنسواس کے خون سے میری آنکھ کو مرخ کررہے ہیں، اگر میت جان کے کہ اس کے بعد زندہ کے ساتھ کیا بچھ پیش آتا ہے تو وہ قبر میں ہی رونا شروع کرد ہے، اس کو ایساغم اور حزن ہوتا ہے کہ روح نگلے گئی ہے اور دل بھی سینہ سے ذکاتا ہوا محسول ہوتا ہے۔''

### اینے نفس کی وجہ سے بھی محبوب پر غیرت کھانا:

یے غیرت کی عجیب ترین کیفیت ہے اس کے پچھ اسباب ہیں، جن میں سے
ایک یہ ہے کہ اس بات کا خوف ہو کہ یہ خود غیر کے لئے محبوب کے حصول کی جائی بن
جائیگا۔ایک مرتبہ حسن بن هائی اور علی بن عبداللہ جعفر کی جمع ہوئے تو حسن نے کہا:
ول ما بدالی انہا لا تو دنی وان هواها لیس عنی بمنجلی
تمنیت ان تبلی بغیری لعلها تلاق کو صوارات الهوی فتوق لی
د جب میرے لئے طاہر ہوا کہ اس کی محبت خالص نہتی اور اس کی
محبت مجھ ہے تھی ہی تہیں تو میں نے خواہش کی کہ اسے کی اور سے
عشق ہوجائے کہ جب وہ محبت کی گرمیوں کو چھے گی تو میرے لئے
مرم ہوجائے کہ جب وہ محبت کی گرمیوں کو چھے گی تو میرے لئے
مرم ہوجائے گی۔''

علی بن عبداللہ نے کہا: سے رہے ہے

ربسما سنرتني صدودوك عني المرافي طلابيك والمتناع عكامني

حداراً أن أكون مفتاح غيرى فباذا ما حلوت كنت التمنى "را اعراض بحى مجھے

ذوش كرتا ہے، اس بات كے ڈر سے كہ ميں غير كى چابى بول، پل

جب ميں اكيلا ہوتا ہوں تو صرف تو ہى ميرى خواہش ہوتى ہے۔ "

داد بعض لوگ محبوب كى تعريف اور اس كى خوبيوں كے ذكر سے گريز كرتے ہيں اس بات كے خوف كى وجہ سے كہ كہيں بي خوبيال كى اور كواس كا محب نہ بناديں۔

اس بات كے خوف كى وجہ سے كہ كہيں بي خوبيال كى اور كواس كا محب نہ بناديں۔

محبوب كى خاطرا في جان اور اس خاب كو نالپند كرتا ہے كہ اس كى محبت اس كى طرف شدت موافقت ہى ہا ہے دكر كيا جائے، الہذا محب محبوب كى موافقت كى خاطر اپنے فنس يرغيرت آئے كا ايك سب محبوب كى منسوب كى جائے اور اس كا ايسے ذكر كيا جائے، الهذا محب محبوب كى موافقت كى خاطر اپنے فنس يرغيرت كھا تا ہے، جيسا كہ اگر اسے جد اكى سے محبوب كى خوثى كا احساس ہوتو وہ اس فنس يرغيرت كھا تا ہے، جيسا كہ اگر اسے جد اكى سے محبوب كى خوثى كا احساس ہوتو وہ اس

سررت بھجرک لماعلم تان لقلبک فیسہ سروراً ولولا سرورک ماسرنی ولا کنت یوماً علیہ صبوراً "جب ہے مجھے معلوم ہواکہ تو میری جدائی ہے خوش ہوتی ہے تو میں بھی تیری جدائی ہے خوش ہونے اگا، اس میں اگر تیری خوشی نہ ہوتی تو میں بھی خوش نہ ہوتا اور میں تیرے بغیر ایک دن بھی صبرنہ کریا تا۔"

#### غيرت كامدار

ہے جدارہتا ہے:

غیرت کا مدار، روح اوراصل تین چیزیں ہیں۔ ا۔ بندہ کی اپنے رب کے لئے غیرت کداس کے احکامات کی یا بندی نہ کی جائے ،اس کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ۲۔ اپی عزت و آبرو پر غیرت کو وی اس کی طرف جما تک کردیکھ دالمذاجو غیرت الشداوران اپنی عزت و آبرو پر غیرت الشداوران کے رسول سائی آبیم کے لئے ہے وہ اپنی عین میں بند ہے اور جوان کے علاوہ ہے وہ شیطانی میں بند ہے اور جوان کے علاوہ ہے وہ شیطانی مکر وفریب ہے یا اللہ کی طرف ہے آز ماکش ہے، جیبا کی ورت کا اس بات پر غیرت کھانا کہ اس کا فاوند دوسری شادی کرے۔

کہاس کا فاوند دوسری شادی کرے۔

ایک شید اور اس کا از الیہ اور اس کا از الیہ عظرت علی رضی اللہ عنہا کی غیرت کو کس فتم میں سے شار کریں گے جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فرزائی جب انہوں نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کا بختہ ارادہ کیا، اور اس موقع پر حضور سائی آبیم کی غیرت بھی کس فتم میں سے ہوگی؟

تواس کا جواب ہے ہے کہ یہ وہ غیرت ہے جوالنداوراس کے رسول سائی اللہ کے لئے ہے اوراس کی طرف رسول اللہ سائی آئی نے اشارہ فرمایا کہ ' فاطمہ رضی اللہ عنہا میرا مکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے اسے رفخ بہنچایا اس نے مجھے رفخ بہنچایا ' اور ان دونوں خوا تمین کا ایک گھر جمع ہونا تو بالکل ممکن ہی نہ تھا کیونکہ رسول اللہ سائی آئی کی بیٹی ان کے وشمن کی بیٹی کے ساتھ ایک آ دمی کے نکاح میں کیسے بچتی ہے؟ یہ بہت بڑی منافرت ہے، باوجود اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر رسول اللہ سائی آئی جن کی باتوں کی انہوں نے تھد بی کی اور ان سے کئے ہوئے وعدوں کو پورا کیا کا فذکورہ کلام کو ذکر کرنا ولیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا لفظ ،عرفایا حالاً اس شرط بر ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا لفظ ،عرفایا حالاً اس شرط بر ہے کہ وہ حضرت خاطمہ رضی اللہ عنہ اکو تکلیف نہ دیں گے بلکہ انہیں بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف نہ دیں گے بلکہ انہیں بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ

رکھیں گے، اور یہ بات بھلائی کے خلاف ہے کہ وہ ان کے ساتھ دیمن کی بینی کو ملائیں، ای وجہ سے رسول اللہ سلی آئی آئی نے فرایا '' ابن ابی طالب صرف یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ابوجہل کی بیٹی سے شادی کر لے ۔ اِس نکاح کا اندیشہ تھا کہ ابوجہل کی بیٹی سے شادی کر لے ۔ اِس نکاح کا اندیشہ تھا کہ ابوجہل کی بیٹی کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے ان کے دین میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے تو گویا کہ حضور سلی آئی آئی کی یہ غیرت محض طبعی کراہت کی وجہ سے نتھی بلکہ اپنی حرمت دین کی وجہ سے تھی ، اور آ ب سلی آئی آئی آئی ایک طرف این اس قول کے ذریعہ اشارہ فرمایا، '' مجھے خوف ہے کہ ابوجہل کی بیٹی فاطمہ طرف این بیدا کرے گی۔''

ا رواه ابنجاری ومسلم والتر ندی وغیرهم

#### باب

# ﴿ محبت كرنے والوں كى عفت ويا كدامني ﴾

# قرآن مجید میں یا کدامن لوگوں کے تذکرے

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قَلْ اللّهِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عُو مُعُوضُونَ وَالّذِينَ هُمُ اللّهُ عُونَ وَالّذِينَ هُمُ اللّهُ عُو وَالّذِينَ هُمُ اللّهُ عُو مُعُوضُونَ وَالّذِينَ هُمُ اللّهُ عُو مُعُوضُونَ وَالّذِينَ هُمُ اللّهُ عُو مُعُوضُونَ وَالّذِينَ هُمُ اللّهُ عُو اللّهُ عُنُو مُلُومِينَ فَمَنِ الْبَعْلَى اَزُواجِهِمُ الْوَالْمَ اللّهُ مُعْ الْعَادُونَ ﴾ (المومنون ان ع) ذلك فَاوُلِنكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (المومنون ان ع) ذلك فَاوُلِنكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (المومنون ان ع) عاجزى كرف والله على اورجو بهوده باتول سهم مورف عاجزى كرف والله عن اورجو بهوده باتول سهم مورف الله على اورجو الله عن اورجو الى شرمكامول كى عاجزى كرف والله عن اورجو الى المومنون يراس لَحْ كه حفاظت كرف والله عن المرجواني الونديول براس لَحْ كه الن عن كوئى الزام نهين بي جوشم اس كعلاوه طلب كارموتووى مد في والله عن اورجواني المائق اورائي وعدول كالحاظ مد في وعدول كالحاظ مد في وعدول كالحاظ مد في والله عن اورجواني المائق اورائي وعدول كالحاظ مد في والله عن اورجواني المائق اورائي وعدول كالحاظ مد في والله عن اورجواني المائق اورائي وعدول كالحاظ مد في والله عن اورجواني المائق اورائي وعدول كالحاظ مد في والله عن المنتول اورائي وعدول كالحاظ من المنتول اورائي عن وعدول كالحاظ من المنتول المرائي عن وعدول كالحاظ من المنتول المنتول المرائي عن وعدول كالحاظ من المنتول المنتول المنتول المنتول المنائي المنتول المنت

جَبِ حضور ملتَّ الله إلى آيات نازل بوئين تو فرماً يا ـ " بمجھ پر دِس الله آيات نازل بوئين تو فرماً يا ـ " بمجھ پر دِس الله آيات نازل بوئى بين كه جوان كوقائم كرے جنت ميں داخل بوگا۔ "
الله تعالی فرماتے بین:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ الْأَعَلَىٰ اَزُوَاجِهِمُ اَوُ مَا مُلُومِینَ فَمَنِ ابْتَعَلَی وَرَآءَ مَا مُلُومِینَ فَمَنِ ابْتَعَلَی وَرَآءَ مَا مُلُومِینَ فَمَنِ ابْتَعَلَی وَرَآءَ فَالْمُلِكَ فَاوُلِئِکَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (المعارج: ٢٩، ٢٩) ذلك فَاوُلِئِکَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (المعارج: ٢٩، ٢٩) "جولوگ اپنی شرمگامول کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں، لونڈیول پراس لئے کذان میں کوئی الزام نہیں، پنی جوشی اس کے علاوہ طلب گار ہوتو وہی حدے نگنے والے ہیں۔"
اس کے علاوہ طلب گار ہوتو وہی حدے نگنے والے ہیں۔"

﴿ قُلُ لِلْمُومِنِينَ يَغُضُّوا مِنُ اَبُصَارِهُمُ وَيَحَفَظُو افْرُو جَهُمُ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلُ ذَلِكَ اَذْكُى لَهُمُ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلُ لَلْمُومِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنُ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُو جَهُنَّ ﴾ لَلْمُومِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنُ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُو جَهُنَّ ﴾

النود اس اس)

(النود اس اس)

(النود اس اس)

(النود الون الح كهدوي كدوه التي نگامون كو جها كين اور شرمگامون كى حفاظت كرين بيدان كے لئے زياده پاكيزه ہے اور المان والى عورتوں ہے كهد اللہ تمہارے اعمال في خبردار ہے أور ايمان والى عورتوں ہے كهد دين كدوه أي نگامون كو جها كررهين اورا پي شرمگاموں كى حفاظت كرس المرا بي شرمگاموں كى حفاظت

اورفر مایا:

﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ ﴾ (النور: ٣٣)

'' پاکدامن رہیں وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ نغالی انہیں اپنے فضل سے غنی کردے۔''

يحرفر مايا:

﴿ وَإِنْ يَسُتَغُفِفُنَ حَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (النود: ١٠) "اگروه يا كدامن رئين توان كے لئے بہتر ہے اور اللہ سننے والا اور جانے والا ہے۔"

### ایک تفسیری سوال اور اس کا جواب:

سوال يه بكرالله تعالى ايك دوسرى آيت من فرمات فين المراق في المراق ا

''اور جوتم کوارے ہول اور جوتمہارے غلام اور لوتڈیال نیک ہول سب کے نکاح کرا دواگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کردے گا اور اللہ کشادگی والا اور سب کچھ جانے والا ہے۔' پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مالداری کے حصول تک یا کدائم کی کا تھم دیا اور دوسر آیت میں فقر کے باوجود ان کی شادی کروانے کا تھم دیا اور انہیں مالدار کرنے کی بثارت دی تو دونوں آیتوں سے کیا مراد ہے؟

ال کاجواب سے کہ اللہ مِنْ فَصُلِه " آزادلوگوں کے بارے ش اللہ مِنْ فَصُلِه " آزادلوگوں کے بارے ش نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھم دیا کہ وہ اللہ مِنْ فَصُلِه " آزادلوگوں کے بارے ش نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالدار ہونے کا انظار کرایں اور بغیر شادی کے پاکدام ن رہیں کیونکہ اگر وہ غربی کے باوجود شادی کریں گے تو نکاح سے لازم ہونے والے حقوق پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ادانہ کر سیس کے اور ان کا کوئی بر برست یا وہی جمیں جو ان کی طرف سے ادائی کرے اور اللہ تعالیٰ کا قول ،

"وَالنَّكِحُوا اللَّيَامِلَى مِنْكُمُ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِ كُمُ وَامَاءِ كُمُ". اس ميں الله تعالى نے ايائ كا نكاح كروا دینے كا حكم دیا اور ایا می سے مراد عور تیں ہیں جن كا خاوند نہ ہو، كونكہ لفظ "الایسے" مطلقاً ال معنی میں منتعمل ہے اگر چہ مقید كر كے مرد كے لئے بھی استعال كر سكتے ہیں جیسے لفظ" العزب" مطلقاً مرد كے لئے ہے اگر چہ مقید كر كے عورت كے لئے ہے اگر چہ مقید كر كے عورت كے لئے ہے اگر چہ مقید كر كے عورت كے لئے ہے اگر چہ مقید كر كے عورت كے لئے ہے اگر چہ مقید كر كے عورت كے لئے ہي استعال كر سكتے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ جب ان کے غلام اور با ندیاں اگر نکاح
کے قابل ہو جا کیں تو ان کی شادی کرادیں ، پس پہلی آیت میں اپی شادی کرنے کا تھم
ہے اور دوسری آیت میں دوسری کی شادی کروانے کا تھم ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول ''اِن
یک وُنُوا فُقُو آء'' بینوں فہ کورہ قسموں کو شامل ہے ، کیونکہ الا بم اپنے فاوند کے نفقہ کی وجہ
سے مالدارہوگی اور ای طرح با ندی بھی ، باقی غلام کہ اس کے پاس بالکل مال نہیں اور اس
کا مال آقا کے لئے ہے ، لہذا جب تک وہ غلام ہے نقیر ہے ، اور اس کے نکاح کے لئے کی
کا مال آقا کے لئے ہے ، لہذا جب تک وہ غلام ہے نقیر ہے ، اور اس کے نکاح کے لئے کی
مالداری اس وقت تابت ہوگی جب وہ آزاد ہوجائے اور وہ اپنی آزادی کی وجہ سے وہ
مالدارشارہوگا اور اس کو غلامی میں نکاح کی حاجت تو چیش آئے گی ، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا
مالدارشارہوگا اور اس کو غلامی میں نکاح کی حاجت تو چیش آئے گی ، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا
کو دریجہ ہے یا آقا کے خرچ کرنے کے ذریعہ ہے اس پر بھی اور اس کی بیوی پر بھی ، لہذا
مکن نہیں کہ غلام کے نکاح کے لئے مالدار ہونے کا انتظار کیا جائے جیسا کہ آزاد کے
مکن نہیں کہ غلام کے نکاح کے لئے مالدار ہونے کا انتظار کیا جائے جیسا کہ آزاد کے
مکن نہیں کہ غلام کے نکاح کے لئے مالدار ہونے کا انتظار کیا جائے جیسا کہ آزاد کے
مکن نہیں کہ غلام کے نکاح کے لئے مالدار ہونے کا انتظار کیا جائے جیسا کہ آزاد کے
مکن نہیں کہ غلام کے نکاح کے لئے مالدار ہونے کا انتظار کیا جائے جیسا کہ آزاد کے
مکن نہیں کہ غلام کے نکاح کے لئے مالدار ہونے کا انتظار کیا جائے جیسا کہ آزاد کے

٣ الله كراسته مين جهاد كرف والا" -

## يوسف عليه السلام كى فقيد الشال يا كدامني

الله رب العزت نے یوسف کی پاکدامنی کا ذکر فرمایا، اور بیہ پاکدامنی اور عفت کی سے اللہ میں اور عفت کی سے ایسے عفت کی سب ہے عظیم مثال ہے، کیونکہ جو اسباب گناہ ان کے پاس جمع سے ایسے اسباب کسی کومیسر نہ ہوسکتے تھے، وہ اسباب درج ذیل ہیں۔

- (۱) وہ جوان تھے اور جوانی شہوت سے مرکب ہے۔
  - (۲) كنوارك تقير
- (۳) مسافر و پردلیی تھے، خاندان والوں اور دوستوں میں رہنے والا شرما تا ہے اگران کو علم ہوگیا تو بہت بے عزتی ہوگی لیکن مسافر بن جائے تو یہ مانع زائل ہو جاتا
- (س) یملوک غلام کی صورت میں تصاور غلام ال چیزوں سے نفرت نہیں کرتا جن سے آزاد نفرت کرتا ہے۔
- (۵) عورت خوبصورت اور با كمال هي اور سيب سي قوى سبب اورمضبوط داعى ب-
- (۱) مطالبہ گناہ بھی عورت کی طرف ہے تھا البذا اس سے بیخطرہ بھی ختم ہوگیا کہ آدمی خواہش کرے تو عورت انکار کر دے اور طلب کے ساتھ رغبت تامہ میں اضافہ ہو جاتا ہے:
- - (٩) دروازه بندكرن باورزياده حفاظت موكى كداخيا ككس كآن كاخطره ندتها-

یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق چندعلمی تفسیری نکات

الله تعالى كافرمان ب: عن يوسف عليه السلام في زليخا كاأراده كياك أس كاكياك مطلب بي الله من المناسكة ال

ر ۱) مست من بواب بیاہے لہان کا ارادہ سے کا ارادہ کا اور انہون کے ایسے اللہ کے اسے اللہ کے اسلام کی اللہ کا ارادہ اصرار کا اسے کے اسلام کی اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں اجر عطا فر مایا جبکہ عورت کا ارادہ اصرار کا اسلام کی اللہ اور اور الگایا تھا لیکن وہ ان تک نہ جہنے سکی اللہ ذا دونوں کے اسام کا ارادہ تھا جس نہر اس نے پورا زور لگایا تھا لیکن وہ ان تک نہ جہنے سکی اللہ ذا دونوں کے اسام کا ارادہ تھا جس نہر اس نے بورا زور لگایا تھا لیکن وہ ان تک نہ جہنے سکی اللہ ذا دونوں کے اسام کا ایک نہ جس نہر اس کے بیار اس کے بیار اور لگایا تھا لیکن وہ ان تک نہ جس کی اللہ دا دونوں کے اسام کا ایک نہر اس کے بیار اس کے بیار اس کے بیار اور لگایا تھا کی اس کے اسام کی اللہ کا ایک نہر اس کے اسام کی انہوں کی انہوں کی دونوں کے اسام کی دونوں کے اسام کی کہ کے اسام کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی

الما الاوع برابرين في المالي المدور المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه فرمات بين: اراده كي دوسمين بين:

المن المنظم كالراده من (م) إجراز كالزاده - إلى المناعظ كالراده من المناعظ كالراده من المناعظ كالرادة المن المناعظ كالرادة المن المناعظ كالرادة كالردة كالرادة كالرادة كالرادة كالردة كالردة كالردة كالرادة كالرادة كالرادة كالردة كالرادة كالر

کھنے کے ارادہ پرمواخذہ ہیں جبکہ اصرار کے الرادہ پرمواخذہ النے۔ انہ

اگریم سوال کیا جائے کہ انہول نے اپنی برأت کے ظہور کے وقت او ما ابری

نفسی" کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیعزیز مقرکی بیوی کا قول اے یوسف کا قول نہیں ہے، یہ بات ہی درست ہے کا اس کی تائید چند وجو ہات کی بناء پر ہوئی ہے ایک لیے، کہ بیعورت کے اس کلام کے ساتھ متصل ہے:

﴿ اَلْمُنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَارَا وَدُتُهُ عَنُ نَفُسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ اللَّهُ الْمُنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللللْحُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

''اب حق ظاہر ہو گیا میں نے اس کو بہکا یا تھا اور وہ پیوں میں سے ہے، اور بیاس لئے کہا تا کہ عزیز معلوم کرلے کہ میں نے اس کی غائبانہ خیانت نہیں گئے ہوں اور بات کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فائبانہ خیانت نہیں جھتی۔''
فریب کونہیں جلنے دیتا، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں مجھتی۔''

اگراہے یوسٹ کا تول بنایا جائے تو تقدیری عبارت مضمر مانی پڑے گی جس پر کوئی قرینہ موجود نہیں اور ایسی صورت میں التباس ہے ہے بیخے کے لئے قول کو حذف نہیں کیا جاتا کیونکہ زیادہ ہے زیادہ دواوامر کا احمال رکھنا ہے اور پہلا کلام قطعی طور پراولی اور بہتر ہے۔

پس بادشاہ نے قاصد بھیج کران سب عوتوں کو بلوایا اوران سے سوال کیا ان عورتوں میں زیغا بھی تھی ،سب نے یوسٹ کی غیر موجودگی میں ان کی برائت اور بے گناہی کی گواہی دی اور ان کے لئے صرف حق بات کہناہی ممکن تھا، لہذا عورتوں نے کہا: حاش لِلّه مَا عَلِمْنَا عَلَمْنَا مِعْنَ مُسُوّعٍ" دون مُسُوّعٍ دون مُسَوّعٍ دون مُسَوّعٍ دون مُسَوّعٍ دون مُسُوّعٍ دون مُسُوّعٍ دون مُسَوّعٍ دون مُسَوّع دون مُسَان مُسَان

ان کوتہت کے برگ الدمہ کیا اور ان کی پاکدامنی کوظا بڑکیا تو انہوں نے آپ نفس کے حال کے خاص کے اللہ تعالی نے حال کوظا بڑکیا تو انہوں نے آپ نفس کے حال کوظا برکیا کہ وہ اس کو پاکدامن اور بے تصور قرار نہیں دیتے بلکہ بداللہ کی رصف نے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے انہیں بچالیا ۔ لہذانہوں نے بے گناہی ظاہر ہونے کے بعد سازے معاملہ کواللہ کی طرف لوٹا وہا۔

 مقصد عذر کوبیان کرنا ہے اس نے اعتزاد کو اعتزاف کے ساتھ ملایا اور کہا، '' بیم راقول ہے اس کی بے گنائی کا اقرار ہے تا کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجود گی میں جھوٹ بول کراس سے خیانت نہیں کی اگر چہاں معاملہ کے شروع میں میں نے اس سے خیانت نہیں ، کی تھی ، اب وہ جان لے گا کہ میں نے خیانت نہیں ، پھراس قول کے ذریعہ عذر پیش کیا ، 'و مَا اُبَرِینَ نَفْسِیْ '' اس کے بعداس سب کوذکر کیا جس کی وجہ ہے وہ اپ نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتی کہ وہ سب نفس کا برائی پر پھر کا نے والا ہوتا ہے۔

غور کیجے کہ اس عورت کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس نے من کا اقرار کیا ، اپنے مخبوب کی طرف سے عذر پیش کیا ، پھر اس سب کا ذکر کیا جس نے اس کو برائی پر آمادہ کیا ، اور اپنی بات کا اختیام اللہ کے رحم اور مغفرت کی امید پر کیا ، کیا ، کہ اگر وہ این بندہ پر رحم نہ کر ہے قوبندہ تو گناہوں میں ڈوب جائے۔

اب آپ خودموازنه کرلیں کہ وَمَا الْبِوِیْ کُوکِس کا کلام بنانا بہتر ہے، یوسف علیہ السلام کا یا زلیخا کا، اور دونوں کی تقدیری عبارت کے فرق میں غور کرلیں، اور یہ بات بعید نہیں کہ عورت یہ بات کیے حالانکہ وہ مشرکہ تھی کیونکہ مشرک لوگ الله دب العزت کی ربوبیت اور حقانیت کا اقرار کرتے تھا گرچہ اوروں کواس کا شریک تھی راتے تھے، اور آپ زلیخا کے خاوند کے اس قول کو بھی نہ جولیں: "وَ اللّه تَعْفِوْ وَ لِلْذَنْبِکُ اِنَّکِ مُحَنْتِ مِنَ الْنَحَاطِئِيْنَ. "ایے گناہ کی بخش طلب کر، تو غلطی کرنے والوں میں سے تھی۔ اللّه خاصل کے گناہ کی بخش طلب کر، تو غلطی کرنے والوں میں سے تھی۔

# الله كي عرش كاسابير حاصل كرنے والے سات خوش نصيب

ایک می حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور ساتھ آئی کا ارشاد نقل کرتے ہیں: سات آ دمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی اس دن اپنے عرش کے سامیہ میں جگہ عطا فرما ئیں گے جس دن ان کے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا ، ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، تیسرا وہ آ دمی جس کا دل

مبحد میں اٹکا ہو، چوتھے وہ دوآ دمی جن کی آپس میں اللہ کے لئے محبت ہواس میں ان کا اجتماع ہوا کی جو بھورت عورت اپنی اجتماع ہوا کی جدائی، یا نچوال وہ آ دمی جھے کوئی حسب ونسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف متوجہ کرے تو وہ کہہ دے جھے اللہ کا ڈر مانع ہے، چھٹاوہ آ دمی جواس مخفی طریقہ سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں کا خرج کردہ معلوم نہ ہواور ساتواں وہ آ دمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کے آنسو بہہ یزیں ۔ ا

#### غارمیں تھنے ہوئے تین نیک آ دمیوں کا قصہ

ايك اور هي حديث من حضرت ابو هريره اور حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حضور سلطينيكم كاارشاد قل كرتے ہيں: ''ايك مرتبه تين آ دى كہيں جارہے تھے كه زور دار بارش شروع ہوگئ، وہ بناہ لینے کے لئے ایک غار میں تھس گئے،اس دوران غار کے دروازہ یر بہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا، ان میں سے ایک نے کہا، "اینے نیک اور صالح اعمال کو یاد کرواور ان کے واسطہ سے اللہ کے حضور دعا مانگو، لہذا ایک کہنے لگا،''اے اللہ! تو جانتا ہے، میرے بوڑھے والدین ایک بیوی اور دو بیجے ہیں، میں بریال چراتا ہوں، جب شام کو واپس آتا ہوں اور دودھ دوھتا ہوں تو بچوں سے پہلے والدین کو دودھ بلاتا ہوں، ایک رات میں کہیں بھنس گیا اور مجھے بہت در ہوگئ تو میں نے دیکھا کہوہ دونوں سو چکے ہیں میں نے معمول کے مطابق دودھ دوہا، اب مجھے ان کو جگانا بھی مناسب معلوم نہ ہوا اور نہ مجھے یہ بات اچھی معلوم ہوئی کہ بچوں کو والدین سے پہلے دودھ پلاؤں، بہرحال میں ان کے سر ہانے کھڑا ہوگیا، نیچے بھوک کی وجہ سے میرے قدموں میں گر کر فریاد کرتے رہے لیکن میں ای طرح کھڑار ہایہاں تک صبح ہوگئی،اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے بیمل تیری رضا کے لئے کیا ہے تو ہم سے اس جٹان کوسر کا دے کہ ہم آسان کو دکھے سکیں''،اس کی دعاہے چٹان سرک گئی، دوسرا بولا:''اے اللہ میری ایک چھا

رواه ابخاري ومسلم والترندي والنسائي واحمدكما قال السيوطي

زادتھی، مجھے اس ہے بہت زیادہ محبت ہوگئی، میں نے اس سے بدکاری کی جاہت کی تو اس نے انکار کر دیا اور اس عمل کے لئے مجھ سے سودینار کا مطالبہ کیا میں نے سودینار جمع كرنے كى بھر يوركوشش كى يہاں تك كه ميں ان كوجع كرے لے آيا، جب ميں اس سے بدكارى كرنے لگا، تو اس نے كہا، "اللہ كے بندہ اللہ سے ڈراور بردہ بكارت كواس كے حق کے بغیر زائل نہ کڑ'، میں اس کوچھوڑ کرچل پڑا اور دینار بھی نہ اٹھائے ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں گئے یمل تیری رضا کے لئے کیا ہے تواس چٹان کو ہٹا والے او جٹان تھوڑی ی اورسرک گئی، تیسر ابولا، 'اے اللہ! میں نے ایک مزدور کرایہ برلیا، جنب اس نے اپنا کام بورا كردياتويس نے اس كومزدورى دينا جابى تواس نے انكار كردياتو ميں نے اس كے رويے ہے کھیتی باڑی کی اور منافع کمایا اور ایک گائے اور اس کا جارا وغیرہ خریدا، وہ میچھ عرصہ بعد والس آیا اور کہا، 'اے تحص! اللہ ہے ڈراور مجھ برظلم نہ کراور میراحق مجھے دیدے' میں نے كها، 'بي كائ اوراس كا جارا وغيره سب تيراب لے جا"اس نے كها، 'الله ب دراور مجھ سے نداق نہ کر' میں نے کہا،''میں تھے سے نداق نہیں کررہا، سیسب بچھ لے جا''وہ اسے لے کر چلا گیا،اے اللہ اگر میں نے بیمل تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس مصیبت کوہم ے ہٹا دے "پس اللہ تعالی نے چٹان کو ہٹا دیا اور وہ سب باہر نکل گئے " ا

# بنی اسرائیل کے ایک شخص کی عفت کا قصہ

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور ملٹی آئیم کا ارشاد نقل کرتے اور فرماتے ہیں کہ میں نے بیدارشاد جضور ملٹی آئیم کی زبان مبارک سے سات سے بھی زیادہ مرتبہ سنا ہے کہ بی اسرائیل میں ایک ذوالکفل نامی آ دمی تھا، وہ ہرسم کی برائی اور گناہ میں مشغول تھا، ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اسے ساٹھ دینار دے کر بدکاری برآ مادہ کیا، جب وہ بدکاری کرنے لگا تو عورت کا پنے گی اور رونے گی ، اس نے بدکاری کرنے لگا تو عورت کا پنے گی اور رونے گئی ، اس نے

ل رواه الشيخان

کہا،''تو کیوں روتی ہے کیا میں تجھے پرالگا ہوں؟'' کہنے گئی،''نہیں بلکہ میں بیکام پہلی مرتبہ کرنے گئی ہوں'' ذوالکفل نے کہا،''اگر پہلے نہیں کیا تو اب کیوں کرتی ہے؟''عورت بولی،'' مجھے ایک ضرورت در پیش تھی'' ذوالکفل نے اسے چھوڑ دیا اور کہا ،''چلی جا اور یہ دینار بھی تیرے ہیں'' پھر کہا،'' ذوالکفل اب بھی اللّٰہ کی نافر مانی نہیں کرے گا'' وہ ای رات مرگیا توضیح کواس کے دروازہ پر لکھا ہوا تھا،''اللّٰہ تعالیٰ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا۔'' عقبہ بن عامر جہنی کی روایت ہے حضور سائے آئیہ نے فر مایا :''اللّٰہ تعالیٰ اس عقبہ بن عامر جہنی کی روایت ہے حضور سائے آئیہ نے فر مایا :''اللّٰہ تعالیٰ اس نو جوان پر تجب کرتے ہیں جس میں لہو ولعب کی طرف میلان نہ ہو۔'' کے

## چندیا کدامن لوگول کے ایمان افروز واقعات

لے رواہ احمر

بھی اللہ اسے و روبائے، آس جیسا آنسان کوئی نہیں ، یہ تو پورا ایک جہاں ہے ، پھراش لاک نے ویا سے ترک تعلق کرلیا اور تمام تعلقات کو بیں بہت وال دیا اور عبادت گراار بن گی، لكينَ اسْ الح الوجوداوة اس نوجوانَ بح عِشْق مِن لِيكِيلَ رابي تقيل اورايل كي مِجانت مِن مُكلَن ربى تقى حى كدائل كا انتقال بنو كيا انوجوان أس كى قبر يرآيا الكرتا تفا اور خوب رويا كرتا تها، پھراللہ سے اس کے لیے وعاما نگا کرتا تھا، ایک وال قبر براس کی آ کھاگئ ، اس نے اس لوکی كوخواب من بوے خوبصورت حال مين ديكھا اور يوچھا توكيسي بي اور ميزے بعد تيرا كِيا بوا؟ تِوَيَكُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال التعظم المحينة يأاستوالي مخبتكم للالتجيب ينقود الني تحيره والحنسان المنظم المرام وال كرف والله تيري محبت اتني الحجي محبت المجافي ألم المنظم المناكر في المنظم المنظم المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق ال المن المن كالطرف ليجاتى المن المنظمة المن المناسلة المنظمة المن المناسلة المنظمة المن المناسلة المناسل اس نے کہا: اس محبت کی وجہ سے تو کہاں بھنج گئے ؟ توجواب دیان کے است السي نيغييم وغيبش لإزوال ليه الدور فيي جنية الخلد ملك ليس بالفاني و الی نعتون اور زندگی کی طرف جنہیں زوال نہیں ہے ہمیشے کی سال انہا جنت میں جس کی ملکیت فنانہ ہوگی۔'' و این نوجوان نے کہا: تو مجھے یاد کرتی ہے جالا تکہ میں تو تحقیم ہیں مجولا؟ ، کہنے لگی: خدا کی میں بھی تھے نہیں بھولی ، میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ہم دونوں کوجع فرما، سنوتم مخت ومجامرہ کے ذریعہ میری مرد کرو، 'نوجوان نے کہا، 'مین تھے کب دیکھوں كا؟ " كَهَمْ لَكِي و عنقريب تو آن والاسياور جمين ديكي في اله في وان إس خواب ك بعد صرف سات را تين زيره ربا الله تعالى اس يرج فرما ي " يون الديدي (٢) ربير بن بكار رجمة الله عليه فرمائت بين عبدالرحن بن الي عمار مكه آئ، وه بڑے عبادت گزار آ دی ہتے، اور ان کی عبادت کی وجہ ہے انہیں راھب کہا جاتا تھا، ایک ون وہ ایک باندی کے پاس سے گزرے جو گانا گار ہی تھی ، پید کھڑے ہو گئے اور اس کا گانا سننے گئے، جب اس کے آقانے دیکھا توان سے کہا کہ آپ اندر آجا کیں، لیکن انہوں نے انکار کردیاس نے کہا، ''پھرالی جگہیٹے جا کیں کہ اس کا گاناس لیس لیکن اس کو فددیکھیں،' انہوں نے ایسابی کیا، اس لڑکی کی آواز ان کو بہت لیند آئی، اس کے آقانے کہا:''اگر آپ چاہیں تو یہ ہیں آپ کو دے دیتا ہوں' انہون نے تھوڑا انکار کیا لیکن پھر قبول کرلیا، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو یہ ان کو بہت اچھی گئی، اب ان دونوں کو ایک دوسرے سے مجت ہوگئی، ایک دن باندی نے عبد الرحمٰن سے کہا،''خدا کی شم مجھے تم سے مجت ہے' انہوں نے کہا،'' مجھے بھی تجھے سے محبت ہے' باندی ہولی،''میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا منہ تیرے منہ پر رکھوں' انہوں نے کہا'' میں بھی یہی چاہتا ہوں۔' وہ کہنے گئی،''تو مانع کیا ہے؟ حالانکہ یہاں کوئی بھی نہیں' تو انہوں نے اسے کہا'' تیرا ناس ہو، میں نے یہ ارشاد ربانی سنا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں' تو انہوں نے اسے کہا'' تیرا ناس ہو، میں نے یہ ارشاد ربانی سنا ہے، د'آلا خِدَّدُهُ یَوْ مَنِ نِیْ بَعْضُ ہُمْ وَلِیْعُضِ عَدُوِّ الَّا الْمُتَوْمِیْنَ '' اس دن سوائے متقین کے دوست باہم دِحْن بن جا کیں گئی گئی۔''

اور میں اس بات کو بہت نا پسند کرتا ہوں کہ ہماری دنیا کی محبت کا صلہ آخرت میں وشمنی کی صورت میں ملے، بھروہ اس کے پاس سے اٹھ گئے اور ان کی آنکھوں سے محبت کی وجہ سے آنسو بہدر ہے تھے۔''

(۳) امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیں نے ایک اعرابی سے کہا: مجھا پئی اس رات کا حال سنا جو فلال عورت کے ساتھ گزری، وہ کہنے لگا، '' ہال میں نے اس کے ساتھ اس حال میں تنہائی کی کہ جا نداس کی زیارت کروا رہا تھا، جب وہ غائب ہوا تو وہ مجھے جا ندد کھانے لگی'' میں نے کہا، '' تمہارے درمیان کیا ہوا؟'' اس نے کہا، اللہ کی حلال کردہ چیز حرام کردہ چیز سے قریب تھی یعنی بغیر برائی کے اشارہ، بغیر جھونے کے قرب لے میری جان کی قتم اس کے ساتھ گزرے ہوئے دن اس کے بغیر گزرے ہوئے دن اس کے بغیر گزرے ہوئے دنوں کی نبیت کیا ہی عمدہ ہے:

ا خیال رے کہ تر عابی حرکت غیر عورت سے جائز نہیں۔

ب المرام عنان بن ضحاك جزامي بيان كر التي بين عمل ج كاراده سے تكلا جب میں مقام ایوا و میں بہنیا تو وہاں ایک عورت خیمنہ کے درواز وریمیٹی تھی ،اس کا حسن جھے ، بهت دليش معلوم بواتو مين شفي نفيب كاية شعر بره جان إلى المان المالية الماري ما الماري المالية بزينب المحر قبل إن يرجل الركب مراز وقيل إن تعملينا فيما ملك القلب المراح و المرادول كالرياع المراج المراج المنازين المالي المراج المالود المالي المنازي المالية ي الناف على الواجاني بي شعركس كالهيد؟ "مين في كان إلى نصيب كا"اس نے کہا،''تو ایس کی زینب کو جانتا ہے؟'' میں نے کہا،''نہیں'' کینے لگی ہ''میں ہی ایس کی ۔ نينب ہول' ميں نے كہا،' الله تحقي زندگى دے' وه بولى،'' آج نصيب كى واپسى كا دين ہے ، وہ پچھلے سال امیر المومنین کے پاس کیا اور آج کے دن والیس کا وعدہ کیا تھا، شاید تیری موجودگی بی میں وہ آ بینے' اس دوران کہ میں وہیں سواری پرسوارتھا وہ کہنے گی: '' تواس سوار کود مکھ رہا ہے، لگتا ہے، مدنھ بت ہی ہے ؛ وہ آپنچا تو واقعتا وہ نھیب ہی تھا، وہ خیمہ کے قریب ایر گیا، وہ آیا ابن نے سلام کیا اور زینب کے پایس بیٹھ گیا اور وہ دونوں آپس میں پ ایک دوبرے سے خبر خبریت بوجھنے لگے، اور زین نے خواہش کی کہ وہ سارے واقعات اشعار میں سائے ،نصیب نے الیا ہی کیا، میں نے دل میں کہا: دومجت کرنے والوں میں ا جب جدائی کمی ہوجائے تو ملاقات کے بعد ضرور کوئی جاجت تو ہوتی ہوگی، میں اینے اونیے پرسوار ہونے کے لئے چل بڑا تو نصیب نے کہا: "پھر جا!" میں بیٹھ گیا۔ یہاں تک وہ میرے ساتھ اٹھا اور ہم دونوں اکٹھے چلنے گئے، تو اس نے جھے کہا: کیا تو نے اپنے دل میں کہا تھا کہ جب دومجت کرنے والے لمبی جدائی کے بعد ملیس تو ضروران میں کوئی نہ کوئی ماجت تو ہوتی ہوگی؟''میں نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کہا:'' رب کعبہ کی تشم، میں جتنا قریب آج بیٹھا تھا آج سے پہلے میں بھی اس کے اتنا قریب نہیں بیٹھا۔''

(۵) عمر بن شہر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں: ایک آدمی ایک لڑکی ہے محبت کیا کرتا تھا اور اس کے گھر کے اردگر د چکر لگایا کرتا تھا کہ شاید بیاس کو دیکھنے والے کا دیدار کرے اگر اسے بھی اس کے ساتھ بیٹنے کا موقع مل جاتا تو باہم شکوہ شکایت کرتے اور ایک دوسرے کو اشعار سناتے ، ایک دن آدمی نے عورت کو اشارہ کیا اور عورت نے اس کو اشارہ کیا اور دونوں نے باہم وعدہ کیا، پھر جب وہ ملے تو اس نے شکوہ کیا اور نہ بی اشعار سناتے ، اور وہ اس عورت کی طرف یوں گیا جیسے اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو این نکاح پر گواہ بنایا ہو۔

محمد بن سیرین فرماتے ہیں: پہلے لوگ بغیر کسی تہمت والزام کے عشق کیا کرتے سے اور ایک عاشق آ دمی جب لوگوں کے پاس آتا اور ان سے گفت وشنید کرتا تو وہ اس کو برامحسوس نہ کرتے۔

ہشام بن حسان فرماتے ہیں: لیکن آج کل تو لوگ صحبت کے بغیر راضی ہی نہیں ہوتے۔

ایک اعرابی سے پوچھا گیا: ''تم لوگ کے عشق کہتے ہو؟''اس نے جواب دیا،
بور، معانقہ اور آنکھ مارناعشق ہے، جب صحبت ہوجائے تو محبت فاسد ہوجاتی ہے''۔
(۲) مبرد کہتے ہیں علی ایک مالک نامی باندی سے محبت کرتا تھا، اسے خط

لكھا،

رضيت منها فيك بالضيم مذغبت عن عيني إلى اليوم

ياملك قد صرت إلى خطة

فبنت منفت وقامنجاري البكات المتعلطيل النعيس عاش النفوم ووجدى الدهر بكم غلمة فالمتوت من نفسي على سوام يللوميني النَّنَّاسُ على خَبْكُم ﴿ وَالنَّاسَ اولِي فَيَكُ بِاللَّهِمْ \* مول، جب سے تو محط سے غائب مولی ہے اس وقت سے آج تک ميرى أنكه خاك ربى في الماراتون كورونة موسع أور جاكة ہوئے گزارتا ہوں، میں تمہاری وجہ کے شدید شہوت میں مثلا ہوں اورموت مرےنس کاروگردگوم رہی ہے، لوگ تمہاری محبت کی -الجناب وجنا علمت كرت بين حالاتك أبين جه يرملامت كرنى السا إن تكن الغلمة هاجت بكم إنه فيعننا لله الغلمة بسالصوم ليسسن بك ألنجب وللكنبمنا تلياور منن هناذا عنلني أكوم ا ووا كرشد يدشهوت في مهيل برا يخته كرديا بو اس شبوت كاعلان روزہ کے ذریعہ کرو، مجھے مجبت نہیں ہے بلکہ تو توشہوت یوری کرنے المعتوقد ن ال مديت كي طرف المح كى جن من حضور ما المنظم في فرمايا، "اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جوشادی کی طاقت رکھتا ہوتو وہ شادی کردے، كيونكه بية نكاه كوجهكاتي بإورشرمكاه كوياك كرتي باورجن كوشادي كي طاقت تذبهوتو وها ي الما (2) الوصين مدائي فرمات بين الكيامبلمان كو مكه مين كيني إلا كي المصاليان رواهالخاري (۱۹۰۵)

ہوگیا، اس نے اس کے قریب ہونا جا ہالیکن عورت نے منع کر دیا، تو اس شخص نے عطابن ابی رباح رحمة اللہ کے حوالے سے کہا:

سالت الفتى المكى هل فى تعانق وقبلة مشتباق الفواد جناح فقال معاد الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح

'' میں نے مکی نو جوان سے سوال کیا کہ کیا ہے تاب دل کے بوسے اور معانقہ میں کوئی حرج ہے تو اس نے کہا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ خرج کے دوں کا باہم ملنا تقویٰ کوختم کرد ہے۔''

وہ عورت کہنے گئی، کیا تونے عطاء ہے اس بارے میں سوال کیا تھا کہ انہوں نے تخصے ایسا کہا؟"اس نے اثبات میں جواب دیا تو اس عورت نے اس کو دیکھا، ملاقات کی اور اے کہا کہ عطاء رحمة الله علیہ کے اس فتو کی کے متعلق آ کے کسی کونہ بتانا۔"

زبیر بن بکاررحمة الله علیه، عبدالملک بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں: میں نے محد بن منکدرکو وضاح الیمن کا پیشعر سایا:

ف ما نولت حتى تضرعت حولها واقراتها مارخص الله في اللمعر "ميس في عطيه بيس ديايهان تك كه مين السكارد كريزارى كرف مين الله في حيو في كا اور مين في الله في حيث بين الله في حيو في كا اور مين كي رفصت دى هيد"

تو محر مسكرائے اور كہا: "وضاح تواہے آپ كوفتو كى ديے والا ہے۔"

(۸) اسمعی کہتے ہیں: ایک اعرابی سے پوچھا گیا، اگر بھے اپنی معثوقہ سے ملاقات کا موقع مل جائے تو تو کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا" آنکھ کواس کے چہرہ اور دل کواس کی باتوں سے خوش کروں گا، اور اس سے وہ چیز چھپاؤں گا جسے اللہ تعالیٰ پہند نہیں فرما تا اور اس کے کھلنے پر راضی نہیں ہوتا، گر اس کے حلال ہونے کے بعد" اسے کہا گیا، "اگر تھے خوف ہو کہتم دونوں اس کے بعد ملاقات نہ کر پاؤ گے تو بھر! کہنے لگا: میں دل کو

ائ کی محبت کے حوالہ کر دونگا، اور کسی برے عمل کے ذریعہ اس کے عبد کونہ تو ٹروں گا"۔

(9) ایک ایسے عاشق نے جس کی معشوقہ کی شاوی بچپازا دسے ہوگئ تھی اوراس کی خصتی ہورہی تھی کہا گیا،''کیا تجھے اس بات کی خوشی ہوگ کہ آج کی رات تجھے اس کے ساتھ الی جائے ہوتو کنیا کرنے گا؟ کہنے کہا تھی جہا ہے'' اس نے کہا،''ہاں کیوں نہیں' اے کہا گیا بھر تو کنیا کرنے گا؟ کہنے لگا: میں محبت کو اس کے منہ تک محدود رکھوں گا، گناہ میں شیطان کی نافر مانی کروں گا، دس سال کے عشق کو ایسی چیز سے خزاب نہ کرون گا جس کا عار باقی زہتا ہے، جس کی باتیں سال کے عشق کو ایسی چیز ہے خزاب نہ کرون گا جس کا عار باقی زہتا ہے، جس کی باتیں ہوائی کے ساتھ بھیلائی جاتی ہیں اور ندامت باقی رہتی، اس صورت میں ہوا کمینہ ثابت ہوں گا اور مجھے اس ہے کوئی اچھی اولا ڈنہ ملے گی ہوں

امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه فرمات بين " بهادرى خوف خداكى وجه سے خواہشات كوچھوڑ نے كانام بے "

مالک بن وینارفرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں طواف کر رہاتھا کہ مین نے ایک لائی کو بیت اللہ کے بردوں سے چٹ کریہ دعا کرتے سا: اے میرے رب! کتنی ہی شہوتوں کی لذتیں ختم ہو گئیں اور ندامتیں باتی رہ گئیں، اے اللہ! کیا تیری سز اصرف آگ بی ہے؟" وہ صبح تک وہیں کھڑی رہی جب صبح ہوئی تو میں نے اپنا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہا: مالک کا ستیانا س ہوچھوٹی می لڑی نے ساری رائت اے برکار کھڑ ارکھا۔"

(۱۰) مخرمہ بن عنان کہتے ہیں جھے معلوم ہوا کہ ایک عبادت گرار تو جوان کو ایک بھری لاک سے محبت ہوگی اس نے اس لاک کوشادی کا پیغام بھیجا، تو اس نے کہا:

شادی کے علاوہ اگر تو بچھ چاہے تو ہیں گروں گی' آدی نے پیغام دوبارہ بھیجا اور کہا:

عیب بات ہے ہیں تجھے اس ممل کی طرف بلاتا ہوں جس میں کوئی گناہ نہیں اور تو بچھے اس کام کی دعوت دیت ہے جس میں کوئی خیر نہیں' لاک نے کہا: جو میر اار اوہ تھا میں نے کچھے بتادیا، اگر چاہے تو آ جاور نہ بیجھے رہ، اس کی لیہ بات س کر لا کے نے یہ شعر کہے:

تادیا، اگر چاہے تو آ جاور نہ بیجھے رہ، اس کی لیہ بات س کر لا کے نے یہ شعر کے:

واسالها الحلال و تدع قلبی السے من الحور من الحدر ا

وهسم يساعونيه نبحو الأثبام فظلٌ منعما في الحلديسعي فظلوا في الجحيم وفي السقام ا من اوروه میرے دل کوحرام کی دعوت دیتی ہے، جیسا کہ فرعون کی قوم کو دعوت دیے والا نبی کیہ وه اس نبی کو بتوں کی دعوت دیتے تھے، وہ نبی تو جنت میں ہمیشہ کے لئے خوشحال ہوگیالیکن فرعون کی قوم جہنم میں اور بیاریوں میں اگرگی"

جب ورت کو یہ چلا کہاں نے برکاری سے انکار کردیا تو اس نے پیغام بھیجا، "جيبا توجاب كابين ويبابى كرول كى" ليكن نوجوان نے كہا: "جميس اس كى كوئى ضرورت نہیں جے ہم اطاعت کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ہمیں معصیت کی طرف بلاتے ہے۔ پھر پیشعر کے ایسان اس ایسا

عبنيد الهوى ويسجيافيه ايتمانا حجب التقى سبل الهوي فأخو التقي يخشى إذا وافي المعاد هوانا

"اس مخض میں کوئی خرنہیں جوایے رب سے ندورے خواہش نفس کے وقت اور ایمان کا خوف نہ کھائے، تقوی خواہش کے راستوں کو چھیا دیتا ہے اور مقی آدمی خواہشات سے ڈرتا ہے جب

آخرت كوسامنے يا تاہے۔''

احرت بوسامنے یا تاہے۔ (۱۱)عبدالما لک بن مروان نے لیلی احیلیہ سے بوچھا: ''کیا تیرے اور تیرے عاش كدرميان بهي براكى كااراده پيدا موا؟ "ابى نے كما، اس خدا كوتم اجو جمعے موت دیے پرقادر ہے،میرے اوراس کے درمیان بھی کوئی برائی ندہوئی،صرف بدکھایک مرجد وہ سفرے واپس آیا، میں نے اس مصافحہ کیا تو اس نے میرا باتھ دبایا، مجھے گمان ہوا کہ وہ مجھے برائی کی دعوت دے گا۔ gland of the Eligh Stage

اس نے مجھ ہے کہی کوئی غلط بات بھی نہ کی یہاں تک کہ موت نے ہمارے درمیان جدائی ڈال دی۔

(۱۲) ابن احمر فرماتے ہیں: دوران طواف میری نظر ایک عورت پر بڑی جو کہد

رہی تھی۔ لاہ قباللا کی دورہ مقدم قدم ملا

لا يقبل الله من معشوقه عملاً يوما وعاشقها غضبان مهجور ليست بما جورة في قتل عاشقها الكن عاشقها في ذاك مأجور "الله تعالى اس دن معثوق مع مل كوتبول نبيس كرتے جبكه اس كا عاشق غصه ميں اور چيوڙا ہوا ہو، وہ اينے عاشق كے تل ميں اجرنه

دی جائے گی لیکن عاشق کواس میں اجر دیا جائےگا۔''

میں نے اسے کہا: اس جگہ میں ایس بات! کہنے گی، '' پرے ہٹ تھے کیا پت محبت کیا ہے؟'' میں نے کہا،'' محبت کیا ہے'' تو کہنے لگے: خدا کی شم وہ دائرہ تعریف سے خارج ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، وہ چھہاق میں آگ کی طرح ہے اگر حرکت دی تو مجڑ کے گی اگرچھوڑ دے تو چھپی رہے گی۔''

عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں: رسول الله سلی آیا ہم نے فرمایا: ''جب عورت پانچ وقت کی تماز پڑھے، رمضان کے روز ہے رکھے، شرم گاہ کی حفاظت کرے، اور خاوند کی اطاعت کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔''

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تغالی عنہ حضور سلٹی آیلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: ''جو عورت اللہ اللہ سے ڈرے، قیامت کے عورت اللہ سے ڈرے، قیامت کے دن اے کہا جائے جس دروازے سے کیا ہے جنت میں داخل ہوجا۔''

(۱۳) زبیر بن بکار کہتے ہیں: ایک عورت عزہ کے عاش کثیر سے فی اور اسے کہا: معیدی کوسنا اسے دیکھنے سے بہتر ہے۔ (بعن تیری با تیں سنا بجنے دیکھنے سے بہتر ہے)' وہ کہنے لگا،''اری چل اللہ تھے پررم کرے''میں بی وہ شخص ہوں جس کا پیشعر ہے: فإن أك معروق العظام فإننى إذا ما وزنت القوم بالقوم أوزن "
"الرچميل كرور بريول والا مول كين جب لوگول عيميرا وزن كيا جائة وين سب سازياده وزني مول-"

اس نے کہا: تو قوم کے ساتھ برابری کیے کرسکتا ہے حالانکہ تو صرف عزہ کی وجہ ہے معروف ہے: "کثیر نے کہا،" یہ بات تو کیے کرسکتی ہے؟ حالانکہ اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے عزت بخشی اور اس سے میرے اشعار کو مزین کیا، جیسا کہ میں نے اس کے بارے میں کہا:

يمج الندى جنجاتها وعرارها وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها وبالحسب المكنون صاف تجارها وإن غبت عنها لعر يعمك عارها وما روضة بالحزن طاهرة الثرى بأطيب من أردان عزمة موهنا من الخفرات البيض لم تلق شقوة فإن برزت كانت لعينيك قرة

"خت زمین میں پاک مٹی والا کوئی باغیچہ جس کے بود ہے شہم گراتے ہوعزہ کے آستین سے زیادہ خوشبوار دارنہیں تر رومال سے اسک یا گ جلائی گئی ہے وہ ایسی سفید شرمیلی عورتوں میں سے ہے جو بدبختی والا کا منہیں کرتیں اور ان کا نسب بھی بالکل پاک ہے، اگر وہ تیرے سامنے آئے تو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اوراگر وہ تجھ سے غائب ہو جائے تو تجھے اس کا عار نہ پہنچے گا۔"

وہ عورت کہنے گی، ''تواس کی خوشبوکا تذکرہ کیے کرتا ہے؟ حالانکہ اگرایک سیاہ فام عورت خوشبوداررومال لیبٹ لے تواس سے ہی خوشبوآنے لگ، تونے امروالقیس کی طرح کیوں نہ کہا:

نقضى لبانات الفؤاد المعذب وجدت بها طيبا وإن لم تطيب؟

خلیلی مرا بی علی ام جندب الم تریانی کلما جنت طارقاً ''اے میرے دونوں دوستو مجھے ام جندب کے پاس سے گزار دو کہ میں عذاب دیئے ہوئے دل کی حاجات پوری کروں، کیا تم داونوں نہیں دیکھتے کہ میں جب بھی رات کوآتا ہوتو اس کوخوشبودار پاتا ہو اگر چہ اس نے خوشبونہ لگائی ہو۔''

کثیر کہنے لگا: خدا کی شم،اس نے کیا خوبصورت بات کی ہے، وہ تو اپنی معثوقہ

کی تعریف کرنے میں سب ہے آگے ہے۔

ایک مرتبہ عزہ عبدالملک بن مروان کے پاس کسی حق تلفی کا مقدمہ لیکرآئی، وہ اس کو نہ جانتا تھا، وہ اس کی گفتگوس کر بڑا متاثر ہوا، اسے ایک صاحب مجلس نے کہا: ''سیہ کثیر کی عزہ ہے، ''عبدالملک نے عزہ سے کہا، اگر تو چاہتی ہے کہ میں تجھے جق دلوادوں تو مجھے وہ اشغار سنا جو کثیر نے تیرے بارے میں کہے ہیں، وہ شر مائی اور کہنے گی، خذاکی شم! میں کثیر کونییں جانتی کیکن میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کثیر نے میرے بارے میں میں کہا ہم:

قصی کل ذی دین فوفی غریمه وعزة ممطول معنی غریمها "مرمقروض نے اپنا قرض ادا کر دیالیکن عزه کومہلت اور اس کے قرض خواہ کومشقت دی گئی ہے۔"

عبدالملک نے کہا: میں نے تجھ سے اس شعر کے بارے میں نہیں کہا بلکہ مجھے

اس قصیدہ میں سے سنا:

وقد زعمت أنى تغيرت بعدها ومن ذا الدى ياعزلا يتغير تعير جسمى والنحليقة كالذى عهدت ولم يخبر بسرك مخبر "تو گمان كرنى م كرمير عير عبد بدل گيا مول اوركون ميرا بيم اوراس كي ماخت اس طرح اييا اب عره جوند بدلي ميراجم اوراس كي ماخت اس طرح تبديل مو چكا مي جي و و خص جن سي تو ني آن كا وعده كيا اور

کسی خبر دینے والے نے تیری خوشی کی خبر نہ دی۔'' کہنے گئی؟ میں نے بینہیں سنا، البتہ کسی کو بیدروایت کرتے سنا ہے کہ اس نے میرے بارے میں بیرکہاہے:

کانی انادی صخوۃ حین اعرضت من الصحر لوتمشی بھا العصم زلت صفوع فیمات لقاک الابخیلۃ فیمن مل منھا ذلک الوصل ملت عبدالملک نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، اس کاحق دلوایا، اور تھم دیا: اسے لڑکیوں سے ملواؤ تا کہوہ بھی اس سے ادب سکھ لیں، عزہ نے بچھ اور شعر بھی سنائے جوکثیر نے اس کے بارے میں کہے تھے۔

(۱۴) زبیر بن بکار،عباس بن مهل ساعدی ہے روایت کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں شام میں تھا کہ میرا ایک شاگرد آیا اور کہنے لگا، کیا ہم جمیل کی عیادت کے لئے نہ چلیں؟ جب ہم اس کے پاس پہنچ تو وہ جان کی کی حالت میں تھا اور میرا خیال یہی تھا کہ اب بیند بیچ گا،اس نے مجھے دیکھااور کہا ''اے ابن مہل! تواس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جس نے بھی شراب نہ پی ہو، بھی زنا نہ کیا، کس کولل نہ کیا ہواوراللہ کی وحدانیت کا قرار کرتا ہو؟ " میں نے کہا، ' میں اس کی نجات اور دخول جنت کی امید رکھتا ہوں ، کیکن ایبا آ دمی کون ہے؟"اس نے کہا،" میں ہول" میں نے کہا،" خدا کی قتم مجھے تیری سلامتی کا گمان نہ تھا کیونکہ تونے ہیں سال بٹینہ کے عشق میں گزارے ہیں' وہ بولا'' آج میراد نیا میں آخری اور آخرت میں پہلا دن ہے، مجھے حضور ملٹی آیئے کی شفاعت نصیب نہ ہواگر میں نے اس پرکسی غلط ارادہ سے ہاتھ رکھا ہو، ابھی ہم وہیں تھے کہاس کا انتقال ہو گیا۔'' (١٥) عوان بن حكيم فرمات بين: عبدالمطلب جب بهي سفركرت تصور ان کے ہمراہ ان کا بیٹا حارث بھی ہوتا تھا، اور بیران کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اورحسن و جمال میں انہی کے مشابہ تھا، ایک مرتبہ وہ یمن آئے اور وہاں کے بڑے سردار کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے،اس نے کہا: اگر آپ اینے بیٹے کو تھم دیں کہ وہ ہمارے ہاں تھہرے، ہماری

ہم نشینی اختیار کرے، تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، انہوں نے ایسا ہی کیا، تو وہاں ایک عورت ان پر عاشق ہوگی، اس نے ان کو پیغام بھیجائیکن انہوں نے انکار کر دیا، اس نے جب بہت اصرار کیا تو حارث نے اپنے والد کواس کی شکایت لگا دی، جب وہ ان سے مالیس ہوئی تو ان کوانتہائی خطرناک زہر بلا دیا، عبدالمطلب ان کو وہاں سے کیکر چل پڑے، مدینہ پہنچ کر حارث کا انتقال ہوگیا۔

(۱۲) جب جضور مل آیا آیا کے چیا زاد سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عند کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے گھر والون نے کہا: میرے مرنے کے بعد نہ رونا کیونکہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کی برائی میں ملوث نہیں ہوا۔

(۱۷) عروہ بن زبیر جب ولید بن عبدالملک کے پاس آئے تو ان کے پاؤں پر پھوڑانکل آیا، تمام اطباء نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹانگ کائی پڑے گی، اگر ایسا نہ کیا گیا تو بیز ہر سارے جسم میں سرایت کر جائے گا، جب تیاری ممل ہوگئ تو اطباء نے کہا: ''ہم آپ کو بہ ہوشی کی دوا بلا دیں؟' وجہ پوچھی تو کہنے گئے'' تا کہ آپ کو تکلیف کا احساس نہ ہو' فرمایا، ''نہیں تم اپنا کام کر نے رہو' انہوں نے ان کی پنڈلی کو آر نے سے کا کے کر داغ دیا اور پھر اسے آگ سے داغ دیا تا کہ خون نہ بہر، جب انہوں نے اپنا پاؤل ان کے ہاتھ میں دیکھا تو ان سے لے کر فرمایا، ''الحمد لللہ جانتا ہے میں کھی تجھے لے کر حرام کی طرف نہیں چوا۔''

(۱۸) جب عمر بن ابی رہیعہ کا آخری وقت آیا تو ان کا بھائی حارث رونے لگا،
عمر نے اسے کہا اے میرے بھائی اگر تیرارونا میرے اس سابقہ قول کہ''وہ عورت میرے
لئے اور میں اس کے لئے ہوں'' کی وجہ سے ہے تو جان لے کہا گر میں نے بھی کسی حرام
کا ارتکاب کیا ہوتو میرے سارے غلام آزاد ہوجا کین'' حارث نے کہا،'' تمام تعریفیں اللہ
کے لئے ہیں، جس نے میرے دل کوخش کر دیا۔''

سفیان بن محمد کہتے ہیں: ایک دن عزہ نے عمر بن عبدالعزیز کی بہن ام بنین

ے ملاقات کی تو انہوں نے عزہ ہے کثیر کے اس قول کے متعلق بوجھا:

قضی کل ذی دین فوفی غریمه و عزق مصطول معنی غریمها " "برمقروض نے اپنا قرضه پورا پورا ادا کردیا جبد عزه کومهلت دی گئی ہے اور اس کا قرض خواہ پریٹانی میں ہے۔''

اس میں قرض کسی چیز کا تھا؟ عزہ نے کہا، ''میں نے اس سے بوسہ کا وعدہ کیا تھا''ام بنین نے کہا میں اسے بدلہ کیسے دول حالانکہ مجھ پر ہی اس کا گناہ ہے، اور انہول نے اس بات کے فدید میں جالیس غلام آزاد کئے انہیں جب بھی بیہ بات یاد آتی تو رونے لگتی اور فرماتی: '' کاش میں گونگی ہوجاتی اور بیہ بات نہ کرتی۔''

(۱۹) جب ذوالرمه کی موت کا وقت آیا تو کہنے لگے: ''میں نے ہیں سال کسی تہمت اور فساد کے بغیر محبت کی ہے۔''

(۲۰) حارث بن خالد مخزومی ، عائشہ بنت طلحہ کا عاشق تھا اور اس کے ان کے بارے میں استے اشعار ہیں کہ ابن مرزبان کے انہیں کتابی صورت میں جمع کیا ہے ، جب عائشہ بنت طلحہ رحمۃ اللہ علیہا کے خاوند مصعب بن زبیر کوتل کر دیا گیا تو حارث سے کہا گیا:

اب تیرے لئے کیا مانع ہے؟ ، تو کہنے لگا، '' خدا کی قتم! مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ بعد میں قریش لوگ یہ با تیں نہ کریں کہ میری اس سے محبت کی تہمت ، برائی اور غلط ارادہ کے لئے تھی۔''

(۲۱) ابن علافہ کہتے ہیں: میں ایک اعرابی ہے اس کے خیمہ میں ملا وہ رورہا تھا، میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں عاشق ہوں،''میں نے کہا''تو کس قبیلہ کا آدمی ہوں کہ جو جب عشق کرتے ہیں تو پاکدامنی کی وجہ ہے انتقال کر جاتے ہیں'' میں اس کو ملامت کرنے لگا اور عشق کی ندمت بیان کرنے لگا، تو اس نے انگ شھنڈی آ ہ مجری اور کہا:

ليس لي مسعدٌ فاشكو اليه الما يسعد الحزين الحزين

''میرا کوئی رو گارنہیں جس سے میں شکایت کروں عملین مخص غملین کی مدد کرتا ہے۔''

(۲۲) سعید بن عقبہ نے عذرہ کے رہنے والے ایک دیہاتی نے کہا: "تو کون آدمی ہے؟" جواب دیا! اس قوم کا آدمی ہول جب عاشق ہوتے ہیں تو مرجائے" وجہ یو چھنے پر کہا،" ہماری عورتوں میں سوزش عشق اور ہمارے مردوں میں یا کدامنی ہے۔"

(۲۳) سفیان بن زیاد کہتے ہیں میں نے عذرہ کی ایک عورت جوعش کا شکار ہوگئ تھی اوراس کی موت کا اندیشہ تھا، سے کہا: کیا وجہ ہے پورے عرب میں صرف عذرہ والوں کوعشق مارڈ التا ہے' کہنے گئی،''ہم میں خوبصورتی اور پاکدامنی ہے،خوبصورتی یا کدامنی ہے اور پاکدامنی ول کی رفت پر،اورعشق ہمیں موت سے ملا دیتا ہے یا کدامنی پر ابھارتی ہے اور پاکدامنی ول کی رفت پر،اورعشق ہمیں موت سے ملا دیتا ہے

اور جم اليي آنگھول كود كھتے ہيں جنہيں تم نہيں د كھ كتے۔'

(۲۳) بن فزارہ کے ایک آدی نے بی عذرہ کے ایک آدمی ہے کہا "محبت میں تہماری موت کی وجہ کیا ہے ہوتو وجنی کم وری عقل کے ضعف اور بھیچر نے کی تنگی کی وجہ سے واقع ہوتی ہے؟" عذری شخص نے اسے کہا: "جب تم آتھوں کے باہمی فاصلے والوں، جو تیزی اور سیاہ آتھوں سے گھور رہے ہوں، آتھوں کے اوبر باریک اور لمبا ابروس اور سیدھے ہونٹ ایسے سفید دانتوں کے آگے لئک رہے ہوں، جولای کے موتی ابروس سے ہونٹ ایسے سفید دانتوں کے آگے لئک رہے ہوں، جولای کے موتی معلوم ہوتے ہیں تو تم آئیں لات وعزی بنا لیتے ہواور اسلام کو پس پشت ڈال دیتے ہو۔"
معلوم ہوتے ہیں تو تم آئیں لات وعزی بنا لیتے ہواور اسلام کو پس پشت ڈال دیتے ہو۔"

کویہ کہتے ہوئے سنا ''اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے بھی حرام فرج میں وطی نہیں کی اور میں نے حرام درہم بھی جان بوجھ کرنہیں کھایا۔''

(۲۲) اساعیل بن اسحاق قاضی کہتے ہیں: میں معتضدے ملاقات کے لئے آیا تو اس کے سربانے دوخوبصورت چروں والے نوجوان لڑکے کھڑے بیٹ میں ان کو وکھنے لگا، معتضد نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے بارے میں بچھ تامل کررہا ہوں، جب

میں اٹھنے لگا تو اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں بچھ دیر تھم رار ہا جب تنہائی ہوئی تو مجھے کے اگا،' اے قاضی خدا کی تسم میں نے بھی کوئی حرام کام نہیں کیا۔''

(۲۷) یزیدی کہتے ہیں جمر بن منصور بن بسام ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور ان کے پاس کچھا نتبائی خوبصورت کہا ہے حسین کسی نے نہ دیکھے تھے، خادم بھی تھے، جن میں سے برایک اس بزار دینار سے زیادہ کا تھا، لوگ ان کودیکھنے لگے، محمد نے کہا: بیاللہ کی رضا کے برایک اس بزار دینار سے زیادہ کا تھا، لوگ ان کودیکھنے میرا کوئی گناہ لکھا ہواور ان میں سے جو لئے آزاد ہیں اگر اللہ نے کسی ایک کے ساتھ بھی میرا کوئی گناہ لکھا ہواور ان میں سے جو اس بات کے خلاف جانیا ہوتو وہ چلا جائے اور وہ آزاد ہے اور جو چا ہے میرے مال میں سے لے لے۔''

(۲۸) ابراہیم بن ابی بکر بن عیاش کہتے ہیں: میں موت کے وقت اپ والد کے پاس حاضر تھا، میں رونے لگا، فرمایا، مت رو تیرے باپ نے بھی کوئی بے حیائی نہیں گی۔'

(۲۹) عمر بن حفص بن غیاث کہتے ہیں: میں اپ والد کی وفات کے وقت ان کے بال حاضر تھا، جب انہیں ہے ہوئی طاری ہوئی تو میں رونے لگا، جب افاقہ ہوا تو فرمایا،''تو کیوں رویا؟'' میں نے عرض کیا،''آپ کی جدائی اور آپ کی موت کے معاملہ پر مجھے رونا آگیا'' فرمایا:''مت رو! میں نے بھی کوئی حرام کاری یا بدکاری نہیں کی اور نہ بھی ایسا ہوا کہ میرے پاس دوآ دمی مقدمہ لے کرآئے ہوں اور میں اس بات کی پرواہ کی ہوکہ نہ جانے بیر مقدمہ کی کرائے ہوں اور میں اس بات کی پرواہ کی ہوکہ نہ جانے بیر مقدمہ کی کرائے ہوں اور میں اس بات کی پرواہ کی ہوکہ نہ جانے بیر مقدمہ کی کرائے گا'۔

(۳۰) سفیان بن احمد فرماتے ہیں: میں آخری وقت میں ہیٹم بن جمیل کے پاک تھا، ان کو قبلہ رخ کر کے ان پر کیڑا ڈال دیا گیا تھا، ایک باندی ان کے پاؤں باندھ نے گئی تو فرمایا: ان دونوں کو باندھ دے کہ اللہ جانتا ہے ہیے بھی حرام کی طرف نہیں ہے ۔''

(۳۱) محمد بن اسحاق کہتے ہیں: سری بن دینارمصر کے ایک علاقہ میں تشریف لائے، وہاں ایک بہت خوبصورت عورت تھی، جو اپنے حسن کی دجہ سے لوگوں کو فتنہ میں

والتی تھی، اس عورت کوان کے آنے کی خبر ہوئی ، تواس نے فیصلہ کیا کہ جس ان کو بھی اپنے جال میں بھناؤں گرا جب ان کے کمرہ کے دروازہ میں داخل ہوئی تو اپنے آپ کو جال میں بھناؤں گرا جب ان کے کمرہ کے دروازہ میں داخل ہوئی تو اپنے آپ کو آپ کا ایک اور برہنہ کر دیا، انہوں نے کہا ''کیا بات ہے؟'' کہنے گئی،''کیا آپ مزہ اور لذت جائے ہیں۔' حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

وكم ذى معاص نال منهن لذة ومات فَحَلَّاها و ذاق الدواهيا المصرم لذات المعاصى و تنقضى و تنقضى المعاصى كما هيا في السوء تما واللَّه واللَّه والله والله

" کتنے ہی گناہ گاروں نے ان سے لذت حاصل کی وہ مرگئے ان کو جھوڑ دیا اور مصیبتوں کو چھولیا، گناہوں کی لذت ختم ہو گئی لیکن گناہوں کی لذت ختم ہو گئی لیکن گناہوں کی تاریکیاں جوں کی توں باتی رہ گئیں، ہائے میری خرابی کہ بے شک اللہ و کھے اور سن رہا ہے اور اس بندہ کو جو اس کے سیامنے گناہوں برجھا جائے۔"

الک دیہاتی نے کہا: بھے ایک ورت سے عشق میں ایک دیہاتی نے کہا: بھے ایک عورت سے عشق میں کئی سال تک اس کے پاس جاتا رہا، اس سے بات چیت کرتا رہا لیکن ہمارے درمیان کوئی خرابی یا برائی نہ تھی، الا بید کہ ایک مرتبہ میں نے تاریک راستہ میں اس کے ہاتھ کی سفیدی کو دیکھا تو میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پررکھ دیا، تو کہنے گی، ''چھوڑ و''اور محبت کو خراب نہ کرکیونکہ جب نکاح آجائے تو محبت خراب ہو جاتی ہے' میں وہاں سے اٹھا اس حال میں کہ میرے بدن سے پسینہ بہدرہا تھا، اور میں نے اس کے بعددوبارہ بھی سے کام نہ کیا۔''

(۳۳) ابوالفرج وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ مکہ میں ایک بڑی خوبصورت عورت محص اور اس کا خاوند بھی تھا، عورت نے ایک دن اپنے چبرہ کو دیکھا تو اپنے خاوند سے کہا:
کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اس چبرہ کو دیکھے اور فتنے کا شکار نہ ہو؟'' خاوند نے شبت

جواب دیا تو کہنے لگی ،''کون!'' خاوند نے کہا،''عبید بن عمیر'' بیوی نے کہا،'' مجھے اجازت دے دے میں اس کوانی طرف ماکل کروں'' خاوند نے اجازت دے دی تو وہ فتوی لینے والی بن کران کے یاس پہنچ گئی، جب مجدحرام میں ان کے ساتھ تنہائی میں ملی تو اس نے ابنا جا ندجيها چره ظاہر كيا، عبيد بن عمر نے كہا، "اے الله كى بندى يرده كرلے" كہنے لگى، "میں آپ کوای طرف ماکل کرتی ہوں" حضرت نے فرمایا" میں جھے سے کچھ سوالات کرتا ہوں اگر توضیح جواب دیا تو تیرے معاملہ میں غور وفکر ہوسکتا ہے' اس عورت نے حامی بھر لى تو فرمايا، "مجھے يه بتاؤ كه اگر موت كا فرشتہ تيرى روح قبض كرنے كے لئے آئے تو كيا تحجے خوشی ہوگی کہ تو اس حاجت کو پورا کرے؟ "اس نے کہا: " ہرگز نہیں" فرمایا، " محجے قبر میں ڈال دیا جائے اور فرشتے تجھ سے سوال کے لئے آئیں تو تحقیے اس عمل کی خواہش ہوگی۔'' کہنے لگی،''بالکل نہیں'' فرمایا،''لوگوں کو ان کے اعمال نامے دے دیتے جا کیں اور تحقی معلوم نه ہو کہ تیرا اعمال نامہ تحقیے دائیں ہاتھ میں ملے گایا بائیں میں تو تحقیے اس وقت اس عمل کی جاہت ہوگی؟" اس نے منفی میں جواب دیا تو فرمایا،"جب بل صراط پر گزرنے کا موقع آئے اور تھے معلوم نہ ہو کہ تیری نجات ہوسکے گی یانہیں تو تھے اس کی حاجت ہوگی؟'' کہنے لگی،''ہر گزنہیں'' پھر فرمایا،''اعمال کے وزن کے لئے ترازو لایا جائے اور تجھے بھی حاضر کیا جائے اور تجھے معلوم نہ ہو کہ تیرے اعمال کا تراز و جھکے گا یااو پر ہوگا اس وقت تو بیمل کرنا جاہے گی؟'' اس نے کہا،''نہیں،'' فرمایا:''تو اللہ کے سامنے حساب کے لئے کھڑی ہوتو اس وفت بیمل کرنے کی کوشش و جاہت کرے گی؟" وہ اس کے ہرجواب کے بعداس کی تقدیق کرتے رہے پھر فرمایا:"اللہ سے ڈراس نے چھ براپنا انعام واحسان فرمایا کے'' پھروہ اینے خاوند کے پاس چلی گئی خاوند نے یو جھا:''کیا بنا؟'' كَيْحِ لَكَى! ' ' تَوْ بَهِي أَضُول كام مِين يرا تَهَا بِم بَهِي عبث كام مِين لِكَ يَتِي ' بَهِراس نے نماز، روزه اورعبادات شرون کردین،اس کا خاوند کها کرتا تھا: عبید بن عمیر کا کیا کروں؟ کهاس نے میہ ی بیوی بگاڑ دی وہ ہرروز رہن بنا کرتی تھی اس نے اسے راہمہ بنا و ما۔''

یسا لنسی غن غلتی هو علتی عجیب من الأنباء جاء به الحبر
"جهرے مری باری کے بارے وہ پوچھتا ہے جوخود میری باری
سے ، یہ بری عجیب بات ہے کہ اس کی طرف نے فیرفر کا بیغام آیا

ے، نیہ بوق بحیب ہات ہے کہ اس فی طرف سے ہر بر کا بیغام آیا ۔ ہے۔''

اس کی ماں واپس گئی اور جا کرساری بات نو جوان کو بتائی اور کہا: ''کیا تو بھی جائے گئی کہ وہ تیرے پاس آئے؟'' اس نے اثبات میں جواب دیا تو اس کی والدہ لڑکی کے پاس گئی اور اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے گئی :

ويبعدنى عن قربه ولقائه فلما أذاب الجسم منى تعطفا فلست بات موضعا فيه قاتلى كفانى سقاما أن أموت تلهفا

''وہ مجھے اپی ملاقات اور قرب سے دور کرتارہا، کین جب اس نے ا جسم کو پھلا دیا تو نرم پڑگیا، میں ایس جگہ نہیں آؤن کی جہاں میرا قاتل ہے، اور میری بیاری کے لئے اتنا کافی ہے کہ میں افسوس

ےمرجاؤل۔''

اس کی بیاری اور زیاده ہوگئی اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا۔

(۳۵) ایک مرتبہ ثریا نامی عورت کی نظر دوران طواف عمر بن ابی رہیعہ پر پڑی، اس نے ان کو دھکا دیا اس نے ان کو دھکا دیا اور اس کے ہاتھ میں خلوق نامی خوشبوتھی، اس نے ان کو دھکا دیا اور وہ خوشبوان کے کپڑوں پرلگ گئی، جب لوگوں نے حالت احرام میں خوشبو کے بارے سوال کیا تو فرمایا:

ادخل الله رب موسى و عيسى جنة الخلد من ملاني خلوقاً مسحت كفها بجيب قميصي حين طفنا بالبيت مسحاً رفيقاً

''موی وعیسی کارب الله اس کو جنت میں داخل کرے جس نے مجھ پر خلوق نامی خوشبولی، ہوا یوں کہ اس نے اپنی مختیلی میرے کریبان پر خلوق نامی خوشبولی، ہوا یوں کہ اس نے اپنی مختیلی میرے کریبان پر نرمی کے ساتھ ملی جب ہم بیت الله کا طواف کررہے تھے۔''

ان سے عبداللہ بن عمر نے کہا: ''اس جگدالی بات کیوں کرتے ہو؟'' تو کہنے گئے،''اے ابوعبدالرحلٰ! آپ نے جو کچھ سنا ہے اسے معاف فرما کیں، اس کعبہ کے مالک کی شم! میں کھی کسی حرام کاری میں ملوث نہیں ہوا۔''

(٣٦) عقبی کہتے ہیں: میں ایک سرحد پر گیا تو وہاں ایک اعرابی سے میری ملاقات ہوئی جوغزل خواں تھا، میں نے اس کے سامنے عورتوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا: "جناب! ان کے بارے میں کلام کرنا پانی کی طرح ہے جس سے بیاسا سیراب ہوتا ہے۔" میں نے کہا،" عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا،" قبیلہ کی عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا،" قبیلہ کی عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا،" قبیلہ کی عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا،" قبیلہ کی عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا،" قبیلہ کی عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا، " قبیلہ کی عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا، " قبیلہ کی عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا، " قبیلہ کی عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا، " قبیلہ کی عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا ، " قبیلہ کی عورتوں کے اوصاف بیان کرو" اس نے کہا ، " قبیلہ کی عورتوں کے اوران نے کہا ، " فیل میں جواب دیا تو اس نے کہا :

رجعً ولسن من اللواتي بالصحى لذيو لهن على الطريق غبار بانسس عند بعولهن اذا خلوا واذا هم حرجوا فهن خفار "وه يزين والى بين وه الى أبيل كه چاشت كوفت راسته ير

ان کے دامنوں کا غبار ہو، وہ اپنے شوہروں کی موجودگی میں مانوی ہوتی ہوتی ہوں ان کے جانے کے بعد بہت شرم کرنے والی ہوتی ہیں۔''

عتی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بوچھا کیا تو جانتا ہے کہ اس نے سے قول''عورتوں کا ذکر پانی کی طرح ہے اس سے بیاسا سیراب ہوتا ہے' کہاں سے لیا ہے؟''میں نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا،'' قطامی کے اس قول سے

يقتلننا بحديث ليس يعلمه من يتيقن ولامكنونه بادى

فهن يبدين من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادى

''وہ ہمیں قبل کر دیتی ہیں ایسی گفتگو کے ساتھ کداس کوئیں جانتاوہ جس سے وہ ڈرتی ہیں اور اس کا چھپا ہوا پوشیدہ نہیں، وہ ظاہر کرتی ہیں ایسا قول جوانہائی شدید پیاس والے تخص کو پانی کے پاس لے آتا ہے۔''

### عفت و یا کدامنی کے اسباب

ان پاکدامن لوگوں کی عفت و پاکدامن کے اسباب میں سے ایک تو اللہ تعالی کا خوف اور دوسرا جنت میں جین وجیل حوروں میں رغبت ہے، کیونکہ جو خف اس دنیا میں حرام چیزوں سے لذت و فاکدہ اٹھائے گا تو وہ حوروں کی لذت اور منافع ہے محروم ہوجائے گا، حضور کا ارشاد ہے، ''جود نیا میں رہنم پہنے گا وہ آخرت میں نہ بہن سکے گا۔'' یا اور فرمایا''جود نیا میں شراب ہے گا آخرت میں نہ بی سکے گا۔'' یا لہذا اللہ تعالی ہرگز دنیا میں شراب وریثم اور دنیا میں حرام طریقوں سے شہوت کو پورا کرنے کو آخرت میں آن چیزوں شراب وریثم اور دنیا میں حرام طریقوں سے شہوت کو پورا کرنے کو آخرت میں آن چیزوں کے ساتھ جمع نہ کرے گا، اب بندہ کو دونوں لذتوں میں سے ایک کو اختیار کر لینا چا ہے اور دل کو دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لینا چا ہے اور دل کو دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لینا چا ہے اور دل کو دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لینا چا ہے اور دل کو دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لینا چا ہے اور

اوراس كے مزے كولو فنے والے كوقيامت كے دن اس كى طرح ہرگز نه بنائيں جوان سے بازر با، ان برائيوں سے بيخے كاليك درجه بي بھى ہے كہ وہ محض آگ وعذاب سے بيخے كے لئے ابن كوچھوڑ دے، رغبت ومحبت كى وجہ سے ان كوچھوڑ ناخوف وعذاب كے ڈر سے جھوڑ نے سے اعلی ہے، اور اس سے بھى ادنی درجه بدنا مى اور عيب جوئى كے ڈر سے بھوڑ نے سے اعلی ہے، اور اس سے بھى ادنی درجه بدنا مى اور عيب جوئى كے ڈر سے بدكارى كا دامن نه بكرنا ہے۔

عفت کے اسباب میں سے ایک سب یہ کی ہے کہ محب کوائل بات کا خوف ہو

کہ وصال کے ذریعہ محبت ختم ہو جائے گی، لہذا وہ پاکدامنی کو محبت کی حفاظت کے لئے
اختیار کرے اور بعض لوگوں کو محبوب کی عفت و ندامت بھی پاکدامنی پر ابھارتی ہے،
اور بعض کو محبوب کی شرم، اس کی عظمت اور حیاء عفت پر اکساتی ہے، اور بعض کو اس کی
باتوں کی خوبصورتی اور اس کے ذکر کی عمر گی کی رغبت عفت کی ترغیب دیتی ہے، اور بعض
کو محبوب اور لوگوں کے ہاں اپنی عزت و شرافت، قدر و منزلت بزرگی و پاکدامنی پر
برا بھیختہ کرتی ہے، اور کسی کو اس کی طبیعت کی شرافت اور ہمت کی بلندی برائی ہے بچاتی
ہے، اور بچھوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں عفت کی کامیا بی کی لذت اس پر ابھارتی ہے
کیونکہ پاکدامنی میں جو لذت ہے وہ شہوت پورا کرنے میں نہیں، لیکن پر لذت نفس کو
د بانے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور شہوت کو پورا کرنے کی لذت کے حصول کے بعد نفس
عنگ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو انجام اور نقصانات و مفاسد کا خوف پاکدامنی پر مجبور

عفت و یا کدامنی ایک باعث افتخار اعز از ہے

زمانه قدیم اور جدید میں لوگ عفت و پاکدامنی پرفخر کیا کرتے ہیں: ایک شاعر کہتا ہے:

ولرب لندة ليلة قد نلتها وحرامها بحلالها مدفوع

"رات کی لذت کو پیدا کرنے والی شم جے میں نے حاصل کیا واور علال لذت کے حصول سے حرام لذت کو دور کیا۔"

بینہے کہا گیا ''جمیل کی تیرے عشق مین کیا حالت ہے کیا تیرے پاس کوئی حلا ہے۔ جس سے اس کوسکون حاصل ہو؟'' سنے لگی ''میرے پائن سوائے رونے کے اور کوئی جارہ کارنہیں ، سوائے یہ کہ میں اسے آخرت میں ملول یا تحت الشری میں میت کی صورت میں اس کی زیارت کروں۔''

عتبہ اس کے عاشق کی موت کے بعد کہا گیا: تیرے لئے کیا نقصان تھا اگر تو اس کو اپنے چرہ سے فائدہ اٹھانے دیتی؟ اس نے کہا،" مجھے عار کے خوف، پڑوی کی بدگوئی اور اللہ کے ڈر نے اس سے روکا، حالا تکہ جتنی محبت اس کے دل بیل تھی، میرے دل بیل اس سے کئی گنازیادہ محبت تھی، لیکن میں نے اس کے چھپانے کو محبت کی بقاء اور آخرت کی خوبی کے لئے مناسب سمجھا اور پاکدامنی میں اللہ کی اطاعت میں گناہوں سے دور ہے'۔

ایک نو جوان لڑ کے لڑکی کی آپس میں محبت ہوگئی اور سب لوگوں میں ان کے عشق کی باتیں مشہور ہوگئیں، ایک دن وہ دونوں تنبا ہوئے تو نو جوان نے کہا: آ جا کہ ہم عشق کی باتیں مشہور ہوگئیں، ایک دن وہ دونوں تنبا ہوئے تو نو جوان نے کہا: آ جا کہ ہم اپنے بارے میں کی جائے والی باتیں چے کر دکھا کمیں، لڑکی کہنے گئی: نہیں خدا کی قتم میں ایسا ہوگئی نہیں خدا کی تیں میں نے بڑھا:

﴿ ٱلاَحِلَّاءُ يَوْمَئِذِ بَعُضُهُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا المُتَّقِيْنَ ﴾

الزخرف: ۲۷٪) الزخرف

'' قیامت کے دن سوائے متقین کے دوست دشمن بن جائیں

ایک عاشق ہے بوچھا گیا، اگر تھے تیری معثوقہ کے ساتھ تنہائی کا موقع مل جائے تو تو کیا کروں گا جولوگوں کی جائے تو تو کیا کروں گا جولوگوں کی

موجودگی میں ہوتا ہے، یعنی لمبا حد ہے بڑھا ہوا شوق اور دور ہے ویجینا، اور اس چیز کو حچھوڑ دوں گا جواللہ کو ناراض کرنے والی اورمحبت کو فاسد کرنے والی ہو۔''

سعید کیچیٰ بن اموی روایت کرتے ہیں: ہنو تقیب کے دو بھائیوں کی آپس میں گہری محبت تھی ،اور ہرایک دوسرے کواینے او پر ترجیح دیتا تھا،ایک مرتبہ بڑا بھائی کسی سفر کے لئے گیا اور جھوٹے کو گھر بار بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی وصیت کر گیا،اس دوران کہ مقیم بھائی سفریر جانے والے کے گھر میں تھا کہ اس کی بیوی ایک جھوٹی سی جا در میں وہاں ہے گزری، وہ انتہائی خوبصورت عورت تھی، بیاس کو دیکھ کر جیران وسرگرداں ہو گیا، اس عورت نے اس کو دیکھا تو سریر ہاتھ رکھ کر واپس مڑی اور کمرہ میں چلی گئی، کیکن اس عورت کی محبت اس کے دل میں گھر کرگئی اور بیاس کی محبت میں تھلنے لگا، یہناں تک اس کا جسم لاغر ہوگیا اور رنگ زرد پڑ گیا، جب اس کا بھائی واپس آیا تو اس نے بیرحالت دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی، اس نے کوئی وجہ نہ بتائی اس نے اطباء کو بلوایالیکن سوائے حارث بن کلدہ نامی طبیب کے کوئی اس کی بیاری کونہ مجھ سکا،اس نے کہا: اے عشق کا روگ لگ گیا ہے۔''اس کے بھائی نے کہا،'' عجیب بات کرتا ہے میں نے تجھے نے بھائی کی بیاری کے متعلق ہو جھا اور تو مجھ سے مذاق کرتا ہے' طبیب نے کہا: میں نے کوئی مذاق نہیں کیا میں اس کوشراب بلاتا ہوں ، اگر بیرعاشق ہوا تو تمہارے سامنے آجائے گا'' شراب لا کر تھوڑی تھوڑی اس کو یلائی گئی ،اس کونشہ چڑھا تو بولا:

السما بسی عملی الأبیا تسمن حیف نسز رهسته غسز ال مسا رأیست الیسو م فسی دور بسنسی کسه أسیسل السخد مسر بسوب و فسی مسنط قسه غسه "اے دوستو مجھے مقام حیف کے گھروں کے پاس لے جاؤتا کہ میں ان کی زیارت کرون، وہ ایک ہرنیاں ہیں کہ میں نے آج تک

بی کنہ والوں کے ہاں ایسی عور تیں نہیں دیکھی ہزم رخساروں والی،
خوبصورت جسم والی جن کے بولنے میں خوبصورتی ہے۔'
اس کے بھائی نے کہا:''تو بہت بڑا حکیم ہے لیکن اسے عشق کس سے ہے؟''
طبیب نے کہا،''اے دوبارہ شراب بلاؤ شاید یہ نام بتا دے' دوبارہ شراب بلائی گئی تو
اس نے عورت کا نام بتادیا، اس کے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تا کہ یہ شادی
کر لے لیکن اس نے شم کھائی کے میں شادی نہ کروں گا، ای حال میں اس کی موت آگئی
لیکن اس سے شادی نہ کی ہے''

ا کے روز حجاج بن یوسف نے قید خان کا دورہ کیا تو اس کے یاس ایک آ دمی لایا گیا، حجاج نے کہا: تیرا کیا قصور ہے: وہ بولا: ''اللہ تعالی امیر کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، مجھے رات کو بہرہ دینے والوں نے بکڑا ہے، میں آپ سے پچھ بات کرنا جا ہتا ہوں، اگر جھوٹ نجات دے سکتا ہوتو سچے تو بطریق اولی چھٹکارا دے سکتا ہے، حجاج نے کہا: تیرا کیا قصہ ہے؟'' اس نے اپنا حال سایا اور کہا: میرا ایک بھائی تھا جے امیر نے خراسان کی طرف ایک لشکر کے ساتھ بھیجا تھا، اس کی بیوی مجھ پر عاشق تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہ تھی ، ایک دن اس نے میری طرف قاصد بھیجا کہ تیرے بھائی کا خط آیا ہے، آ کے اس کو یڑھ لے، میں اس کے پاس چلا گیا، اس نے مجھے باتوں میں لگائے رکھا یہاں تک کہ مُغرب کی نماز بھی ہم نے پڑھ لی، پھراس نے اپنے دل کی بات مجھ پر ظاہر کی اور مجھے برائی کی وعوت دی، میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تونے الیا نہ کیا تو میں چیخوں گی اور کہوں گی کہ تو چور ہے، مجھے اس سے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، میں نے اسے کہا: مجھے رات تک مہلت دے، جب میں عشاء کی نماز پڑھ لی اور مجھے امیر کے بہرہ داروں کے پاس این گرفتاری کا یقین تھا کیکن میں وہاں ہے بھاگ نکلا، كيونكة تل ہونا ميرے لئے اپنے بھائي كے حق مين خيانت كرنے ہے آ سان تھا، للندا مجھے

راسته میں بہرہ داروں نے پکڑ لیا۔''

حجاج نے اس کوآ زاد کرنے کا حکم دے دیا۔

رہے بن زیاد کہتے ہیں: میں نے کسی قبر کے پاس ایک لڑی کو یہ کہتے ہوئے سنا،

بنفسي فتى أوفى البرية كلها وأقواهم في الموت صبرًا على الحب

'' میری جان کی قتم! تمام مخلوق میں سب سے زیادہ وفا کرنے والا،

موت برطاقت رکھنے والا اور محبت برصبر کرنے والا تھا''

میں نے اسے کہا: وہ کس اعتبار سے وفا کرنے والا اور قوت والا تھا۔''اس نے کہا،''اسے مجھ سے محبت تھی اگر وہ اسے ظاہر کرے تو لوگ اسے ملامت کرتے تھے اور اگر

وہ اسے چھپائے تو ہزول کہتے تھے، جب معاملہ یونہی رہا تو اس نے کہا:

يقولون إن جاهرت قدعضك الهوى وإن لم أبح بالحب قالوا تصبرا

وليسس لمن يهوى ويكتم حبه من الأمر إلا أن يموت فيعذرا

''اگر میں شور کروں تو وہ کہتے ہیں تو نے محبت کو نقصان دیا،اگر میں

محبت کو ظاہر نہ کروں تو کہتے ہیں تو نے صبر کیا، اور محبت کرنے

والے اور محبت کو چھپانے والے کو اتنا اختیار ہے کہ وہ مرجائے اور

معذور مجھا جائے۔''

وہ مسلسل ان اشعار کو دہراتا ہوا مرگیا، اے شخص خدا کی شم! میں اس وقت تک یہاں ہے جدانہیں ہو یکتی جب تک میری قبر بھی اس کے ساتھ بن جائے، بھراس کی چیخ یہاں سے جدانہیں ہو یکتی جب تک میری قبر بھی اس کے ساتھ بن جائے، بھراس کی چیخ نکلی، اور عور تیں بھی چینیں اور کہا کہ وہ مرگنی، میں نے موت کی جاہت کرنے والوں میں اس سے زیادہ تیزی ہے کسی کومرتے نہیں دیکھا''۔

ایک مرتبہ بٹنیہ کی باندی نے اس کے باپ اور بھائی کو چغلی لگائی کہمیل بٹنیہ کے باس ہے باپ اور بھائی کو چغلی لگائی کہ جمیل بٹنیہ کے باس ہے، وہ دونوں تلواریں لے کرآئے اور جمیل کو دیکھا کہ وہ اس سے پچھ فاصلہ پر

بیشاس سے گفت وشنیداورا بے درد کی شکایت کردہا ہے، اورا سے کہدرہا ہے۔ اسے بنید!
مجھے جو محبت اورعشق ہے کیا تو اسے جاری نہیں رکھنا چا بتی؟ اس نے کہا،''وہ کیے' جمیل
بولا:''اس چیز کے ذراجہ جو محبت کرنے والوں کے مابین ہوتی ہے،' بنٹیہ بولی،''اے
جمیل کیا تو یہ چا ہتا ہے، خدا کی تئم میں تو تیرے بارے میں یہ گمان نہ کرتی تئی اگر دوبارہ
تو نے کسی غلط کام کا اشارہ بھی کیا تو تو میرا چیرہ نہ دیکھے گا' جمیل مسکرایا اور کہا میں نے یہ
بات صرف تھے آزمانے کے لئے کی تھی، کیونکہ تو اس بات کو پسند کرتی تو جھے معلوم ہو
جاتا کہ تو کسی اور سے بھی محبت کرتی ہے، اگر میں تیری ذرای بھی کوشش دیکھا تو تھے تلوار
ماردیتا یا تھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیتا۔'

بٹینہ کے باپ نے اس کے بھائی سے کہا '' چلوچلیں، ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم اس آ دمی کو بٹینہ کے پاس آنے ہے روکیں۔''

to the first of the same of the same of the

with the second of the second of the second

#### باب۲۴

# ﴿ غیرشرعی اور ناجائز تعلقات کے تباہ کن اثرات ﴾

ہر عقلمند آدی کے لئے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ کی راستہ پراس وقت تک نہ چلے جب تک اس کی خیر وشر کو معلوم نہ کرلے اور اس راستہ سے پہنچنے والی سلامتی اور ہلاکت سے واقفیت نہ حاصل کرلے، حرام کا ارتکاب کرنا اور اس کے اسباب کو اختیار کرنا ووایس کے اسباب کو اختیار کرنا ووایس کے اسباب کو اختیار کرنا ووایس کے ہیں اور اس میں بہت ی دو ایسے راستے ہیں جو اگلے پچھلے لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنے ہیں اور اس میں بہت کی ہلاکتیں اور نقصانات ہیں اور یہ دونوں اپنے چلنے والے کو انتہائی برے مقام اور بدترین ہلاکت خیز جگہ پر پہنچا دیتے ہیں۔

### زنا کی مذمت وحرمت اوراس کا عذاب

الله تعالى فى زناكراسته كوبدرين راستة قرار ديا جاور فرمايا:

(الاسبراء: ٣٢)

''زنا کے قریب بھی مت جاؤیہ جبح حیّائی ہے اور برا راستہ ہے۔'' جب زنا کے راستہ کی میشر انگیزی ہے تو لواطت جو زنا ہے گئی درجہ بڑھا ہوا اور کئی گنا براعمل ہے اس کی برائی کتنی شخت ہوگی ، (اس کی تفصیل آ گے آئے گی)۔

زنا بدترین راستہ ہے، اور زانیوں کے لئے جہنم میں بدترین ٹھکانہ ہے اور جہنم میں ان کی روحوں کو ایسے تنور میں ڈالا جائے گا جس کے بنچے سے شعلے لیٹیں مارتے ہوں گے، جب آگ کا شعلہ ان کی طرف لیکے گا تو وہ چینیں گے اوپر اٹھیں گے پھراپی جگہ لوٹ آئیس گے، دور ایسا ہی قیامت ہوتا رہے گا، حضور ملٹی آئیل نے اپنے خواب میں یہی

عذاب ديكها ہے اورانبياء ليهم السلام كاخواب وحي بوتا ہے ۔

حضرت مروبن جندب فرماتے ہیں: ''حضور ﷺ اکثر صحابہ کرام سے او جھا كرتے تھے كہ كياتم ميں ہے كسى نے كوئى خواب ديكھا ہے؟ سمر ، رضى المدتعالى عند كہتے میں، پھراللہ تعالی جس کے بازے میں جاہتا وہ اپنا خواب بیان کرتا، آیک صبح آپ نے فرمایا رات (خواب میں) میرے باس دوفر شتے آئے، دونوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے، تشریف لے چلیں، میں ان کے ساتھ ہوگیا، چنانچہ وہ مجھے ایک ایسے تحض کے پاس لے گئے جو پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا،اس کے پاس ایک دوسراتخص کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں پھرتھا، وہ پھر اس کے سرمیں مارتا تو سر پھٹ جاتا ہے اور وہ پھر لڑھک کر دور چلا جاتا ہے، وہ محف وہی پھر لینے کے لئے جاتا ہے،اس وقفہ میں سریھٹے ہوئے محف کا سر ٹھیک ہوجا تا ہے، چنانجہوہ پھر پھراس کے سرمیں دے مارتا ہے،ای طرح منگسل کرتا ر ہا، میں نے دریافت کیا،'' نیہ دونوں کون میں؟'' انہوں نے کہا''ابھی چلیں، بہر حال ہم تینوں چل پڑے، ایک مخص کے پاس مینچے جو جیت لیٹا ہوا تھا اس کے پاس ایک مخص لوہے کا کنڈا لئے کھڑا ہے جس سے اس لیٹے ہوئے آ دمی کا پھور اگدی تک بھاڑ ڈالتا ہے اور نتھنے اور آ ککھ کو بھی ای طرح پھاڑتا ہے، پھر منہ کی دوسری طرف جا کر بھی ای طرح کرتا ہے، جب ایک طرف کو چیرتا ہے تو دوسری طرف کا چیر بالکل درست ہوکر اپنی اصل حالت برآجاتاہ، پھراہے چرتاہے تو یہ درست ہوجاتا ہے (ایسا ہی برابر ہورہاہے) میں نے (اینے ساتھی) فرشتوں ہے یو چھا،''سجان اللہ بید دونوں کون ہیں؟'' انہوں نے كما آ كے چلئے! چنانچة مم ميوں آ كے چل ير في ايك كر سے كے ياس بيني جو تنور كى طرح. تھا(سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ، میں سمجھتا ہوں آبخضرت ساتھائیا ہے ہیہ بھی فرمایا کہ اس تنور میں شور ہورہا تھا، ہم نے جھا تک کر دیکھا تو اس میں مرد ہیں اور عورتیں ہیں لیکن سب نگے اور جب ان کے نیچے ہے آگ کی لیک آتی ہے تو وہ جلاتے ہیں، میں نے اپنے ساتھی فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں سے کہا (حسب

سابق) آگے چلئے (ابھی نہ یو چھئے!)غرض ہم پھرروانہ ہو گئے اور ایک ندی پر پہنچے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں میرے خیال میں آتخضرت ندیٰ کے کنارے ایک اور شخص کھڑا تھا جس نے اپنے ساتھ بہت ہے پھر اکٹھے کر رہے تھے، پیخص جوندی میں تیرر ہاتھا تیرتے تیرتے اس کنارے والے مخص کے پاس آتا اور ا پنامنہ کھول دیتا وہ اس کے منہ میں ایک بچھر دے دیتا تو پھرندی میں چل دیتا ، پھرلوٹ کر آتا تو گنارے والاتیخص ایک اور پھراس کے منہ میں دیدیتا،غرض جب لوٹ کرآتا یہی ہوتا، میں نے اینے ساتھی فرشتوں سے یو چھا، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلئے (ابھی نہ یوچھے) غرض ہم نتنوں چلتے چلتے ایک نہایت بدصورت مخص کے پاس بہنچے ایسا بشکل کمتم نے بھی نہ دیکھا ہوگا، وہ آگ سلگار ہاتھا اور اسکے گرد دوڑ رہاتھا، میں نے اپنے ساتھی فرشتوں سے یو چھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا (ابھی آگے) چلئے (نہ یو چھئے) غرض ہم تینوں چلتے چلتے ایک بہت گھے سبز باغیج پر پہنچے، اس میں ہرفتم کے پھول تھے اس کے درمیان ایک لمبے قد کا آ دمی تھا اتنا لمبا کہ مجھے اس کا سر دیکھنا مشکل ہوگیا، اس کے گرد بہت سے لڑ کے جمع ہیں،اتنے بہت لڑ کے کہ میں نے بھی نہ دیکھے، میں نے اپنے ساتھی فرشتوں سے یو چھا، یہ المباشخص کون ہے اور یہاڑ کے کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلتے (ابھی کچھ نہ یو چھئے) خیر ہم متنوں چل پڑے اور ایک بڑے باغ پر پہنچے، ویبا بڑا عمدہ باغ میں نے جھی نہیں ویکھا، میرے ساتھی فرشتوں نے مجھے سے کہا، اس باغ میں فلاں درخت پر چڑھ جا، ہم تینوں اس پر چڑھ گئے اور جاتے جاتے ایک شہر میں پہنیے جوسونے جاندی کی اینوں سے بنایا گیا تھا، ہم نے اس شہر کے دروازے برآ کر دروازے کو کھلوایا، ` دروازہ کھولا گیا ہم اس کے اندر گئے، وہاں ہمیں ایسے آ دمی ملے کہان کا آ دھا دھڑ نہایت خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت جوتم نے بھی نہ دیکھا ہو، اور آ دھا دھڑ نہایت بدصورت اییا بدصورت جوتم نے بھی نہ دیکھا ہو، میرے ساتھی فرشتوں نے ان ہے کہا، جاؤ اس ند

ی میں ً ریز و (غوطہ لگاؤ) وہاں ایک اور ندی دکھائی دی جوعرض کی جانب بہدر ہی تھی اس کا یانی دودھ کی طرح سفیدتھا، غرضیکہ وہ آدی اس ندی میں کود بڑے پھر جولوث کر ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی بالکل جاتی رہی اور ان کا ساراجسم نہایت خوبصورت ہو گیا تھا۔اب میرے ساتھی فرشتوں نے کہا یہ شہر جنت ابعدن (ہمیشہ رہنے کا باغ) ہے اور یمی آپ کا مقام ہے، میری آ تکھاو پر کی جانب اٹھی تو کیا دیکھا ہوں سفید ابر کی طرح ایک کل ہے، ان فرشتوں نے کہا ہے آپ کا گھرہ، میں نے کہا اللہ آپ کو برکت دے مجھے جھوڑ دیجئے ، میں اینے اس گھر میں چلا جاؤں ،انہوں نے کہانہیں ابھی آپ اس گھر میں نہیں جاسکتے (دنیاوی عمرابھی باقی ہے) کیکن (عنقریب مرنے کے بعد) آپ اس میں داخل ہوں گے، میں نے کہاا جھا جو عجیب یا تیں اس رات کو دیکھی ہیں ان کی حقیقت توبیان سیجے، انہوں نے کہا ہاں اب ہم آب سین اللہ ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں، بہلا تخص جوآب نے دیکھا جس کاسر پھر سے کیلا جارہاتھا یہ وہ تخص ہے جس نے دنیا میں قرآن سکھ کر چھوڑ دیا تھا، فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا وہ سویا رہتا اور وہ تحض جس کے ملی ہو ہے، نتھنے اور آئکھیں گدی تک چیرے جارے تھے، وہ صبح کو گھرے نکلتے ہی ایک حموثی خبرتراشتا (لوگوں سے کہتا) وہ خبرسارے جہاں میں پھیل جاتی اور نظے مردعورت جوتم نے تنور میں دیکھے وہ زانی مرداورعورتیں ہیں اور جو شخص ندی میں تیررہا تھا اور اس کے منہ میں پھر دیئے جارہے تھے وہ سودخور ہے اور وہ مخص جوآگ سلگا رہا تھا اور اسکے گرددوڑ رہاتھا، وہ دوزخ کا داروغہ ہے مالک نامی (ڈراؤنی شکل والا) اور وہ لیے خص جو باغيج مين ملے تھے، وہ حضرت ابرائيم عليه الصلوة والسلام بين اور جوان كرو بين وه لوگ ہیں جوفطرت اسلام (لیعنی تو حید ) پررہ کرانقال کر گئے۔'' حضرت ممره بن جندب رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے آ تخضرت سليد الله الله عرض كيا، " يارسول الله مشركون كے بيے جو نابالغ بى مرجاتے ہيں وہ بھی آن میں شامل ہیں؟" آپ سٹھا ایکم نے فرمایا " ہاں بشرکین کے سیے بھی" اب

۔ ہے وہ اوگ جن کا آ دھا دھڑ خوبصورت تھا اور آ دھا دھڑ بدصورت، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ( دنیا میں ) اچھے اور برے سب طرح کے کام کئے، اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی خطا نمیں معاف کردیں۔''

### ز نا کرنے والوں کی بد ہو

ابوامام بابلی حضور ملی ارشاد نقل کرتے ہیں: "میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دوآ دی آئے اور مجھے کو کھ ہے پکڑ کراٹھایا، مجھے باہر نکالا اور مجھے ایک چکنے پہاڑ کے پاس لا کر کہا،"اس پر چڑھ جا کیں" میں نے کہا،"میں اس کی طاقت نہیں رکھا،" کہنے گئے،"ہم آپ کو سہارا دیں گے،" جب میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو میں نے اونچی او نجی آوازیں نیس میں بن کہا،" یہ آوازیں کیسی ہیں؟" کہنے گئے" یہ جہنی لوگوں کی چینیں ہیں،" مجھے آگے بیجایا گیا، وہاں میں نے لوگوں کا بڑا گروہ دیکھاجو بہت زیادہ پھولے ہوئے، انتہائی بد بودار اور بدترین چروں والے تھے، میں نے کہا، کیا کون لوگ ہیں؟" ہوئے، انتہائی بد بودار لوگوں کو دیکھا، ان کی بوگندے بد بودار پانی کی طرح تھی، میں نے کہا، کیا کون لوگ ہیں؟" ہوئے ہوئے تو ان سے زیادہ پھولے ہوئے، خت بد بودار لوگوں کو دیکھا، ان کی بوگندے بد بودار پانی کی طرح تھی، میں نے کہا،" یہ کون لوگ ہیں؟" مجھے بتایا گیا،" یہ زنا کرنے والے مرداور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔" ا

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور سائی بنیاب کا ارشاد نقل کرتے ہیں ''معراج کی رات مجھے اللہ کی بہت عجیب مخلوقات دکھائی گئی (من جملہ ان کے) ایسی عورتیں دکھائی گئیں جوابی جھاتی کے بل لاکائی گئی تھیں اور بعض کو پاؤں سے باندھ کر الٹالٹکا یا گیا اور وہ جیخ و پکار کر رہی تھیں، میں نے دریافت کیا،''اے جبرئیل! یکون ہیں؟''جواب ملا دروہ جیخ و پکار کر رہی تھیں، اپنی اولا دکوتل کرتی تھیں اور اپنے خاوندول کے لئے دریافت کیا۔'' یہ وہ عورتیں جو زنا کرتی تھیں، اپنی اولا دکوتل کرتی تھیں اور اپنے خاوندول کے لئے

لے رواہ ابن خزیمہ وابن حبان \_

دوسر ہےلوگوں کی اولا د کو وارث بناتی تھیں۔''

ابونیم روایت کرتے ہیں: لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائ چند برائیوں کے بارے میں باہم گفت وشنید کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا،

''تم جانے ہوسب سے برا اور بخت زنا کیا ہے؟''عرض کیا گیا،''زنا تو سارا ہی برا اور سخت ہے،' فر مایا،''لیکن میں تمہیں اللہ کے ہاں سب سے برترین زنا کے بارے میں بناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدمی کی مسلمان کی بیوی سے زنا کرائے، اس نے بیوی کواس کے باتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدمی کی مسلمان کی بیوی سے زنا کرائے، اس نے بیوی کواس کے شوہر کے لئے خراب کر دیا،' پھراس موقع پر فر مایا،''قیامت کے دن ہر نیک و بد مخص کو اختہائی بدترین بد ہو آئے گی اور وہ ہر طرف پھیل جائے گی اور ان کے لئے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، ایک پکار نے والا پکار کی گا، جس کی آواز کوشب سنیں گے وہ کہ گا، تم مشکل ہو جائے گا، ایک پکار نے والا پکار نے والا پکار نے والوں کی شرم گا ہوں کی بد ہو ہے جو اللہ طرف پہنچ گئی ہے۔''جواب ملے گا،'' یہ زنا کرنے والوں کی شرم گا ہوں کی بد ہو ہے جو اللہ طرف پہنچ گئی ہے۔''جواب ملے گا،'' یہ زنا کرنے والوں کی شرم گا ہوں کی بد ہو ہے جو اللہ حے زنا کے بعد بغیرتو ہے کے گا۔'

# زنا کے بدترین نتائج

حضرت حذیفه رضی اللہ تعالی عنه حضور سائی آیا کی ارشاد نقل کرتے ہیں: ''اے مسلمانوں! زنا ہے بچو کیونکہ اس میں چھ بدترین حصاتیں ہیں، تین دنیا میں اور تین آخرت میں، دنیا کی تین تو بیا، چرہ کی رونق ختم کرتا ہے، فقر لاحق کرتا ہے اور عمر کو کم کرتا ہے، اور آخرت کی تین تو یہ ہیں، اللہ کے عصمہ کا سبب ہے، برے حساب کا باعث اور دخول جہنم کا ورا تعدید ہے۔ ا

انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرمایا کرتے تھے ''زنا پر بینگی اختیار کرنے والا یتوں کی عبادت کرنیوالے کی طرح ہے۔''

ل رواه السيوطي والخرائطي والوثعيم

امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه فرماتے ہيں: ' قبل كے بعد زنا ہے برا گناه كوئى نہيں۔''

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: ''یا رسول الله اسب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟'' فرمایا،'' تو اپنے خالق الله تعالی کے ساتھ کسی کوشریک کھیرائے۔'' میں نے کہا: ''اس کے بعد کونسا؟'' فرمایا،'' تو اپنی اولا دکواس خوف سے قل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا،'' میں نے کہا،'اس کے بعد بعد کونسا؟'' فرمایا، '' تو اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔'' الله تعالی نے اس بات کی تصدیق میں قرآنی آیات نازل فرمائی:

﴿ وَالَّـذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا الْحَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ اللَّهِ إِلَهَا الْحَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ يَلُقَ اللَّهِ وَالْفَرِقَانِ: ٢٨)

''اور جواللہ کے سواکسی اور معبود کونہیں پکارتے اور اس شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جے اللہ نے حرام کر دیا ہے اور زنانہیں کرتے اور جس شخص نے یہ کیاوہ گناہ میں جا پڑا۔''

عبدالله بن عمرورض الله تعالی عنه حضور سی کی بیوی ہے دنا کرنے والے کو الله تعالی قیامت کے روز رحمت کی نگاہ ہے نہیں بروی ہے زنا کرنے والے کو الله تعالی قیامت کے روز رحمت کی نگاہ ہے نہیں دیکھے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا ، اور فرشتوں ہے کہے گا ، 'اسے جہنم میں داخل کر دو۔'ل حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: جب ماپ تول میں کمی کی جائے تو بارش روک لی جاتی ہے اور جب زنا کی کثرت ہو جائے تو طاعون پھیل جاتا ہے اور جب زنا کی کثرت ہو جائے تو طاعون پھیل جاتا ہے اور جب جسوٹ پھیل جاتا ہے۔'

حضرت ابو ہرریہ وضی اللہ تعالی عنہ حضور سائی آیا کم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: تین

ل بواد الخرائطي في مساوي الإخلاق في مندالفردوس

آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ تو قیامت کے دن بات چیت کرے گا اور نہ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے: (۱) زانی بوڑھا، (۲) جھوٹا بادشاہ، (۳) متکبرغریب لے

حضرت ابوذررضی الله تعالی عند حضور ملتی آیم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: الله تعالی عند حضور ملتی آیم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: الله تعالی عند حضور ملتی بوژها (۲) اکثر بازغریب (۳) مالدار بخیل سے بخیل سے

عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنه حضور سلنی آینی کا ارشادنقل کرتے ہیں الی عورت کے بستر پر بیٹھنے والا جس کا خاوند جہادیا جج وغیرہ کے لئے گیا قیامت کے دن اس شخص کی طرح ہوگا جے بہت ہے اڑ دھوں نے ڈسا ہو' ۔ سے

حضرت بريده كى حديث مين حضور الفيائيم كاارشاد ب:

"جہاد پر جانے والوں کی بیویوں کی عزت بیچے رہنے والوں کی ماؤں کی طرح ہے، بیچے رہنے والوں کے گھر والوں سے کوئی ہے، بیچے رہنے والوں سے کوئی سے جو شخص جہاد پر جانے والوں کے گھر والوں سے کوئی بداخلاقی کرے گا تو اس کو قیامت کے دن سولی پر لٹکا یا جائے گا اور مجاہد سے کہا جائے گا، اے فلاں بن فلاں ! اس کی نیکیوں میں سے جو جا ہے حاصل کرے" پھر اللہ کے رسول صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

" تمہارا کیا خیال ہے وہ اس کی نیکیوں میں کچھ چھوڑ ہے گا؟۔

ایک روایت میں یوں ہے" جب کسی کواس نے اپنے اہل میں گران بنا کر چھوڑ ااوراس نے خیانت کی تو قیامت کے دن کہا جائے گایہ تیرے اہل میں تیرا خائن ہے تو جو چاہے اس کی نیکیوں میں سے لے لے، تمہارا کیا خیال ہے؟ (لیعنی وہ کوئی نیکی

ع رواه احمد وابن حبان والضياء المقدى

ت رواه الطبر اني في الكبير والخرائطي في مساوى الاخلاق

چھوڑ ہے گا)۔''

زنا کی قباحت کے لئے اتن بات کافی ہے کہ اللہ تعالی نے اپی عظیم رحمت کے باوجود زنا کرنے والے والے والے والے والے موس بندوں کو تکم دیا کہ وہ اسے سخت سزادیں۔

اس کی قباحت کی تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ان کے غیر عاقل ہونے کے باوجوداس فتبج عمل پر سزا دی جیسا کہ تھے بخاری میں عمرو بن میمون اودی کا قول ہے: میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندر نے بندریا سے زنا کی تو سب بندروں نے مل کراس کو سنگسار کیا اور اس کو سنگسار کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا۔''

#### زنا کے نقصا نات اور خرابیاں

زنا بہت ی خرابیوں اور مصیبتوں کا جامع ہے، اس کی چندخرابیاں درج ذیل

ئى:

- (1) دین میں کمی کا باعث ننے۔
- (۲) تقوی کے ضیاع کا سب ہے۔
  - (٣) د يي سوچ کا خاتمه کرتا ہے۔
    - (۷) غیرت کو کم کرتا ہے۔
- (۵) زانی میں خوف خدانہیں ہوتا۔
- (۲) وفائے عبد زانی کا شعار نہیں ہوسکتا۔
  - (4) مجمعی سیج نہیں بولتا۔
- ۱(۸) روست کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرسکتا۔
  - (۹) این بیوی پرغیرت نہیں کھاسکتا۔

(١٠) وهوكرو يخام

(۱۳) بےشرم ہوتا ہے۔

(۱۴) مگرانی کے قابل نہیں۔

(۱۵) اینے گھروالوں کے بارے میں محبت کا مادہ اس میں سے جتم ہوجا تا ہے۔

(١١) أين عزت وآبروك خراب كرنے سكے باعث الله تعالى كفضب كاسب لے

The State of the S

(۱۷) ازانی کے چہرہ پر سیاہی اور ظلمت، بے رونقی اور وحشت پر طاہر ہوتی ہے۔

(۱۸) ول مین ظلمت بیدا ہوتی ہے۔

(19) ول کانور بھھ جاتا ہے جس سے چبرہ کانور بھی جاتار ہتا ہے۔

(۲۰) فقر لاجق ہوجا تا ہے، حدیث قدی میں ہے، نیمیں سر کشون کو ہلاک کرتا ہوں اور زانیوں کوفقیر کرتا ہوں۔'' میں سے ایک کا ایک کرتا ہوں اور

(۲۱) میزانی کی غزت کوختم کردیتا ہے اور اسے اللہ اور لوگوں کی نگاہ میں گرا دیتا ہے۔

(۲۲) اچھے اوصاف جیسے عفت، نیکی، عدالت وغیرہ چیس کران کی ضد جیسے برکاری، فتق، زنااور خیانت جیسے برے اوصاف دیے دیتا ہے۔

(٢٣) لفظ مومن كا أطلاق بھى زناكى وجه سے چھن جاتا ہے، جيسا كەسىمىيىن ميں حضور

الشُّهُ لِيَامَ كَا ارْشَادُ منقول ہے'،' زانی جب زنا كرتا ہے تو وہ موہن نہيں ہوتا''اس نے

اسم ایمان مطلق توسلب موجاتا ہے آگر چیمطلق ایمان سلب نہیں ہوتا ہے۔

جعفر بن محدر المة التباغليه بال حديث كى شرح اوجهى كن توانبول في زين

پر ایک دائرہ کھینچا اور فرمایا بیدایمان کا دائرہ ہے، پھراس سے باہرائک اور دائرہ کھینچا اور

فرمایا بداسلام کا دائزہ ہے، جب آ دی زنا کرتا ہے تو ایمان کے دائرہ اللے خارج ہو جاتا

بيكن اسلام ك دائرے سے خارج نبيل ہوتا۔ اور ايمان كے معمولي سے جز وك

ثبوت سے بیال زم نہیں آتا کہ اسے مومن کہا جائے، جیسے علم وفقہ کی تھوڑی مقدار جان لینے والے کو فقہ کی تھوڑی مقدار جان لینے والے کو فقہ یا عالم نہیں کہا جاتا، اس طرح شجاعت کی معمولی سی حیثیت کے حامل کو شجاع نہیں کہا جاتا، حدیث کی شرح میں درست قول یہی ہے کہ اسے ظاہر برمحمول کیا جائے۔ جائے اور خلاف ظاہر معنیٰ کو تاویل پیش کیا جائے۔

- (۲۴) یہ اینے آپ کواس تنور میں رہنے کے لئے پیش کرتا ہے جسے رسول اللہ سالی آیا ہم نے زانی مرد وعورت کے لئے دیکھاتھا۔
- (۲۵) یہ طیب اور پا کباز ہونے کے لقب کو دور کرتا ہے کیونکہ لفظ''طیب'' اللہ تعالیٰ نے پاکدامن لوگوں کی صفت قرار دیا اور خبیث ہونے کا لقب دلوا تا ہے جوزانیوں کی صفت ہے:

الله تعالى فرمات بين:

﴿ اَلُحَبِيُثُ لِللَّهَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

''ناپاک عورتیں ناپاک مردون کے لئے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک مرد ناپاک عورتیں باک عورتوں کے لئے اور باپاک عورتیں باک مردوں کے لئے اور باک عورتوں کے لئے ہیں۔''

الله تعالى في جنت كو ہر خبيث بد باطن بدكار شخص برحرام كيا ہے اور اسے طيب پاكيزہ اور پاكد من لوگوں كا محكانہ قرار ديا ہے اور اس ميں يبى لوگ داخل ہوں گے، الله تعالى فرماتے ہىں:

﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَلْنِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَّمُ عَلَيْكُمُ الْمَلْكِكُمُ الْمَدَادِ ٢٣٠ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

داخل ہوجاؤ۔''

ایک اور جگه فرمایا:

﴿ وَقَالَ لَهُ مُ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمُ طِبُتُمُ فَادُحُلُو هَا خُلِدِيْنَ ﴾ (الزمر: 27)

"جنت کے نگہبان فرضتے کہیں گےتم پرسلامتی ہوتم پاک ہوئے اور جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ۔"

یہ لوگ فرشتوں کے سلام اور دخول جنت کے حقدار اپنی پاکیزگی کی وجہ سے بنے ، جبکہ زانی ساری مخلوق کے بدترین لوگ ہیں ، اور الله تعالی نے جہنم کو خبیث مرد و عورت کا ٹھکانہ قرار دیا ہے ، قیامت کے دن خبیث بد باطن لوگوں کو طیب اور پاکیزہ لوگوں سے الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

- (۲۲) زنا کے نقصانات میں سے ایک وہ وحشت بھی ہے جے اللہ تعالی زانی کے دل پر والے ہیں اور اس وحشت و اجنبیت کی نظیر اس کے چرہ پر ظاہر ہوتی ہے،
  پاکدامن آ دمی کے چرہ پر حلاوت اور دل میں انس ہوتا ہے۔ اس کے پاس ہیضے والا اس سے مانوس ہو جاتا ہے، زانی کے چرہ پر وحشت اور درندگی ہوتی ہے اس کے یاس ہیضے والا وحشت محسوس کرتا ہے۔
- (۲۷) گھر والوں، دوستوں اور دوسرے لوگوں میں اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے اور یہ ان کے دلوں اور نگاہوں میں گھٹیا ترین آ دمی بن جاتا ہے، بخلاف پا کدامن آ دمی کے کہاس کوایک ہیبت اور رعب و چاشنی اور دلکشی عطا کی جاتی ہے۔
- (۲۸) لوگ اے خائن ہونے کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں، اور اپی عزت و آبر واور اولا دیر اس ہے مامون نہیں ہوتے۔
- (۲۹) زنا کے نتائج میں سے ایک بدبوبھی ہے جسے ہر ذوق سلیم والاشخص سونگھ سکتا ہے، بیر بدبوزانی کے منداور بدن سے آتی ہے، اگر لوگوں کا اس بومیس اشتراک ندہوتا

توبیصرف زانی سے پوٹھتی اوراس کا پردہ فاش کردیتی کیکن جیسا کہ کہا گیا ہے: کے ل بسہ مشل مسابسی غیسر انھم من غیسر قب بعضه مر البعض عذال
"" من محمد احتماد محمد احتماد کا است کی انتر بھی میں اس کی انتراکی

''ہروہ چیز جو مجھے لاحق ہے، وہ ان کے ساتھ بھی ہے، سوائے اس کے کہ وہ غیرت کی وجہ سے ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔''

(۳۰) زنا کا ایک نقصان دل کی تنگی اور تختی ہے کیونکہ زانی اپنے منصوبوں اور ارادوں کے برخلاف کام کررہے ہوتے ہیں، اس لئے کہ جوشخص زندگی کی لذت وفرحت کواس چیز کے ذریعہ حاصل کرے گا جس کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو اس کواس کے برعکس چیز جزاء میں ملے گی، اور جو پچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہوسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی معصیت کو ہر گر خیر کا سب نہیں بنایا۔

اگر بدکار آدمی پاکدامنی میں ملنے والی لذت وسرور، انشراح قلب، راحت زندگی کو جان لے تو وہ خیال کرے گا، کہ جولذت اس میں ہے وہ زنا کی لذت ہے گئی گنا زیادہ ہے۔

(۳۱) زنا کرنے والا اپنے آپ کو جنت کی حور سے ملنے والی لذت ہے محروم کر دیتا ہے، پہلے یہ بات گزرگئ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رایشم پہننے والے کو بیر ہزا دیں گے کہ قیامت کے دن اسے رلیٹم کے لباس سے محروم کر دیں گے اور شراب پینے والے کو قیامت کے دن شراب سے محرومی کی سزا ملے گی ، یہی حال دنیا میں حرام صورتوں سے نفع اٹھانے والے کا ہے، بلکہ ہراس چیز کا جے بندہ دنیا میں حاصل کرے، پس اگر وہ حلال چیز میں بہت زیادہ کشادگی سے کام لے گا تو قیامت کے دن اس کشادگی سے محروم ہو جائیگا اور اگر حرام کا ارتکاب کرے گا تو قیامت کے دن اس کشادگی سے محروم ہو جائیگا اور اگر حرام کا ارتکاب کرے گا تو قیامت کے دن اس کے مثل سے محروم ہو جائیگا اور اگر حرام کا ارتکاب کرے گا تو قیامت کے دن اس کے مثل سے محروم ہو جائیگا اور اگر حرام کا ارتکاب کرے گا تو قیامت کے دن اس کے مثل سے محروم ہو جائیگا

(٣٢) زنازانی کوقطع رحمی، والدین کی نافر مانی، حرام کی کمائی ، مخلوق پرظلم، اہل وعیال بر

تکی پرابھارتا اورا کساتا ہے اور بعض مرتبہ تو اس سے ناحق قل بھی کرواتا ہے، بھی جادو اور شرک پراس کی مدد کرتا ہے اس کوعلم ہو یا نہ ہو اور بید میں بھی اور اس بہت معصیات لئے ہوئے ہے، اپنے سے پہلے بھی اور بحد میں بھی اور اس سے معصیت کی بہت می شقیں پیدا ہوتی ہیں، یہ دنیا وآخرت کی مصیبتوں کو تھینچئے والا اور بھلا ئیوں کو دور کرنے والا ہے، جب بیہ معصیت بندہ کو لاحق ہوتی ہے تو بندہ اس کے بھندہ اور جال میں بھنس جاتا ہے، اور نفیحت کرنے والوں کی نفیحت بھی اس کو اس فعل بدسے بچانہیں سکتی، اطباء اس کا علاج کرنے سے عاجز آجاتے ہیں، اس کا قیدی آزاد نہیں ہوسکتا اور اس کے مقتول کی دیت نہیں وی جاسکتی، زوال نعمت اس کو لازم ہے، جو بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو الوداع کہد دیتا ہے کوئکہ یفتین ایسا مہمان ہے جو جلدی اور تیزی کی نعمتوں کو الوداع کہد دیتا ہے کوئکہ یفتین ایسا مہمان سے جو جلدی اور تیزی

﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمُ يَكُ مَغَيِّراً نِعُمَةً الْعَمْهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى فَعَيْرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (الانفال: ٥٣) فَعَيْرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (الانفال: ٥٣) 'مَياس كَ كَه الله كَ كَه الله كَ كَه الله كَ كَه الله كَ وَالله بِالله بِالله بِالله عَلَى وَهِ الله فَ وَالله بِالله بِالله عَلَى وَالله بِالله بِالله عَلَى وَالله بِالله عَلَى وَالله بِالله بِالله عَلَى وَالله بِالله بِي وَالله بِالله بِي وَالله بِالله بِي وَالله بِي وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ایک اور جگه فرمایا:

﴿ وَإِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِقُومٍ سُوءً ا فَلاَمَ رَدَّلَهُ، وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالْ اللهِ اللهُ الل

## لوطی کی سزا

لواطت کرنے والی امت کا راستہ ایسا ہلاکت خیز راستہ ہے جواپنے چلنے والے کو ایسے عذاب شدہ لوگوں کے درجہ تک پہنچا تا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ایسی مختلف شکلیں جمع کیس جو ان سے پہلے کسی پر جمع کی گئی تھیں نہ ان کے بعد کسی کو ایسا عذاب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں اور نشانات کو عبرت اور موعظت بنا دیا۔

ایک مرتبہ خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عرب کے ایک حصہ میں پھے مرد ہیں جوآپیں میں ایسے نکاح کرتے ہیں جیسے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لہذا ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور انہوں صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور انہوں نے بھی ان کے بارے میں سخت بات کی اور فر مایا: یعمل آج سے پہلے صرف ایک امت نے بھی ان کے بارے میں سخت بات کی اور فر مایا: یعمل آج سے پہلے صرف ایک امت نے کیا ہے، ایس اللہ کا معاملہ جوان کے ساتھ ہواوہ بھی تم دیکھ بچے ہو، میری رائے ہیہ کہ انہیں جلادیا جائے ، لہذا اس رائے پڑمل کرتے ہوئے انہیں آگ میں جلادیا گیا۔ اِ کہ انہیں جائے میں جلادیا گیا۔ اِ عنہ اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا قول یہ عمر بین خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا قول یہ کہ اسے پھروں سے سنگسار کیا جائے مصن ہویا غیر مصن ۔ امام ما لک ، امام اسحات اور ا

امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں، رجم کیا جائے گامھن ہویا نہ ہو۔ جابر بن زبیر نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کسی آدمی سے لواطت کی ہو، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،'' دبر کی حرمت فرج سے بڑھ کر ہے مھن ہویا غیر محصن اسے رجم کیا جائے گا''۔

امام شعبی رحمة الله عليه فرمات بين: "الواطت كرنے والامحصن مو يا غيرمحصن

اے لکیا جائیگا۔''

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها ہے لوطی کی حد کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا:''شہر کی سب سے اونچی عمارت سے اے اوندھا گرا کراو پر سے پھر مارے حاکمیں۔''

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوطی کورجم کیا اور اس کو جلانے کا فتو کی دیا، گویا کہ انہوں نے ان دونوں کاموں کو جائز قرار دیا۔

ابراہیم نخعی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں: "اگر کسی کو دومر تبد سنگسار کرناممکن ہوتا تو لوطی کو دومر تبد سنگسار کیا جانا جا ہے تھا۔''

ایک جماعت علاء یہ بھی کہتی ہے کہ''اگر محصن ہوتو رجم کیا جائے گا اور اگر محصن نہ ہوتو رجم کیا جائے گا اور اگر محصن نہ ہوتو کوڑے مارے جائیں گے، بیدامام شافعی کا قول ہے، امام احمد بن صنبل ،سعید بن مسیب اور عطاء بن الی رباح کا قول بھی ایک روایت کے مطابق یہی ہے۔

حضرت عطاء بن ابی رہاح فرماتے ہیں: میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعائی کے پاس تھا ان کے پاس تھا اور تین غیر محصن تھے، چار کے بارے میں بی تھم دیا کہ انہیں مجد حرام سے نکال کر پھروں سے سنگسار کر دیا جائے اور باقی تین کے بارے میں فرمایا کہ انہیں کوڑے مارے جا کیں، اس دوران مسجد میں عبداللہ بن عمر اور عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بھی تشریف فرماتے ، تمام صحابہ کرام کا اس بات پرتو اتفاق ہے کہ لوطی کو قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے سے گان کیا جائے گا، لیکن قتل کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے سے گمان کیا ہے کہ اس کے قتل کے بارے میں بی حضرات با ہم اختلاف کا شکار تھے حالانکہ حقیقت بینیں ان کا اختلاف صرف اس کوزائی کے ساتھ ملانے اور نہ ملانے کے بارے

### لوطی کی سزا کے بارے میں علماء کے تین قول ہیں

- (۱) اس کی سزاز ناہے بڑھ کر ہے جیسا کہ آخرت میں اس کی سزازیاوہ سخت ہے۔
  - (۲) زناکی طرح ہے۔
    - (۳) زنانے کم ہے۔

بعض شوافع ہیہ کہتے ہیں: فاعل کی سزازانی کی طرح ہے اور مفعول کی سزامطلقاً کوڑے مارنا ہے کیونکہ اس فعل سے مفعول بہ کو کوئی لذت حاصل نہیں ہوئی ، بخلاف فاعل کے کیونکہ اس کوحصول لذت ہوتا ہے۔

بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کی پر حدنہیں ہے کیونکہ اس سے ہٹانے والی چیز طبیعتوں میں اس کی نفرت ہے اور جو چیز ایسی ہوتو اسے حد کی جحت نہیں بنا سکتے، یہاں تک شارع اس کے بارے میں زجر وتو نیخ کرے، جیسے پا خانہ اور مردار کھانا،خون یا ببیثاب بینا، پھر یہ لوگ فرماتے ہیں: کہ اگر اس سے لوطی زیادہ ہورہے ہوں تو قاضی کوتعزیر کاحق حاصل ہے۔

مفتی بہ تول (صاحب کتاب کے نزدیک) یہ ہے کہ لواطت کی سزا ازانی کی سزا ہے تخت ہے کہ لواطت کی سزا اوراس کی حرمت اوراس ہے سخت ہے کیونکہ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کا اجماع ہے اوراس کی حرمت اوراس کے فساد کا پھیلنا بھی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا جتنا لوطی قوم کو دیا۔

# لوطى قوم كى عبرت انگيز داستان

ابن ابی بچنج اپنی تفسیر میں عمرو بن دینار کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل قول کے بارے میں فرماتے ہیں :

﴿إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ أَحَدٍ مِنَ الْعَلْمِيْنَ ﴾ (العنكبوت: ٢٨)

"تم الی بے حیائی کرتے ہو جوتم سے پہلے جہاں بھر میں کسی نے نہیں کی۔"

توم لوط سے سلے سی مردنے دوسرے مردسے بدکاری نہیں گی۔ محمہ بن مخلد فرماتے ہیں: میں عباس دوری کو پیفرماتے ہوئے سنا،''جب کوئی مرد دوسرے آ دی ہے بدکاری کرتا ہے تو اس عمل (کی نحوست) کی وجہ سے زمین چنگاڑتی ہے۔'' ابن الي دنيانے ذكركيا ہے: ابرائيم قوم بوط كى بستى "سدوم" ميں كے اوركہا ا \_ سدوم! تیراناس ہو، اس دن تیری کیا حالت تھی، جب فرشتے ابراہیم کے یاس آئے تو ابراہیم نے ان ہے قوم لوط کے انجام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، "اے ابراسيم اس معامله كو جيور، "فرمايا، "جب مارے قاصد لوط كے ياس آئے تو وہ كھبرا كيا اوراس کا دل تنگ ہوا، لہذا وہ ان کو لے کرایئے گھر چلا گیا اوراس کی بیوی گئی ( أور قوم کو ان کی آمد کی اطلاع کردی) تو ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی، انہول نے کہا، "اے میری قوم! بیمیری بٹیاں ہیں جوتمہارے لئے زیادہ پاک ہیں، میں تمہاری ان ے شادی کروا دیتا ہوں ، کیاتم میں کوئی مجھدار آ دی نہیں؟ " لوظ نے مہمانوں کو اندر بھایا اورخودگھر کے دروازہ پر بیٹھ گئے ،اور کہا،'' کاش میرے پاس قوت ہوتی یا میں کوئی مضبوط سہارا پکڑتا، یعنی میرا کوئی کنبہ قبیلہ ہوتا جومیری حفاظت کرتا، لوظ کے بعد ہرنی اپنی قوم کے معزز افراد میں بھیجا گیا، جب ان مہمانوں نے لوظ کی وہ حالت دیکھی جوان کی وجہ ے پیدا ہوئی تھی تو کہا: اے لوظ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہم تک ہرگز (بدکاری) کے ارادہ سے نہیں پہنچ کتے ، توایخ گھر والوں کوسوائے اپنی بیوی کے رات ہی میں لے کرنگل جااور (دیکھویادرکھو)تم میں ہے کوئی پیچھے مُوکر بھی نہ دیکھے، تیری بیوی کو بھی وہ عذاب دیا جائیگا جوبستی والوں کو پہنچے گا،ان کے لئے مبح کا وقت مقرر ہے اور کیا مبح قریب نہیں؟" پس جرایل اس بستی والوں کے باس آئے اور اینے باز وکوزور سے ان کے چبروں پر مارا جس ہے ان کی آنکھیں ھنس گئیں اور ان کے شہر کو اتنا اوپر اٹھایا کہ

آ سان والول نے ان کے کتول کے بھو نکنے اور ان کے مرغوں کی بانگیں سنیں، پھر انہیں پائل دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نشان زدہ پھروں کی بارش برسا دی، اور یہ پھر ان کے دیہات والوں، چرواہوں، مسافروں سب پر برسائے گئے۔''

حضرت مجاہد فرماتے ہیں: "جرئیل آئے اور اپنے باز وکو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے داخل کیا اور اسے آسان تک اٹھایا کہ کتوں کے بھو نکنے اور مرغیوں کی آوازیں آسان والوں کوسنائی دیں بھرانہیں بلٹ کرزمین پردے مارا اور اس کے اوپر کو نیچے کر دیا بھران پر بھر برسا دیئے گئے۔"

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں: لوظ نے مہمانوں کا دروازہ بند کر دیا، لیکن بدکار قوم نے دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے، جرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کو دھنسادیا جس سے ان کی بینائی ختم ہوگئی، تو وہ کہنے گئے '' اے لوط! تو ہمارے مقابلہ میں جادوگر لایا ہے، ''اور ان کو دھمکیاں دینے گئے، جس سے لوظ کو خوف محسوس ہوا اور کہا'' یہ تو چلیس جا کیں گے اور بعد میں ہمیں تکلیف دی جائے گ، فرضتے ہوئے جوئے ہیں اور ان کا مقررہ وقت شیح فرشتے ہوئے جوئے ہیں اور ان کا مقررہ وقت شیح کر شیخ ہوئے ہیں اور ان کا مقررہ وقت شیح کے شیخ ہوئے ہیں اور ان کا مقررہ وقت شیخ کی ہوئے ہیں اور ان کا مقررہ وقت شیخ کے شیخ ہوئے ہیں اور ان کا مقررہ وقت شیخ کے شیخ کوان سے ، لوظ نے یو چھا: اتن ویر؟'' جرئیل نے کہا: '' کیا شیخ قریب نہیں ہے؟'' پھر ان کے شیم کواٹھایا گیا یہاں تک کہ آسان والوں نے ان کے کتوں کے بھو نکنے کی آ واز سی ، پھر انہیں بیٹ و نابود کر دیا گیا۔''

حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں: جب فرشتے قوم لوط کی طرف بیجے گئے تا کہ انہیں ہلاک کریں تو ان سے کہا گیا، انہیں اس وقت تک ہلاک نہ کرو جب تک لوط علیہ السلام تین مرتبدان کے خلاف گوائی نہ دے دیں، پھروہ ابرا ہیم کے پاس آئے اور انہیں خوشخبریاں دیں، جب ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے تو قوم لوط کے بارے میں جھٹڑا کرنے گئے، وہ جھٹڑا یہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اگر ان میں بچاس آ دمی ہول بھر بھی تم ان کو ہلاک کرو گے؟ جواب ملا ، ' دنہیں'' اگر چالیس ہو پھر؟ تو جواب ملا

وونہیں''، پھر فر مایا: اگر تمیں ہوں پھر؟'' انہوں نے کہا پھر بھی نہیں،حتیٰ کہوہ یا تیج تک آئے، پھر بیفر شنے لوط کے پاس آئے اور وہ زمین میں کام کاج کر رہے تھے، انہوں نے انہیں مہمان خیال کیا، اور شام گوانہیں ساتھ لے آئے اور وہ ان کے ساتھ چلتے رہے اور پھر لوظ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا جمہیں بنتا ہے بیاوگ کیا کرتے ہیں؟" فرشتوں نے کہا،'' کیا کرتے ہیں؟''لوظ نے کہا،''زمین پران سے بدترین تو م کوئی نہیں'' جب وہ ان کو لے کر گھر پہنچے تو لوظ کی بیوی بدکار قوم کے پاس گئی اور کہا: آج رات لوط کے پاس ایسے مہمان آئے ہیں کہ ان جیسے خوبصورت اور خوشبودار لوگ میں نے بھی نہیں د کھے، وہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف گئے اور دروازہ کو دھکا دیا اور ان تک پہنچنے گئے تھے کہ ایک فرشتہ نے کھڑا ہوکران کو ہاہر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا، پھروہ حیبت پر چڑھ كئة تو لوط في ان كومخاطب كيا اور كها "بيري بينيال تمهارے لئے زيادہ يا كيزہ جين" یباں تک کہ بہ بات کی'' ہائے کاش میں کسی مضبوط سہارے کو پکڑ لیتا'' فرشتوں نے کہا: ا الوط مم تیرے رب کے بھیج ہوئے ہیں یہ م تک نہیں پہنچ سکتے ، پھر جرمیل نے ان کے چروں برطمانچہ ماراجس سے سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور انہول نے وہ بدرین رات اندھے بن کی حالت میں عذاب کا انظار کرتے ہوئے گزاری، اورلوظ این اہل وعیال کو لے کر چلے گئے اور جرئیل نے ان کی ہلاکت کی اجازت لے کرزمین كو اٹھايا، اور اسے اوير لے گئے يہاں تك كه آسان كى مخلوق نے كتوں كے بھو تكنے كى آوازیں سنیں، پھران کے نیج آگ لگادی اور انہیں بلٹا کر نیجے دے مارا، اور لوط کی بیوی جوان کے ساتھ تھی جب اس نے نیچ گرنے کی آواز سی تو چھے مر کرد یکھا تو وہ بھی عذاب کاشکارہوگی۔ 🖰

تفیرعوفی میں حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: ابراہیم نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھڑا کیا کہ ان کوچھوڑ دیا جائے، لہذا فر مایا: اگر اس بستی میں دس گھر بھی مسلمانوں کے ہوئے تو تم ان کوچھوڑ دو گے؟'' انہوں نے جواب دیا''اس بستی میں دوگھر بھی مسلمانوں کے نہیں' اس جواب سے ابراہیم کولوظ اور ان کے اہل کی فکر پڑگئ تو فرمایا: اس بستی میں تو لوظ بھی ہیں' فرشتوں نے کہا: جواس بستی میں تو لوظ بھی ہیں' فرشتوں نے کہا: جواس بستی میں ہے ہم ہرایک کو جانے ہیں، ہم لوط اور اس کے اہل کو بچا کیں گئیں گے لیکن اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوجائے گی اور بہی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب ہے:

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ الْبُشُرای یُجَادِ

لَنَافِیُ قَوْمٌ لُو طِلِ اِنَّ إِبْرَاهِیْمَ لَحَلِیْکُ اَوَ اُلُّ مُنِیْبُ ﴾

لَنَافِیُ قَوْمٌ لُو طِلِ اِنَّ إِبْرَاهِیْمَ لَحَلِیْکُ اَوَ اُلُّ مُنِیْبُ ﴾

(هود: ۲۵، ۵۵)

"جب ابراہیم سے خوف دور ہوگیا اور اسے خوشخری ملی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھڑنے لگا ابراہیم برد بار اور رجوع کرنے والا بندہ تھا۔"

#### فرشتوں نے کہا:

﴿ لِآبُرَاهِ يُمَرَ إَعْرِضُ عَنُ هَلَا إِنَّهُ قَدُجَاءَ آمُرُرَبِّكَ وَ إِنَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرُدُودٍ ﴾ (هود: ٢٧)

"اے ابراہیم اس سے رک جائے شک تیرے رب کا فیصلہ آچکا ہے کہ ان یرند ملنے والا عذاب آئے گا۔"

پی اللہ تعالیٰ نے جریل کو بھیجا اور انہوں نے شہراور شہر والوں کو اپنے ایک پر سے اٹھایا اور اس کا نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کر دیا، اور ہر طرف سے ان پر بیتر برسائے گئے، پس اللہ تعالیٰ نے فاعل اور مفعول، رضا مندی کے ساتھ خاموش رہنے والوں، محصن یا غیر محصن دلالت کرنے والوں کو اور عاشق ومعثوق سب کو ہلاک کر دیا اور ان کو اس حال میں آ بکڑا کہ وہ اپنے نشے میں مست بھرے جارہے تھے۔

ابن الی داؤد نے اپی تفسیر میں وهب بن منبہ سے روایت کیا ہے: فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کی مہمان نوازی اور

دعوت واکرام کیا،لیکن ان کی بیوی نے ان کی مخالفت کی اور قوم کے فاس لوگول کو بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس انتہائی حسین وجمیل اور خوشبودار مہمان آئے ہیں، اور یہی وہ خیانت ھی جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں "ف خانتا ھیما" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول ''ف خانتا هما'' کے بارے میں فرماتے ہیں: خدا کی نتم ان دونوں (لوط اور نوح علیم السلام کی بیویاں) نے نہ تو زنا کیا اور نہ پہلے کسی نبی کی بیوی نے غلط فعل کیا، ان سے بوچھا گیا لوط اور نوح علیم اسلام کی بیویوں کی خیا خیا نوح علیہ السلام کی بیوی انہیں مجنون بتاتی تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی انہیں مجنون بتاتی تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مجنون بتاتی تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی آئیں گھی۔

#### لواطت کی مذمت

جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه حضور ملتی ارشاد قال کرتے ہیں ، ' مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ خوف قوم لوظ کے مل کا ہے' اعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ارشاد نبوی ملتی الله قال فرماتے ہیں '' الله تعالی نے جانور سے صحبت کرنے والے اور قوم لوط کا ممل کرنے والے پرلعنت فرماتے ہیں۔' بی

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرنے اپنے آقا کے علاوہ کسی کی خدمت کرنے والے پر اور زمین کے عموں کو تبدیل کرنے والے پر ادر قوم لوط کا ممل کرنے والے پر اور قوم لوط کا ممل کرنے والے پر لعنت فرماتے ہیں اور قوم لوط کا ممل کرنے والے پر لعنت فرماتے ہیں اور قوم لوط کا ممل کرنے والے پر لعنت فرماتے ہیں اور قوم لوط کا ممل کرنے والے پر لعنت فرماتے ہیں اور جانور سے بدفعلی کرنے والے پر بھی لعنت فرماتے ہیں اور جانور سے بدفعلی کرنے والے پر بھی لعنت فرماتے ہیں۔ "سے

ل رواه احمد والتر مذي وابن ماجة والحاكم

ع رواه الامام احمد

سے رواہ ابن حبان فی صحیحہ

حضرت موی اشعری رضی الله تعالی عنه سے ارشاد نبوی ملتی آینی منقول ہے، "جب کوئی مردکسی مرد سے ملاپ کرے تو دونوں زانی ہیں'' یا

عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما حضور ملتَّه لِيَّالِيَهُم كا ارشاد نقل كرتے ہيں:
"لواطت كِمل ميں فاعل اور مفعول به دونوں كوقل كر دو\_" ايك روايت ميں بيالفاظ بيں،" جب تم كسى كوقوم لوط كاممل كرتے ہوئے د كيھ تو فاعل اور مفعول به دونوں كوتل كر دو\_" بي۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ملٹی کی آئی ہے روایت کرتے ہیں: تم جس کوقوم لوط کاعمل کرتے دیکھواہے رجم کر دویا فرمایا دونوں کوقل کر دوی

چار خلفاء نے لوطی کو آگ میں جلانے کا تھم دیا: ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن زبیر، ہشام بن عبدالملک۔

سعید بن میتب رحمة الله علیه فرماتے ہیں الوطی کوتل کیا جائے گامحصن ہو یا غیر محصن اور یہی سنت ماضیہ ہے۔

بعض علاء فرماتے ہیں: سعید بن میتب کالوطیوں کے تل سنت ماضیہ فرمانا آپ سالتہ اُلیّتہ کے قول'' فاعل ومفعول بہ دونوں کو تل کر دو۔'' کی وجہ سے تھا، اس میں آپ نے تفصیل بیان نہیں کی کر مصن ہو یاغیر مصن ہو۔

ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوطی کو صحابہ کرام کے مشورہ کے بعد آگ میں جلائے جانے کا تھم دیا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا مشورہ دیا اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں جلا دیا جیسا کہ امام آجری وغیرہ نے محمد بن منکدر سے نقل کیا ہے کہ خالد بن ولیدرضی اللہ

الم رواه البهقي في اسنن

ع رواه ابوداؤد والتريندي دابن ماجه واليهم عي

سے رواہ التر ندی

عمر بن خطاب رضی ایند تعالی عنه فرماتے ہیں: ''جوقوم لوط کاعمل کرے اے قل کردو۔''

ان میں ہے کسی نے محصن اور غیر محصن کو الگ الگ نہیں کیا، اور سعید بن میں نے بھی حکم کومصن اور غیر محصن کے لئے عام کیا اور اس وجہ لئے فرمایا کہ بیسنت ماضیہ ہے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں: سب نے پہلے جہنم میں داخل ہونے والے یہ ہیں، الایہ کہ یہ تو بہ کرلیں، تو بہ کرلیں، تو بہ کرلیں، جو تو بہ کرے گا دانی کہ دینو بہ کرلیں کی تو بہ قبول فرمائے گا، (۱) مشت زنی کرنے والا، (۲) فاعل اور مفعول یہ، (۳)

شراب نوش، (۴) والدین پرتشد دکرنے والا، (۵) اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا، یہاں تک کہوہ اس کولعنت کریں، (۲) اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرنے والا۔"

ام مجاہد فرماتے ہیں: لوطی اگر بارش کے ہر قطرہ سے بھی عنسل کرنے پھر بھی اس کی ناپا کی دور نہیں ہوسکتی، اللہ تعالی نے لوطیوں کی سزا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کوقر آن مجید کی دس سورتوں میں بیان فرمایا ہے: سورہ الاعراف، مود، الحجر، الانبیاء، الفرقان، الشعراء، النحل، العنکبوت، الصافات، القمراور ان پر مختلف عذاب جیسے آنکھوں کا اندھا ہونا، مکانوں کا دھنس جانا، پھر برسنا اور آگ میں داخل وغیرہ جمع فرمائے اور اس عمل کوکرنے والوں کواس قوم پر نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا،

﴿ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمُ بِبَعِيْدٍ ﴾ (هود: ٨٩)
" توم لوطتم عن ياده دورنبيس ب "

ایک عالم کا قول ہے: ''جب کوئی مردکسی دوسرے مرد سے بدکاری کرتا ہے تو فرشتے رخصت ہوجاتے ہیں، زمین اللہ تعالیٰ سے پکار پکار کرفریاد کرتی ہے اور اللہ جل جلالہ کا غصہ ان پر نازل ہوتا ہے، لعنت ان کو ڈھانپ لیتی ہے شیاطین ان کا گھراؤ کرتے ہیں، زمین ان کو دھنسا دینے کی اجازت مائتی ہے، حاملین عرش پرعرش ہوجاتا ہے، فرشتے تکبیر پڑھنے ہیں، جہنم ہوئر کتی ہے، جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں تو اسے اس جیسے لوگوں کی طرف منتقل کردیتے اور ان کے عذاب کی جگہ ہوئی جاتا ہے، پس اس کی روح ان کی روحوں کے درمیان بینی جاتی جاتا ہے، پس اس کی روح ان کی روحوں کے درمیان بینی جاتی جاتا ہے، پس اس کی روح ان کی روحوں کے درمیان بینی جاتی ہو ان ہو ہوئی تور ہے، وہ چیز ہرگز سے نامل کرے، آدئی کو جہنمی لوگوں کی فہرست میں لذت نہیں ہو سکتی جو اس وردناک عذاب کو لازم کرے، آدئی کو جہنمی لوگوں کی فہرست میں شامل کرے، لذات کو ختم کر دے، حسرات کو باتی چھوڑ دے، شہوت کو ختم کر دے اور برختی کو باتی رکھے۔''

امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه بيراشعار برها كرتے تھے:

# ذی رحم محرم سے بدکاری کی ہلاکت

ذی رحم محرم سے بدکاری کرنا تو بہت بڑی ہلاکت ہے اور ایسا کرنے والے کو امام احمد رحمة الله علیہ کے نزویک ہرحال میں قتل کیا جائے گا۔

شعبدروایت کرتے ہیں: براء بن عازب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، میں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے گئے، ہمیں رسول اللہ سائی آیا ہے نے بھیجا ہے کہا ہے باب کی بیوی سے نکاح کرنے والے خص کوتل کردیں۔ '' اللہ سائی آیا ہے کہ اپنے باب کی بیوی سے نکاح کرنے والے خص کوتل کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما حضور سائی آیا ہم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرمایا: ''فاعل اور مفعول جانور سے بدفعلی کرنے والے اور ذی رحم محرم سے حجبت کرنے والے کوتل کردوں۔''ی

لے رواہ الایام احمر کیرہ

جہاج بن بوسف کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے اپنی بہن سے بدکاری کی متحی ، تو اس نے اپنی بہن سے سرکاری کی متحی ، تو اس نے اسے قید کروا دیا اور کہا حضور ملٹی نیائی کے صحابہ میں سے کس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بارے سوال کرو، تو عبدالرحمٰن بن مطرف سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ملٹی آئی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ''جو دو حرمتوں کی طرف قدم بردھائے اس کو درمیان سے تلوار کے ذریعہ کاٹ ڈالو۔''

عبدالله بن عباس رضى الله عنه كافتو كالجهى يمي ہے۔

حجاج کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے اپنی بہن سے زنا کیا تھا، اس کے بارے میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا انہوں نے اسے تلوار سے قبل کرنے کا فقویٰ دیا لہٰذا حجاج نے اس یومل کرتے ہوئے اس کی گردن کو تلوار سے اڑا دیا۔

بحر بن عبدالله مزنی ہے روایت ہے: ایک آدمی نے اپنی خالہ سے شادی کی،
اس کا مقدمہ عبدالملک بن مروان کے پاس لایا گیا تو وہ کہنے لگے: میں نے حلال بچھتے
ہوئے ایسا کیا ہے،عبدالملک نے فرمایا''اسلام میں جہالت کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کے
قتل کا تھم دیا۔''

صالح بن احمر کے مسائل میں مذکور ہے فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد سے
اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو ذی محرم عورت سے شادی کر ہے، تو فرمایا اگر جان
بوجھ کر کر ہے تو اس کو قل کر دیا جائے اور اس کا مال چھین لیا جائے اور اگر ناوائی میں ہو تو
دونوں میں تفریق کر دی جائے ، اور مستحب سے ہے کہ عورت کو دیا ہوا مہر اس سے واپس نہ
لیا جائے۔

ایک روایت میں حضور م<sup>اث</sup>یائی کا ارشاد منقول ہے فرمایا:'' فری محرم عورت سے شادی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔''<sup>ال</sup>

ل رواه الخرائطي والطبر اني وابونعيم

Ė

#### باب٢٥

# محبوب سے جائز ملا قات میں محبّ برمہر بانی اور سفارش کرنے کی فضیلت

الله رب العزت فرمات مين

﴿ مَنُ يَّشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنُ لَهُ، كِفُلٌ مِنْهَا ﴾ (النساء: ٨٥) يَّشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنُ لَهُ، كِفُلٌ مِنْهَا ﴾ (النساء: ٨٥) ''جو خص سى كى الحجى سفارش كرے گا اے اس میں ہے (تواب کا) حصہ ملے گا اور جو برى سفارش كرے گا اے اس میں ہے (گناه کا) حصہ ملے گا۔''

ہروہ خص جو کسی معاملہ تول یا فعل سے دوسرے کی مدد کرے تو بیاس کا شفیع کہلائے گا، یہی شفاعت کی تعریف ہے، شافع مشفوع کے کسی کام کی انجام دہی میں اس کے قادر نہ ہونے کی وجہ اس کی مدد کرتا ہے، اس آیت میں خیر وشر پر تول اور فعل کے ذریعہ مدد کرنے والے شامل ہیں، اس کی نظمیہ ایک دوسری آیت بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَتَعَاوَ نُواعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّقُوىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

'' نیکی اور تَقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرواور برائی اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔''

صحیح حدیث میں ہے جب رسول الله سائی الله کے پاس کوئی ضرورت مندآتا تو

آپ فرماتے : شفاعت کروتا کہ تہمیں اجر دیا جائے اور اللہ تعالی اپنے رسول سائی آپئی ک زبان ای بات کوجاری فرماتے ہیں جے بیند کرتے ہیں لے

# حضور طلخالية والتحارث مغيث رضى اللدتعالي عنه كي سفارش كرنا

محیح بخاری میں ہے: حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آزادی کے بعد خاوند کے چھوڑ نے کا فیصلہ کیا تو ان کے خاوند حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنه فرط محبت کی وجہ سے ان کے بیچھے بیچھے چلا کرتے تھے اور ان کے آنسوان کی داڑھی پر بہا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت بریرہ سے فرمایا: ''اگر تو اس سے رجوع کر بے اچھا ہے کیونکہ وہ تیرے بچوں کا باپ ہے؟'' انہوں نے عرض کیا،'' کیا آپ مجھے تھم دے اچھا ہے کیونکہ وہ تیرے بچوں کا باپ ہے؟'' انہوں نے عرض کیا،'' کیا آپ مجھے تھم دے رہے ہیں؟'' فرمایا: نہیں میں تو محض سفارشی ہوں' حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: ''مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں''۔

سے آپ علیہ السلام کی ایک محبوب کے ہاں محب کی سفارش ہے اور بیہ اجر کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہت افضل اور اعظم شفاعت ہے کیونکہ بیر محبت کرنے والوں کو اس طرز پر جمع کرنا ہے جواللہ اور اس کے رسول کو پہند ہے، اسی وجہ سے ابلیس ملعون کوان دونوں کی جدائی سب سے زیادہ محبوب اور پہندیدہ ہے۔

شفاعت حسنہ کے بارے میں حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور سیجے: "یَکُنُ لَهُ نَصِیْبٌ مِنْهَا" اور شفاعت سینہ کے بارے میں فرمایا:یَکُنُ لَهُ کِفُلٌ مِنْهَا"

لفظ کفل ہو جھاور ثقل کامعنی دیتا ہے اور لفظ نصیب اس حصہ کامعنی دیتا ہے جس کا حاصل کرنے والے اس کی تخصیل میں مشقت اٹھا تا ہے۔ اگر چہ دونوں لفظ انفرادی طور پر دونوں معنی میں مستعمل ہیں ، کیکن جب دونوں باہم ملا دیئے جا کمیں تو خیر کا حصہ لفظ نصیب کے ساتھ اور شرکا حصہ لفظ کفل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔

رواه شيخان وابوداؤر والتريذي

# محبت کرنے والوں کے لئے نکاح سے بہتر کوئی چیز ہیں

حضور سائی آینی کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی، حالانکہ اس لڑکی کے چھا زاد نے پہلے اس کا رشتہ مانگا ہوا تھا، حضور سائی آینی کو می خبر پہنچی کہ ہے اپ اس خاوند کو ناپسند کرتی ہے اور اپنے چھا زاد سے نکاح کرنے کی خواہشمند ہے، یس نبی کریم مائی آینی نے اس کے باب کے کروائے ہوئے نکاح کوختم کر کے اس لڑکی کے چھا زاد سے اس کا نکاح کروا دیا۔

محد بن سیرین روایت کرتے ہیں: ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت کے گانے کی آ واز سی

حضرت عمر نے دل میں کہا ''جب تک عمر زندہ ہے نہیں ہوسکتا' صبح کو انہوں نے نفر بن جاج کو بلوایا وہ براخوبصورت آ دی تھا، اسے کہا، مدینہ سے نکل جااور یہاں ہر گزنظر نہ آن' وہ بصرہ چلا گیا، وہاں وہ مجاشع بن مسعود نامی شخص کے پاس آیا کرتا تھا، اس کی ایک بری خوبصورت بیوی تھی جو نفر کو بھا گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کی ایک بری خوبصورت بیوی تھی جو نفر کو بھا گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے گئے، ایک مرتبہ نفر اور مجاشع بیٹے با تین کررے تھے اور عورت بھی ان کے ساتھ

ي قال الطبر اني في معجمه الأوسط

نیمی تھی، نفر نے زمین میں کچھ لکھا تو عورت نے کہا: ''میں بھی'' کباشع سمجھ گیا کہ یہ کسی کلام کا جواب ہے، کباشع لکھنا نہ جانتا تھا جبکہ عورت جانتی تھی ، کباشع نے ایک برتن منگوا کراس مکتوب کے اوپر رکھا اور کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلوایا تو اس میں لکھا تھا: ''میں تجھ سے ایسی زبردست محبت کرتا ہول کہ اگر وہ تیرے اوپر ہوتو تجھ پر سایہ کر دے اور اگر تیرے دینچ ہوتو تجھے اوپر اٹھا دے۔'' نفر کو ساری بات پہنچ گئی جس سے وہ بہت شرمندہ ہوا، اور اس نے گھر سے باہر نگلنا چھوڑ دیا، اور اس کا جسم کمزور ہوکر چوزے کی طرح ہوگیا، کباشع نے اپنی بیوی سے کہا: اس کے پاس جا، اسے سینہ سے لگا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا۔'' بیوی کے انکار پر بجاشع نے اصرار کیا، لہذا وہ اس کے پاس گئی، اسے سینہ سے کھانا کھلا۔'' بیوی کے انکار پر بجاشع نے اصرار کیا، لہذا وہ اس کے پاس گئی، اسے سینہ سے کھانا کھلا۔'' بیوی کے انکار پر بجاشع نے اصرار کیا، لہذا وہ اس کے پاس گئی، اسے سینہ سے لگایا ور اسے باتھ سے کھانا کھلایا، جب وہ ذرا ٹھیک ہوا تو بھرہ جھوڑ کر چلا گیا۔

### لاغرمخت کی سفارش میں ایک اہم شرعی مسکلہ

ایک سوال ہے کہ کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے (جیسا مجاشع کی بیوی نے کیا؟)
جب یہ چیز بطور دوا کے متعین ہو اور محبت میں دیوانہ ہونے والے شخص کی ہلاکت سے نجات صرف ای چیز میں ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اجنبی مردوعورت ایک دوسرے سے مل جا کیں اور طبیب مریض کے بدن کو دیکھ سکتا ہے اور ضرورت کے تحت اس کو چھو بھی سکتا ہے، البتہ جماع سے علاج کرنا کسی صورت بھی خابت نہیں، بہر حال بوسہ اور معانقہ وغیرہ سے علاج کرنا اگر اس میں شفایقینی ہوتو یہ شراب سے علاج کرنے کی طرح جائز ہے بلکہ یہ اس سے زیادہ آسان ہے کیونکہ شراب بینا بالا تفاق کبیرہ گناہ کی طرح جائز ہے بلکہ یہ اس سے زیادہ آسان ہے کیونکہ شراب بینا بالا تفاق کبیرہ گناہ ہے، حالانکہ یہ فعل صغیرہ گناہ ہے (مصنف رحمۃ اللہ علیہ تیرھویں باب، نویں باب کے اور اس کے بعد بھی اس غہور رائے کی مخالفت کر چکے ہیں اور بار ہا کہا ہے کہ یہ فعل کسی اچھی چیز کے حصول کا ذریعہ نہیں سکتا، مترجم) مقصود یہ ہے کہ جائز امور میں عاشتوں کی شفاعت کرنا فیراورستی مشکور ہے۔

# حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه كامحت كي سفارش كرنا

خرائطی بیان کرتے ہیں حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عندا بنی خلافت کے زمانہ میں مدینہ کے ایک راستے سے گزرر ہے تھے کہ ایک لڑکی کو دیکھا جو چکی ہے آٹا میں رہی تھی اور کہدرہی تھی:

وهویته من قبل قبطع تمائمی متمایسامثل القضیب الناعم و کسان نبور البدر سنة وجهه یندمی و یصعد فی ذوابة هاشم الناعم درم درمین این تعویز کھلنے سے پہلے ساس کی عاشق ہوں جب دھونی لیتی تھی زم لکڑی کی طرح، جاند کی روشی گویا کہ اس کے چرہ کی چک ہے اور وہ قبیلہ ہاشم کے اعلیٰ لوگوں میں بروان چڑھا ہے۔''

ابو برصدیق رضی الله تعالی عند نے اس کا دروازہ کھنکھٹایا وہ باہرآئی تو فرمایا: تو بائدی ہون، فرمایا: باندی ہون، فرمایا:

"کچھے کس سے محبت ہے؟" وہ رو بڑی اور کہا: خدا کا واسطہ یہ بات مجھ سے نہ پوچھیں، فرمایا" یہ بات بچھ سے ضرور بھر ور بوچھے کے رہوں گا، تو کہنے گئی:

وانا التی لعب الغرام بقلبها فیکت لحب محمد بن القاسم
"میں وہ ہوں کرمجت جس کے دل سے کھیلتی ہے، پس میں رودی
محمد بن قاسم کی محبت کی وجہ ہے۔"

ابو بکرصدیق مسجد گئے اور اس کے آقا کو بلوا کرا ہے خرید کرمحدین قاسم بن جعفر بن ابی طالب کی طرف بھجوا دیا اور فر مایا: یہ مردوں کے لئے فتنہ ہیں کتنے ہی شریف ان کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور کتنے معاملات ان کی وجہ سے بر بادہو گئے۔

حضرت عثان رضى الله تعالى عنه كامحت كي سفارش كرنا

ایک مرتبدایک باندی حضرت عثان رضی الله تعالی عند کے پاس ایک انصاری

کے خلاف مدد طلب کرنے کے لئے حاضر ہوئی، آپ نے اس سے ساری بات بتانے کو فرمایا تو اس نے عرض کیا: اے امیر المونین میں اپنے آقا کے بھائی کے بیٹے پر عاشق ہو گئی ہوں، میری اس سے شادی کروا دیں، میں ہمیشہ اپنے آقا کی دکھے بھال کرتی رہوں گئ مون، میری اس سے شادی کروا دیں، میں ہمیشہ اپنے ہمائی کے بیٹے کو ہبہ کر دے یا گئ وضرت عثان نے اس کے مالک سے کہا: یا توبیہ اپنے بھائی کے بیٹے کو ہبہ کر دے یا میں اپنے مال سے تجھے اس کی قیمت دیتا ہوں، وہ کہنے لگا: اے امیر المونین میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ یہ میں نے اس کو ہبہ کر دی۔''

## حضرت على رضى الله تعالى عنه كامحت كى سفارش كرنا

حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے پاس ایک عرب لڑکا لایا گیا جورات کے وقت کسی کے گھر سے بکڑا گیا تھا، حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے اس سے اس کی بابت یو چھا تو کہنے لگا: میں چورنہیں، میں آپ کو پچ بتا تا ہوں:

تعلقت فى دار الرباحى خودة لها فى بنات الروم حسن و منصب فلما طرقت الدار من حر مهجة تبادر أهل الدار لى ثم صيحوا

يذل لها من حسنها الشمس والبلر إذا افتخرت بالحسن صلقها الفخر أتيت وفيها من توقلها جمر هو اللص محتوما له القتل والأسر

'' جھے دار رہائی میں ایک ایم لڑکی ہے عشق ہوا کہ اس کے حسن کے سامنے سورج اور چاندی بھی گھٹے ٹیک دیں ،اس کے لئے روی لڑکیوں کے مقابلہ میں بھی مقام حسن ومرتبت ہے ،جب وہ حسن میں فخر کرے تو فخر اس کی تقدیق کرتا ہے ، جب میں عشق کی گری کی وجہ سے رات کے وقت اس کے گھر گیا تو اس میں اس کے دھکانے کا انگارا تھا، گھر والوں نے جلدی ہے جھے پکڑا اور چنے دھکانے کہ یہ چور ہے جس پرتل اور ڈاکہ کا الزام ہے۔'

اس کی بات می کر حضرت علی رضی الله عند کورهم آیا اور آپ نے مہلب بن رباح سے فرمایا: وہ باندی اس کوعطا کر دوہم آپ کواس کے بدلہ میں دیں گے، انہوں نے کہا: اے امیر المومنین! اس سے پوچفیں کہ بیکون ہے تا کہ ہم اس کا نسب جان لیں؟ اس نے کہا: ''نہاس بن عینیے جگی'' مہلب نے کہا:''جاوہ باندی تیڑی ہوئی۔''

## حضرت معاوبيرضي الله تعالى عنه كالمحب كي سفارش كرنا

متیمی نے اپنی کتاب''امتزاج النفوس' میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے بحرین سے ایک باندی خریدی جوانہیں بہت پبندھی، ایک دن انہوں نے ایک باندی خریدی جوانہیں بہت پبندھی، ایک دن انہوں نے ایک باندی خریدی جوانہیں بہت پبندھی، ایک دن انہوں نے ایک باندی خریدی جوانہ باندی باندی خریدی جوانہ باندی خریدی جوانہ باندی جوانہ باندی باندی خریدی جوانہ باندی بان

وف رقته كالغصن يهتز فى الثرى طرير اوسيما بعد ماطر شاربه "" من في التوى الترى التوى التحال من جيور اكدوه منى كى طرح تقى جولهلها ويى موراك كالتور وتازه اور شاداب مو-"

اُنہوں نے اس شخص کے بارے میں اس سے پوچھا تو کہنے لگی:''وہ میرا چھا زاد ہے۔'' بیں انہوں نے اسے واپس بھیج دیا حالا تکہ اِن کے دل میں اس کی محبت تھی۔

### حضرت عا تکهرضی الله تعالی عنه کے نکاح کا تذکرہ

سالم بن عبدالله فرماتے ہیں: عاتکہ بن زید ،عبدالله بن ابو بکر کی بیوی تھیں لیکن وہ ان کی رائے پر غالب تھیں اور ان کو اہم مصروفیات سے عافل کرتی تھیں ، لہذا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے اپ بیٹے عبدالله کو تھم دیا کہ اسے ایک طلاق دے دے ، لہذا انہوں نے عاتکہ کو طلاق دے دی ، لیکن انہیں اس سے بہت تکلیف ہوئی ، جب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نماز کے لئے نکلے تو یہ راستہ میں بیٹھ گئے ، جب ان کی نظر ابو بکر رضی الله تعالی عنه نماز کے لئے نکلے تو یہ راستہ میں بیٹھ گئے ، جب ان کی نظر ابو بکر رضی الله تعالی عنه نم یہ نویہ دوئے اور بیا شعار پر شھے :

لم أر مشلى طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم يطلق

لها خلق جزل وحلم و منصب وخلق سوى في الحياة ومصدق ''میں نے اینے جیسا آ دی نہیں دیکھا جس نے اس جیسی عورت کو طلاق دی اور اس جیسی عورت نہیں دیکھی جسے بغیر جرم کے طلاق دی گئی ہو، وہ اعلیٰ اخلاق والی، بردباری اور عہدہ والی، زندگی میں متناسب خلقت والى سيائى كى پيكر ہے۔''

ابو بكررضى الله تعالى عنه كوان يرحم آگيا اورآپ نے رجوع كرنے كا حكم دے دیا، جب حضرت عبدالله کا انقال موگیا تو عاتکه نے کہا:

عليك ولاينفك جلدى أغبرا فللُّه عينا من رأى مثله فتى أعف وأصضى في الهياج وأصبرا إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا

آليت لاتنفك عيني سخينة

''میں قتم کھاتی ہوں کہ میری آنکھ ہمیشہ بے قرار رہے گی اور میری جلد ہمیشہ گرد آلو در ہے گی ، اس آنکھ کے کیا کہنے جس نے اس جبیبا نو جوان دیکها هو جوانتهائی یا کباز مصیبت میں ثابت قدم اور صابر تھا، جب نیز ہےاس کی طرف لیکتے تو وہ ان کوموت کے گھاٹ ا تار ديتايهال تك كه نيزه مرخ موجا تا-''

جب ان کی عدت پوری ہوئی تو حضرت عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح كرليااور جب ان كاوليمه كياتو حضرت على رضى الله تعالى عنه نے حضرت عمر رضى الله تعالىٰ عنہ ہے اجازت لے کر حضرت عاتکہ ہے ان کے حضرت عبداللّٰہ کی یادیں کیجے گئے شعر یڑھے (جس میں شادی نہ کرنے کی قشم تھی تعریض اور طنز کرتے ہوئے ) کہا: اے خود کو تنار کرنے والی!

عليك ولاينفك جلدي اصفرا اليت لاتنفك عيني قريرة '' میں قشم کھاتی ہوں کہ میری آنکھ ہمیشہ تچھ پر چین میں رہے گی اور

میری جلد ہمیشہ زردرے گی۔''

یہ من کر جضرت عاتکہ رونے لگیں، اس پر حضرت عمر رضی البدتعالی عنہ نے حضرت علی رضی البدتعالی عنہ نے حضرت علی رضی البدتعالی عنہ سے کہا اے ابوالحسن! آپ کوالیا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالا تکہ سب عورتیں الیا ہی کہا کرتی ہیں، جب حضرت عمر رضی البدتعالی عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کے مرثیہ میں کہا:

عين جودى بعبرة ونجيب لاتملى على الجواد النجيب فجعتنى المنون بالفارس المعلم يسوم الهيساج والتشويسب قل المنون كأس شعوب

''اے آگھ خوب آنسو بہا اور سخاوت کے پیکر شریف آدمی پر کنجوی نہ کر، زمانہ نے مجھے بہادری کی عادت والے گھڑ سوار سے جنگ کے دن اور موذن کے الصلوۃ خیز من النوم کہنے کے دن محروم کر دیا، تنگی اور سختی والوں سے کہہ دو کہ مرجا کیں، کہ زمانہ نے اسے جدائی کا پہالہ بلا دیا ہے۔''

جب ان کی عدت پوری ہوئی تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی ، ایک رات انہوں نے مبحد میں جانے کی اجازت مانگی تو یہ باب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شاق گرری اور انہیں منع کرنا بھی حضور سائی آبہ کے اس ارشاد کی وجہ سے مناسب معلوم نہ ہوا کہ اللہ کی بند یوں کو مبحد میں جانے نے منع نہ کرو، الہذا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی ، پھر وہ راستہ کے ایک تاریک حصہ میں جیب کر بیٹھ گئے جب وہ وہ ال سے گرری تو انہوں نے اپنا ہاتھ ان پر رکھ دیا تو وہ تعجبا سجان اللہ پڑھتی ہوئی واپس چلی گئیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے گھر پہنی سجان اللہ پڑھتی ہوئی واپس چلی گئیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے گھر پہنی کے ، جب وہ واپس آئیں تو ان سے واپس کی وجہ پوچھی تو کہنے گئیں: جب ہم مسجد جایا کہ ، جب وہ واپس آئیں تو ان سے واپس کی وجہ پوچھی تو کہنے گئیں : جب ہم مسجد جایا کرتی تھیں تو لوگ ا پچھے ہوا کرتے تھے کین اب وہ عالات نہیں رہے اور مسجد میں جانا

حجمور دیا، جب حضرت زبیررضی الله عنه کوتل کردیا گیا تو انهول نے ان کا مرثیه کها:

يوم اللقاء وكان غير معرد لا طائشا رعش السنان ولا اليد فيما مضى حتى تروح و تغتدى عنها طرادك يا ابن أم الفرقد سمع سجيت كريم المشهد

غدر ابن جرموز بفارس بهمة ياعمرو لو نبهته لوجدته تكلتك أمك إن ظفرت بمثله كم غمرمةٍ قد خاضها لم يثنه إن السزبيسر لذو بالاءٍ صنادقٍ

''ابن جرموز نے جنگ کے دن ایسے بہادر گھڑ سوار کو دھوکہ دیا جو بھا گئے والانہیں تھا، اے عمروا گرتو اسے متنبہ کر دیتا تو تو اس کو دیکھا کہ نہ اس کے ہاتھ کا نیج نہ نیزہ اگر تو گزشتہ زمانہ میں چکر لگا کر بھی اس جیسے تخص کو پالے تو تیری مال بچھے گم کر دے، اے عظیم ماں کے بچے! کتنی ہی مصیبتوں میں وہ گھس گیا لیکن تیرے ہٹانے نے اسے نہیں موڑا، بے شک زبیر بچی محبت والے تھے، تخی تھے، میں نے ان کواچھی جگہ ڈھانے دیا۔''

جب ان کی عدت پوری ہوئی تو حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے ان سے نکاح کرلیا بیان سے کہنے گئیں:'' مجھے آپ کے قبل کئے جانے کا خوف ہے'۔

## عاشق بررحم اور سفارش کرنے کے چند دلچیپ واقعات

(۱) ایک مرتبہ فلیفہ مہدی جج کے لئے گئے، جب مقام زبالہ پر پہنچ تو ناشتہ کرنے کے لئے بیٹے، جب مقام زبالہ پر پہنچ تو ناشتہ کرنے کے لئے بیٹے گئے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے پکارا، اے امیر المونین! میں عاشق ہوں اور آواز بلند کرنے لگا، فلیفہ نے دربان سے کہا: یہ کون ہے؟ اس نے کہا، دایک آدمی ہے جو چیج نیج کر کہدرہا ہے میں عاشق ہوں، فلیفہ نے اسے بلوالیا اور پوچھا: کیا اس کا باپ مجھے کس سے عشق ہے؟ کہنے لگا: اپنے بچپا کی بیٹی سے، فلیفہ نے پوچھا: کیا اس کا باپ ہے؟" اس نے اثبات میں جواب دیا تو پوچھا: وہ اس سے تیری شادی کیوں نہیں کرواتا؟

اس نے جواب دیا: اس کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ میری والدہ عربی بہیں ہے، مہدی نے کہا:
اس سے کیا ہوتا ہے؟، اس نے کہا: یہ چیز ہمارے ہاں ایک عیب ہے، خلیفہ نے لڑکی کے باب کو بلایا اور اسے کہا: کیا نہ تیرے بھائی کا بیٹا ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا خلیفہ نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی نہ کروانے کی وجہ پوچھی تو اس نے اس شخص والی بات کی،
اس بادشاہ کے پاس حضرت عباس کی اولا دمیں سے ایک جماعت بیٹی تھی ، خلیفہ نے کہا:
ان سب کی والدہ غیر عربی تھی ، کیا اس سے انہیں کوئی نقصان ہوا؟ ، اس نے کہا: یہ ہمارے ان سب کی والدہ غیر عربی تھی ہمدی نے اسے کہا: ہیں ہزار درہم پر اس کی شادی کروا دے ، دس ہزار عیب ہے، مہدی نے اسے کہا: ہیں ہزار درہم پر اس کی شادی کروا دے ، دس ہزار عیب کے اور دس ہزار اس کا مہر ، اس نے کہا: ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اس پر خلیفہ مہدی نے اللہ کی حمد و ثناء پڑھی اور اس آ دمی سے لڑکی کی شادی کروا دی ، پھر دس وس ہزار درہم کی دو تھیلیاں منگوا کر اس کے باپ کودے دیں۔

(۲) خرائطی نے بیان کیا ہے: عمر بن ابی رہید نے شعر کہنا چھوڑ دیے اور ان کے سام اور نذر مانی کہ ہرشعر کے بدلہ ایک جانور صدقہ کر دوں گا، کافی عرصہ ایسا ہی کیا ۔۔۔۔۔۔۔ پھرا کیک رات بیت اللہ کے طواف کے ارادہ سے نظے تو ان کی نظر ایک انتہا کی خوبصورت عورت پر پڑی، ایک آ دمی اس کے پیچھے پیچلے چل رہا تھا، جب وہ اپنا پاؤں اٹھا آت تو بیاس کے پاؤل کی جگہ اپنا پاؤل کی جگہ اپنا پاؤل کی جگہ اپنا پاؤل کی جہ دہ عورت طواف سے فارغ ہوئی تو یہ بھو دیراس کے پیچھے گیا، پھر واپس آگیا، جب معربین ابی رہید نے اس کو دیکھا تو جست لگا کر اس کی طرف کے اور کہا: مجھے اپنی ہوں ہمانی ہوں ہمانی رہید نے اس نے کہا: یہورت میرے پچا کی بیٹی ہے اور میں اس کا عاشق ہول ہمانو ہمانی ہوں ہمانی میرا ہمانی کے دشتہ کا پیغا م چھوایا لیکن انہوں اور میرے پاس مال نہیں ہے، میں نے اپ پچا کو اس کے دشتہ کا پیغا م چھوایا لیکن انہوں سے بھی میرا حصہ ہے، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی خواہش میرے دل میں نہیں، عمر بن رہید نے اس سے کہا 'قلال بن قلال ، البذا اسے ساتھ لیکراس کی طرف گئے ، عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے باہر بلایا تو دہ جلدی سے باہر آیا اور عش

کیا: اے ابوالخطاب! کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا: اپنے بھیتجے سے اپنی بیٹی کی شادی کرو اور بیاس کا وہ مہر ہے جس کا تو نے اس سے مطالبہ کیا، اس نے کہا: ٹھیک ہے میں نے کہا: ویا، عمر نے کہا: ٹھیک ہے میں نے کہا: ویا، عمر نے کہا: میں بیہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ملوا کر، ہی جاؤں، اس کے باپ نے کہا: ٹھیک ہے، لہذا وہ ان دونوں کی ملاقات کروا کرواپس چلے گئے، گھر آ کروہ اپنے بستر پر لیٹ گئے کیکن ان کو نیند نہ آ رہی تھی اور ان کے دماغ میں اشعار کا بجوم تھا، ان کی باندی کو بہت عجیب محسوس ہوئی تو اس نے خیریت طلب کی اور کہا: آپ کو کیا مصیبت پیش آئی ہے؛ جب بیمسئلہ زیادہ ہوا تو بیٹھ گئے اور بیا شعار کے:

تقول وليدتى لما راتنى اراك اليوم قد أحدثت شوقا بربك هل أتاك لها رسول فقد لت شكا إلى أخ محب فعد على ما يلقى بهند وذو القلب المصاب وإن تعزى وكم من خلةٍ أعرضت عنها رأيت صدودها فصددت عنها

طربت وكنت قد أقصرت حينا وهاج لك البكا داءً دفينا فشاقك أم رأيت لها خدينا كبعض زماننا إذ تعلمينا فوافق بعض ماكنا لقينا يهيج حين يلقى العاشقينا لغير قلى وكنت بها ضنينا ولو هام الفؤاد بها جنونا

''جب میری باندی نے مجھ دیکھا کہ میں کافی دیر سے مجل رہا ہوں اور تنگ ہورہا ہوں تو کہا کہ میں آپ کواس حال میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا شوق جاگ اٹھا ہے اور رونے نے آپ کی چھی ہوئی باری کو بھڑکا دیا ہے، آپ کے رب کا واسط کیا محبوبہ کا کوئی قاصد آیا ہے یا آپ نے اس کا کوئی ساتھی دیکھا ہے، میں نے کہا: ایک محبت کرنے والے دیباتی نے مجھ سے شکایت کی، جیسے ہمارے تعلم کے زمانہ میں ہوتا تھا، تو اس نے وہ ساری بات سنائی جو ھندہ کی وجہ سے نہیں تو میری کیفیت ہوا کرتی تھی، دردناک دل بہنجی تھی، یہ و لیم ہی تھی جو میری کیفیت ہوا کرتی تھی، دردناک دل

اگر عبر کربھی لے تو پھر عاشقوں سے ل کر برا بھنختہ ہوجائے گا، کتنے ہی دوست ایسے ہیں جن سے میں نے بغیر چھوڑ سے اعراض کیا اور میں ان سے بخیل رہا، میں نے اس کے اعراض کو دیکھا تو اعراض کیا اگر چہ ریدول جنون سے بھٹ ہی کیول نہ جائے۔''

(۳) خالد بن عبدالله قسری نے ایک دن قید خانہ کا دورہ کیا، اس میں یزید بن فلان البجلی تھا، خالد نے اس سے بوچھا، اے بزید! بچھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے؟ اس نے کہا: ایک الزام کی وجہ سے، خالد نے بوچھا: اگر میں تجھے آزاد کر دوں تو دوبارہ تو ایسا کرے گا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، اور یہ بات اس کو پہند نہ تھی کہ وہ اپنا قصہ سائے تا کہ اس کی معثوقہ بدنام نہ ہوجائے، خالد نے کہا: اس کے قبیلہ کے آدمیوں کو بلاؤ تا کہ ہم ان کے سامنے اس کا ہاتھ کا ان والیں، اور یزید کا ایک بھائی تھا، اس نے شعر کی اور انہیں خالد کی طرف بھیجا:

أخالد قد أُعطيت في الخلق رتبة وما العاشق المسكين فينا بسارق اقسر بسما لحرياته السمرة إنه رأى القطع خيرا من فضيحة عاشق ولولا الذي قد خفت من قطع كفه لألفيت في شأن الهوي غير ناطق أذا بدت الرايات للسبق في العلى فأنت ابن عبدالله اول سابق

''اے خالد! تجھے اخلاق میں ایک اعلیٰ مقام دیا گیا ہے، عاشق مسکینہم میں چورہیں، اس شخص نے اپنے کام کا اقرار کیا ہے جواس نے نہیں کیا کیونکہ وہ ہاتھوں ۔ '، کٹنے کوعاشق کی رسوائی ہے بہتر سمجھتا ہے، اگر مجھے اس کے ہاتھ کے کٹنے کا خوف نہ ہوتا تو میں محبت کے معاملہ میں کبھی نہ بولتا، اگر بلندی میں سبقت کے معاملہ میں کبھی نہ بولتا، اگر بلندی میں سبقت کے جھنڈے طاہر بول تو اے عبداللہ تو سب ہے آگے ہوگا۔'' جسن خالد نے بیاشعار پڑھے تو اسے بندی صداقت معلوم ہوئی، اس نے لئر کی

کے اولیا ،کو حاضر کیا اور کہا: اپنی لڑکی کی برید سے شادی کروا دو، انہوں نے کہا: اس برتوبیالزام ظاہر ہو چکا ہے اب شادی کیسے ہو؟ خالد نے کہا: اگرتم نے بخوشی شادی ندکی تو زبردتی شادی کروانا پڑے گی ،للہذاانہوں نے شادی کروا دی اور خالد نے اپنی طرف سے مہرا دا کیا۔

(س) کوفہ میں ایک لیٹ بن زیاد نامی آدمی رہتا تھا، اس نے ایک باندی کی تربیت کی اور اے لکھنا پڑھنا سکھایا، وہ خوبصورت تو تھی لیکن اب ہرفن میں ماہر بھی ہوگئ، کافی عرصہ وہ اس کے باس رہی کہ ایک مرتبہ اس کے آقا کو ایک ضرورت پیش آئی تو اس باندی نے کہا: میرا خیال ہے اگر آپ مجھے جے دین توبہ آپ کے لئے بہتر ہے اگر چہمیں جانتی ہوں کہ آپ کے بغیرر ہنا میرے لئے ممکن نہیں ،لہٰذا اس آ قانے ایک غنی اور مالدار آ دمی کو تلاش کیا جواش با ندی کے قضل و کمال کو جانتا تھا، لہٰذااے ایک لا کھ درہم میں میہ باندی فروخت کر دی، مال پر قبضه کر کے باندی اس کے مالک کے حوالہ کر دی، کیکن اس باندی کے چلے جانے پراس نے بہت افسوں کیا، جب وہ باندی آقا کے گھر آئی تواسے سلے آتا کی یادستانے لگی اور اسے اس کے بغیر ایسی اجنبیت محسوں ہوئی جس کو نہ دور كرسكتى تقى ، نە چھياسكتى تقى ،اس نے ممكين موكركها:

أمصطبر للبين أم أنا جازع اقياسي نجوم الليل والقلب نازع

أتماني البلاحق فما أنا صانع كفيي حزنا أني على مثل جمرة فان يمنعوني أن أبوح بحبه فإنى قتيلٌ والعيون دوامع

· مجھے بہت بروی مصیبت بینچی ، میں کیا کروں آیا میں جدائی پرصبر کروں یا جزع فزع کروں غم میں اتنا ہی کافی ہے کہ میں انگارے یر ہوں اور رات کے ستارے گن رہی ہوں اور دل بے چین ہے، اگر وہ مجھے محبت ہے منع کریں تو میں مر جاؤں گی اور آئکھیں آنسو بمائيں گي۔''

بسدیسع حسن رشیق قد جعلت منی لنهٔ ملاذا "انو کھے حسن والی، عمرہ قد والی، میں نے اس سے اپنے لئے لذت لی۔"

باندی نے جواب دیا:

فعساتسوه فسزاد عشقساً فسمات شوقاً فكان ماذا "الوكول نے اسے عماب كيا تواس كاعشق زيادہ ہواگيا تو ووشوق مين مركباليها كيول ہوا؟"

خلیفہ مجھ گیا کہ بیعبداللہ بن طاہر کے قابل ہے، پھراس نے دولا کھ درہم کے بدار سے خرید لیا اسے خرید لیا اور عبداللہ بن طاہر کی طرف خراسان روانہ کر دیا، جب وہ

اس کے پاس کیجی تو عبداللہ بن طاہر نے اس کا امتحان لیا اور اپنی پسند کے مطابق پایا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کو بہت اہمیت دی اے ام محمد بن عبداللہ بن طاہر کہا جاتا تھا، یہائے یہ کہا آتا کو تخفے تحا نف بھیجتی رہی یہاں تک کہاس کا انتقال ہوگیا''۔

(۵) عبداللہ بن عامر نے جب اپنی بیوی جو کہ جبل بن عمروکی بیٹی تھی طلاق دے دی تو وہ مدینہ آگئیں اور ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی اور حضرت عبداللہ کی ایک بیٹی اور حضرت عبداللہ بن عامر امانت بھی تھی، وہاں ان سے حسن بن علیؓ نے نکاح کر لیا، پھرایک مرتبہ عبداللہ بن عامر جب جج کے لئے آئے تو مدینہ تشریف آوری ہوئی، وہاں حضرت حسنؓ سے ملا قات ہوئی تو ان سے عرض کی: اے ابو تھے جل کی بیٹی ہے ایک کام ہے، میں جا ہتا ہوں کہ آپ تو ان سے مخصے ان سے ملئے کی اجازت وے دیں، تو حضرت حسنؓ نے اپنی بیوی ہے کہا: چا دراوڑھ او، ابن عامر تم ہے ملنا جا ہتا ہے، وہ ان سے ملے اور ان سے اپنی امانت طلب کی وہ امانت لے آئیں ہوای طرح سر بمبر تھی، انہوں نے کہا: اس کا ایک تہائی تم لے او، انہوں ان ان کہا: علی امانت طلب کی وہ نے کہا: میں بھی اب بالغ ہو چکی ہے میں جا ہتا ہوں کہ تم اسے میرے حوالہ کردو، بیان کے کہا: میری بیٹی اب بالغ ہو چکی ہے میں جا ہتا ہوں کہ تم اسے میرے حوالہ کردو، بیان کر دونوں ماں بیٹی رونے لگیں، اس پر ابن عامر کورس آگیا، حضرت حسنؓ نے ابن عامر میں اس بیٹی کی ابنا خدا کی قسم میں اسے آپ کے پاس سے نہیں نکاوں گا، البندا حضرت حسن کی ابنا خدا کی قسم میں اسے آپ کے پاس سے نہیں نکاوں گا، البندا حضرت حسن کر میں اللہ تعالی عنہ نے وفات تک اس بیٹی کی کھالت فرمائی۔

(۱) زخشری نے اپنی کتاب'' رہے الا برار'' میں ذکر کیا ہے کہ زبیدہ بنت الی جعفر نے مکہ کے راستہ میں ایک دیوار پر بیشعر پڑھے:

أما في عباد اللّه أو في إمائه كريم يجلى الهم عن ذاهب العقل الله مقلة أما المآقى فقرحة و أما الحشا فالنار منه على رجل من يأ الله كي بندول اور بنديول من كوئى ايما نيك آدى ہے جو متل وَلَى الله على الل

(2) رَخِيرَ فَيْ مَا اللّهِ مِنَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدَيْنَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تھوک دیا، اور گویا کہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور ہم نے اکٹھے ایک بستر میں رات گزاری، میں نے سارا دن سوکر گزار وہا تا کہ میں تجھے خواب میں دیکھوں اور میں نہاٹھوں، جب میں بیدار ہوا تو تیری دونوں کلآئیاں میرے ہاتھ میں تھیں اور میرا بازو تیرے دائيں ہاتھ میں تھا۔"

باندی نے جواب دیا:

ستنالبه منبى بسرغم الحاسد فتبيت مسنى فوق ثدى نساهد و أراك بين خلاخلي و دما لجي و أراك بين ترائبي و مجاسدي و نبيت ألطف عاشقين تعاطيا طرف الحديث بلا مخافة راصد

خيراً رأيت وكلما أبصرته انسى لأرجو أن تكون معانقي

"تونے جو کچھ دیکھاٹھیک دیکھا، تھے حاسد کے نہ جائے ہوئے بھی مجھ سے یہ خیر پہنچے گی ، میں امید کرتی ہوں کہ تو مجھ سے معانقتہ كرے گا اور تو ميرے سينہ بررات گزارے گا، اور ميں تھے اپنے کیڑے اور بازو کے زبور، اور اینے سینے کی ہڈی اور لباس کے درمیان دیکھوں گی، اور ہم کس کے خوف کے بغیر باہم گفتگو کرتے ہوئے سیجے عاشقوں کی طرح رات گزار دیں گے۔''

جب خلیفہ کو ان دونوں کی خبر پینجی تو اس نے ان دونوں کی شادی کروا دی اور ا پی شدیدغیرت کے باوجودان ہےابیاسلوک کیا''۔

(٩) ابوالفرج بن الجوزيٌ فرماتے بن: مهلب نے ایک نو جوان کوسنا جوان کی ایک باندی کے بارے میں شعر یر در ہاتھا، مہلب نے کہا:

لعمرى إنى للمحبين راحم وإنى بستسر العاشقين حقيق سأجمع منكم شمل ودمبدد وإنبي بما قد ترجوان خليق "میری عمر کی قتم! میں محبت کرنے والوں پر رحم کرتا ہوں اور میں

عاشقوں کا پردہ رکھنے کا زیادہ حقدار ہوں میں عنقریب تمہارے لئے ظاہری محبت کے اسباب جمع کروں گا اور جس چیز کی تم امید کرتے ہوتمہیں عطا کروں گا۔''

پھروہ باندی اس کو صبہ کر دی اور ساتھ پانچ ہزار دینار بھی دیئے'۔

(۱۰) خرائطی بیان کرتے ہیں: کسی علاقہ میں ایک نادار آدمی تھا جس کے پاس صرف ایک باندی تھی، وہ اسے بیچنے کے لئے منڈیوں میں پیش کرتا تھا، لوگ اس کی بہت بری بری قیمتیں لگاتے لیکن پھر اور زیادتی کا طالب رہتا، ایک مرتبہ ایک فقیر آدمی اس لوگ پر ایسا عاشق ہوا کہ اس کی عقل فنا ہونے لگی، اس نے اپنی عزیز باندی اس کو صبہ کر دی، لوگوں نے اس ممل پر اس کو ملامت کی تو اس نے کہا: میں نے اللہ تعالی کو بیفر ماتے ہوئے ساہے:

﴿ وَ مَنُ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴾ (المائدة: ٣٢) "جس نے ایک نفس کوزندگی بخشی گویا کہ ساری انسانیت کوزندہ کیا۔" لہذا میں تمام لوگوں کوزندہ کیوں نہ کروں؟"۔

(۱۱) ابوسائب مخزومی بڑے قاری اور فقیہ گزرے ہیں، ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چہٹ کرید دعا ما نگ رہے تھے: اے اللہ عاشقوں پر رحم فرما اور معثوقوں کے دلوں کوان کے لئے زم فرما، جب ان ہے اس کی وجہ پوچھی گئ تو فرمایا: ''ان کے لئے دعا کرنا مقام جمر انہ سے عمرہ کرنے سے افضل ہے۔''

احدین فضل نے بیان کیا ہے: ایک غلام اور بائدی ادیوں اور لکھنے والوں میں سے تھے، اس غلام کو بائدی سے محبت ہوگئ ایک دن اس نے سب سے آنکھ بچا کر بائدی کی تختی پر لکھا:

ماذا تقولین فیمن شُقَّه سقم من طول حبک حتی صار حیرانا "تواس کے بارے میں کیا کہتی ہے جے تیری محبت کے طول کی بیاری نے چوس کے رکھ دیا اور وہ حیران پریثان رہ گیا" جب اس باندی نے یہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوائد آئے اور اس پر ترس آگیااس نے اس کے نیچ لکھا:

اذا رایسنا مسحب قد اصرب طول الصابة او لیناه احسانا
"جب ہم نے ایسے محبت کرنے والے کودیکھا جے سوزش عشق کی
طوالت نے نقصان دیا تو ہم نے اس پراحیان کیا"

(۱۳) ایک مرتبه حارث بن سلیل از دی، علقمه بن حزم طائی کی زیارت کے لئے گئے، ان کی نظر ان کی بیٹی پر پڑی جس کا نام رباب تھا اور وہ بہت خوبصورت عورت بھی، وہ ان کو بہت پیند آئی اور اس پر عاشق ہو گئے اور واپسی کا ارادہ ترک کر دیا،علقمہ کے پاس آئے اور ان سے کہا: میں آپ کے پاس بیغام نکاح کے کرآیا ہوں اور نکاح کا بیغام لانے والے کا نکاح کروا دیا جاتا ہے، طالب کو دیا جاتا ہے اور رغبت رکھنے والے کوخوش کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا: اچھا برابری کا رشتہ ہے لیکن تم ذرا انتظار کروہم تمہارے بارے میں مشورہ کریں گے، پھروہ اس لڑکی کی مال سے ملے اور ان سے کہا: حارث اپنی قوم کا حسب، منصب اور خاندان کے اعتبار نے سردار ہے، وہ اپنی ضرورت بوری کرکے ہی ہارے ہاں سے جائے گا تو اپنی بیٹی ہے مشورہ کر لے اور اس کے دل کی بات الگوا، للذا مال نے بیٹی سے کہا: اے بیاری بیٹی! تھے کیسا آدمی پسند ب،سردار تی شریف بوڑھا، تی و فیاض مالدار،خوبصورت مسکراتانوجوان؟ اس نے کہا خوبصورت ہنستامسکراتانوجوان۔اس کی ماں نے کہا: نو جوان تجھ پر غصہ کھائے گا ، بوڑھا تجھے زندگی کی راحت بنائے گا ،عمدہ اور سخی ادھیر عمر کاشخص بالکل نوعمر زیادہ احسان کرنے والے کی طرح نہیں ہوسکتا ،اس لڑکی نے كها: مجفے نوجوان ایسے پسند ب جیسے چروا ہے كوعمره گھاس پسند ہوتی ہے، مال بولى: نوجوان سختی سے بردہ کروانے والا اور بہت غصہ کرنے والا ہوتا ہے، اُڑ کی نے کہا: ای جان مجھے ڈر ے کہ بوڑھا میرے کیڑے کو بوسیدہ اور جوانی کو برانا کر دے گا اور میری ہمجولیاں مجھے برا بھلاکہیں گی،اس کا ماں ہے یہ بحث ومباحثہ ہوتا رہا کہ یبال تک کہ مال اس کی رائے پر غالب آگئی اور حارث بن سلیل سے ایک سؤ بچاس اونٹ، ایک خادم اور ایک ہزار درہم

کے بدلہ اس کی شادی ہوگئ، حادث نے اس سے شرقی ملاقات کی اور اس کے لیے محبوب ترین چرتھی، وہ اس کو لے کراپے گھر چلا گیا، ایک دن وہ گھر کے حق میں سائبان کے نیچے بیٹھے تھے کہ بچھنو جوان باہم اٹھکیلیاں کرتے ہوئے گزرے، اس نے ٹھنڈی آہ جری اور اس کی آٹھوں میں آ نسوڈ گمگانے لگے، حادث نے کہا تو کیوں روتی ہے؟" تو کہنے گی جھے بوڑھوں سے کیا واسط؟ جو جوزول کی طرح اٹھتے ہیں، اس پر حادث نے کہا: تیری ماں بخھے گم کرے، شریف عورت بھوئی بھی ہوتو اپنے بہتانوں سے دودھ نہیں ہیتی، تیرا باپ ایک ایک لاائی والا تھا جو میں نے لڑی، اور ایسی قیدی عورت والا تھا جو میں نے آزاد کردی اور ایسی شراب والا تھا جو میں نے بیالیا، تو اپ گھر والوں کے پاس بی جا، مجھے تیری کوئی خرورت نہیں، پھراس نے بیاشیار کے

وعيرت أن راتنى لابسا كبرا وغاية النفس بين الموت و الكبر فإن بقيت رأيت الشيب راغمة وفي التفرق ما يقضى من العبر وإن يكن قدع لا رأسى وغيره صرف الزمان و تقتير من الشعر فقد أروح للذات الفتى جذلا وهمتى لم تشب فاستخبرى أثرى

''اس نے مجھے عار دلایا کہ اس نے مجھے برطابے کا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، اور نفس کی انتہا مت اور برطابے کے درمیان ہے، اگرتو باقی ربی تو برطابے کونہ چاہتے ہوئے دیکھے گی اور جدائی میں گزری ہوئی عبرتوں کو دیکھے گی ، اگر میرا سر بلند ہوگیا اور اسے حواوثات زمانہ نے اور بالوں کے جھڑنے نے بدل دیا تو کیا ہوا میں نوجوانوں کی لذتوں کو پورٹے نشاط سے حاصل کرتا ہوں اور میری ہمت بوڑھی نہیں ، یہ میر نے نشانات سے پوچھ لینا۔''

Endling that Pople of Spice and State of the

### باب۲۲

# ﴿اعلیٰ محبوب کی رغبت میں ادنیٰ کوچھوڑ نا﴾

اس باب میں صرف وہ نفوس فاضلہ اور اعلیٰ ہی داخل ہوتے ہیں جو کسی کم درجہ پر قناعت نہیں کرتے ، وہ اعلیٰ چیز کوادنیٰ کے بدلہ دھو کہ کھا کر اور عاجز ہو کر نہیں بیجتے ، ان پر کھوٹے جمال کی چاشنی کسی بھی قتم کی قباحت کے ساتھ غلبہ نہیں پاسکتی ، ایک دیہاتی نے ایک برقع پیش خاتون کود کمھاتو کہا:

اذا بسارک السلّه فی ملبس فیلابسارک السلّه فی البرقع یسریک عیسرن المها مسبلا ویکشف عن منظر فی اشنع "جب الله لباس میں برکت والے تو برقع میں برکت نہ والے، کی عورتوں کی آئیس راستہ دکھاتی ہیں اور بری حالت میں منظر کو ظاہر کرتی ہیں'

اعلیٰ نفوں کی پر راضی نہیں ہوتے ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قوم کی مذمت بیان کی جنہوں نے ادنیٰ کھانے کواعلیٰ کھانے پرترجیح دی اور انہیں اس بات پر عار دلایا اور فرمایا:

﴿ اَنَسْتَدُهِ لُوْنَ الَّذِی هُوَ اَدُنلی بِالَّذِی هُو خَیْرٌ ﴾ (البقرة: ١١)

د تم اعلی اور بهترین چیز کے بدلہ میں ادنی چیز کو لیتے ہو۔ '
ایسا کرنانفس کے گھٹیا اور بے وقعت ہونے کی دلیل ہے۔
اسمعی کہتے ہیں: ایک اعرابی نے ایک عورت سے تنہائی میں ملاقات کی اور
بفعلی کا ارادہ کیا، جب وہ اس پرقدرت یا چکا تو یہ کہتا ہوا بغیر گناہ کئے ہوئے بیجھے ہٹ گیا،

وہ آدی جوزمین آسان کی چوڑائی کے برابروالی جنت کو تیر ہے دونوں پاؤں کے درمیان کی چھوٹی می جوڑائی کے درمیان کی چھوٹی می جگہ کے بدلہ بھے دے وہ اندازہ لگانے کے اعتبارے بہت کوٹاہ نظر ہے۔

## حرام لذات کوچھوڑ نا باعث اجروثواب ہے

ابواساء کہتے ہیں: ایک آدمی انتہائی گفتا ور گنجان جنگل میں واقل ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا: اگر میں یہاں کسی معصیت کا ارتکاب کروں تو جھے کون ویکھے گا؟ غیب سے انتہائی زور دار آواز آئی، ''آلایک کے لئے مِنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّا طِلْیُفَ الْسَحَیْتُ وَ'' اللَّا اللَّهِ اللَّهُ عِیْنَ اور خِروار ہے۔'' (الملک: ۱۳) ''کیا وہ نہیں جانتے جس نے پیدا کیا اور وہی باریک بین اور خروار ہے۔'' امام احمد بن ضبل آیک حدیث قدی روایت کرتے ہیں: الله تعالی فرماتے ہیں: الله تعالی فرماتے ہیں: الله تعالی فرماتے ہیں: الله تعالی فرماتے ہیں: الله تعالی فرمات کوچھوڑ دیا اور میری وجہ سے دنیا کی لذات کو النس برحرام کرلیا تو میرے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے۔''

ایک مرتبہ ایک مرد نے ایک عورت کو بدکاری پر آمادہ کرنا جا ہا، عورت نے کہا:
کیا تو نے قر آن وحدیث نہیں پڑھا بلکہ تو زیادہ جانا ہے؟ "اس مرد نے کہا: دروازہ بندکر
دے، عورت نے دروازہ بند کر دیا جب وہ اس کے قریب گیا تو عورت نے کہا: ایک
دروازہ ایسا ہے جو پس نے ابھی تک بندنہیں کیا، آدی نے اس کی بابت پوچھا تو کہنے گی،
وہ دروازہ جو تیرے اور اللہ کے درمیان ہے، نیمن کرآدی نے عورت کا پیچھا چھوڑ دیا۔

ایک اعرائی کہتا ہے: میں ایک تاریک رات میں نکا تو میری ایک ایسی لڑی سے ملاقات ہوگی جو بہاڑی طرح معلوم ہوئی، میں نے اس کو بہکانا اور پھلانا چاہا تو کہنے گئی: تیراناس ہوکیا تیراضمیر تھے ملامت نہیں کرتا اگرتم دین داری کی پرواہ میں اس عمل سے نہیں رکتے ؟ اس نے کہا: خدا کی شم! یباں تو ستارہ بی نظر آتا ہے، اس نے کہا: ضدا کی شم! یباں تو ستارہ بی نظر آتا ہے، اس نے کہا: صتارے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟

زیاد ایک مرتبداین ایک ساتھی کے ساتھ بیٹے تھے، اے فرمایا اے عبداللہ!

انہوں نے کہا: فرما کیں کیا جائے ہیں؟ فرمایا: جنت دوزخ کیا ہیں؟ اور ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے جہال لوگ اثریں گے وہ کیسی ہے؟ انہوں نے لاعلمی میں جواب دیا، تو فرمایا: خدا کی تئم مجھے اپنے نفس پر جہنم کا خوف ہے، آج معاصی سے مبر کرنا ہیڑیوں پر مبر کرنا ہیڑیوں پر مبر کرنا ہیڑیوں پر مبر کرنا ہیڑ ہے۔''

وہب بن مدیہ کہتے ہیں: جب زلیخانے بوسف علیہ السلام سے کہا کہ میرے میں جھیا سکتا۔ بردہ میں جھپ جائیں تو فرمایا: بردہ مجھے اللہ سے نہیں چھیا سکتا۔

یزیدی کہتے ہیں: میں ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس آیا تو اسے کی سونے سے لکھی ہوئی تحریر والے کاغذ پر جھکٹا ہوا پایا، وہ مجھے دیکھ کرمسکرائے، میں نے عرض کیا اے امیر المونین، اللہ آپ کوسلامت رکھے کیا کوئی فائدہ کی بات ہے؟ فرمایا ہال، مجھے بنوامیہ کے خزانے میں یہ دوشعر لکھے ہوئے ملے مجھے ایچھے گئے میں نے ان کے ساتھ تیسرا بھی ملالیا۔

اذا سدباب عنک من دون حاجة فدعه الاحرى ينفتح لک بابها فان قراب البطن يكفيک ملاه و يكفيک سوء ات الامور اجتنابها فلاتک مبذلاً لدينک و اجتنب ركوب المعاصى يختنبک عقابها دروازه تجھ سے بند ہوجائے تو دوسر شخص كو بند ہوجائے تو دوسر شخص كو بلالے ال كا دروازہ تیرے لئے كل جائے گا، تیرے لئے بیٹ كو

بلائے اس کا دروازہ ٹیرے کئے سی جائے گا، بیرے سے بیٹ کو کھرنا کافی ہے، دو دین کو ضائع کے بیٹ کو کھرنا کافی ہے، دو دین کو ضائع کرنے والا نہ بن اور گناہ کرنے سے اجتناب کروہ تجھے برے انجام ہے بیائے گا۔''

گناہوں سے نفرت اعلیٰ ترین خوبی ہے

ایک عبادت گزار آ دمی نے کسی عورت سے کافی دیریات چیت کی حتی کہ آخر

میں بیتاب ہو کر اپنا ہاتھ اس کی ران پر رکھا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے اٹھ کر چکے گئے اور اپنا ہاتھ آگ پر رکھ کر جلا دیا۔

ابنا ہا کھا اب برر لھ ارجلادیا۔
ایک عبادت گزارائی کئیا میں عبادت کیا کرتا تھا، ایک دن اس نے باہر جھا نکا تو ایک عورت برنظر بڑی، یہ اس برفریفتہ ہو گیا اور بدفعلی کے ارادہ سے ایک پاؤل باہر نکالا پھرغور وفکر اور سوچ و بچار کیا اور اس عمل ہے رک گیا، پاؤل واپس کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کہنے دگا: خدا کی قسم میں اپنے اس قدم کو واپس نہ لاؤں گا جو میری کئیا ہے اللہ کی نافر مانی کے لئے نکلا، لہذا اس نے اپنا پاؤل باہر ہی رکھا اور اس پر برفباری، سردی اور شعشدی ہوا کیس خوا کی بیاں تک کہ وہ کٹ گیا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں جس کا دل واعظ ہواللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں ، اللہ کی اطاعت کی ذلت اس کی معصیت کی عزت سے زیادہ بہتر ہے۔
ابوعتا ہے ہے ہیں میں جامع معجد میں ابونواس سے ملا اور اس کو برا بھلا کہا اور ملامت کی ، اور اس کے ہما ہوا کہ تو کا فیتا اور لرزتا ہے؟ اس نے ہمرا تھا کرمیری طرف دیکھا اور کہا:

اترانی مفسدا بالنسک عند القوم جا هی اترانی مفسدا بالنسک عند القوم جا هی در النسک مفسدا بالنسک عند القوم جا هی در المعقابی تو مجھے دیکھا ہے ان لذتوں کو چھوڑتے ہوئے ، کیا تو مجھے دیکھا ہے باوتوں کو ضائع کرتے ہوئے ، سرش قوم کے پائ ، جب میں نے ملامت میں زیادتی کی تو کہنے لگا

لاترجع الانفس عن غیها مال میکن منها لهاذ اجر دفس ای سرشی سے اس وقت تک نہیں رکتاجب تک کوئی اس کو ملامت کرنے والا نہ ہو'' ملامت کرنے والا نہ ہو'' مجھے نے والا نہ ہو' کے مجھے خواہش ہوئی کہ میں بیشعر ہراس چیز کے مجھے میشعر استے اجھے گئے کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں بیشعر ہراس چیز کے

بدله لےلول جومیرے یاس موجود ہے۔''

ابن ساک ایک دیباتی عورت سے فرماتے ہیں: اگر مونین کے دل غور وفکر کے ذریعہ اس چیز کو جال لیں جوان کے لئے آخرت کی خیر میں سے غیب کے پردوں میں چیز سے چھپائی گئی ہے تو انہیں دنیا کی زندگی اچھی نہ لگے اور اس میں ان کی آئکھیں کسی چیز سے شھنڈی نہ ہوں۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: اللہ رب العزت کی محبت، محبت کرنے والوں کے دلوں کو غیر کی محبت کی لذت کے دلوں کو فیر کی محبت کی لذت کے دلوں کو فیر کی محبت کی لذت کے برابر کوئی لذت نہیں اور آخرت میں اپنے محبوب کے دیدار سے بردھ کر انہیں کسی بردے اجر کی امید نہیں'

مندالا مام احمد میں نواس بن سمعان کے حوالہ سے حضور ملی ایکی کا ارشاد منقول ہے فرمایا:

"الله في مراطمتقيم كى مثال بيان فرمائى ہے كه اس كے دونوں طرف دوفسيليں بيں اور دونوں فسيلوں كے كئى دروازے بيں اور براستہ كے مرے برايك ہر دروازہ پر بردے لئلے ہوئے بيں اور راستہ كے مرے برايك پكار في والا كهدر باہے: الے لوگو! اس راستہ پر چڑھ جاؤ اور دائيں بائيں نہ جاؤ، اور ايك پكار في والا راستہ كے اوپر كھڑا پكار رہا ہے جب كوئى آ دمى اس دروازہ كو كھو لئے كا ارادہ كرتا ہے وہ كہتا ہے: تيرا باس ہوا ہے نہ كھول كيونكه اگر تو اسے كھو لے گا تو ضرور داخل ہوگا، بيراستہ اسلام ہے، لئكے ہوئے پردے الله كى حدود بيں، كھلے ہوئے دروازے الله كى حرام كردہ اشياء بيں، راستہ كے مرے كا دائى كتاب الله ہے اور راستہ كے اوپر كا دائى ہرمسلمان كے دل ميں الله كا واعظ ہے۔"

### الله سے محبت نیک بختی کی علامت ہے

خالد بن معدان فرماتے ہیں ہرآ دمی کے چیرہ پر دوآ تکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ و نیاوی امور کا مشاہدہ کرتا ہے اور دوآ تکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں جن سے وہ اخروی امور کو دیکھیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل کی آئھوں کو کھول دیئے ہیں ''لہذاوہ اللہ کی وعدہ کردہ اشیاء کو دیکھ لیتا ہے اور جب اس کے ساتھ خیر کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیے ہیں پھر رہے آیت پر بھی ذ

### ﴿ أَمْ عَلَى قُلُونِ أَقْفَالُهَا ﴾ (محمد: ٣٣) "كياان كرول يرتال عين"

تر مذی کی روایت ہے حضور سائی آیا گیا ہے فرمایا جماط آدی وہ ہے جوائیے نفس کو پہچان کے اور بیوتوف وہ آدی ہے جونفس کے پہچان لے اور بیوتوف وہ آدی ہے جونفس کے پیچھے پڑار ہے اور اللہ سے امیدیں باندھتار ہے۔

امام احدٌ حضرت الى بن كعب كے حواله سے ارشاد نبوى ملتَّ اللَّمِ اللَّهُ عَلَى كَرِيّ بِينَ الله على الله على الله سے كوئى "جوفى الله عال ميں صبح كرے كه الله يغير الله كى فكر غالب موتو الله كا الله سے كوئى تعلق نبيں '۔

 کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے بچہلوگوں کی محبت سے تکلیف اٹھا تا ہے اور میری حرام کردہ چیز حلال کئے جانے پر وہ ایسے غصہ میں آتے ہیں جیسے چینا خملہ کے وقت غصہ میں آتے ہیں جیسے پینا خملہ کے وقت غصہ میں آتا ہے۔''

اصل اہل علم کون ہیں؟

امام احد وبب بن منبه كي روايت نقل كرت بين موى عليه السلام نعرض کیا یا اللہ تیرے مجبوب بندے کون میں؟ فرمایا: جنہیں ویکھنے سے میں یاد آجاؤں۔ امام احدٌ نقل كرتے ہيں، عيسىٰ عليه السلام كى تعليمات ميں ايك بات بير بھى تھی ہتم دنیا کے لئے محنت کرتے ہو حالانکہ بیہاں تم بغیر محنت کے بھی کھا سکتے ہواور آخرت كے لئے عمل نہيں كرتے حالانك تم وہاں بغير محنت كے اجزئين يا كتے۔اے برے الل علم! تهارا ناس موكم اجركولينا جاست مواور عمل كوضائع كردية إورتم اس بات ميس شك كرتتي موكد دنيا سے قبر كى ظلمت اور تنكى كى طرف نكلو كے اللدرب العزب نے تمہيں معاصی ہے منع کیا ہے جبیا کہ مہیں نماز وروزہ کا تھم دیا ہے، وہ آدمی اہل علم میں ہے۔ كيے موسكتا ہے جو دنياوي چيزوں كواخروي چيزون برتر جي دے اور وہ دنيا ميں زيادہ رغبت كرنے والا ہو، اور وہ مخص بھى الل علم ميں سے كيے ہوسكتا ہے جس كا سفرتو آخرت كى طرف ہولیکن اس کا رخ دنیا کی طرف ہو، اور اس کونقصان دینے والی چیز بےضرر چیز ہے زیادہ پہندہو؟ اور وہ مخص الل علم میں کسے ہوسکتا ہے جواللد تعالیٰ کواس کے فیصلہ میں مورد والزام ممراع اور الله کے این بازے میں کے گئے فیصلہ پرراضی نہ ہو؟ اور دہ مخص اہل علم میں سے کہتے ہوسکتا ہے جوعلم کو صرف بیان کرنے کے لئے حاصل کرے نہ عبدالله بن مبارك مفقل كرتے ہيں ايك مرتبہ بجون نے يحيى بن زكريا رحمة الله عليه ب كمان آو محيلين، انبول نے جواب ديا" كيا جميل كھيلے كے لئے پيدا كيا كيا

<u>''?\_</u>ج

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور سائیڈائیلم کا ارشادنقل فرماتی ہیں کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں عیش وعشرت میں پرورش دی گئی، جومختلف فتم کے کھانے اورمختلف قتم کے لباس تلاش کرتے ہیں اور چبا چبا کر بات کرتے ہیں۔''<sup>1</sup>

ایک مرتبه حفرات عمر رضی الله عنه نے ابوموی اشعری رضی الله عنه سے فرمایا:
"جمیں ہمارے رب کا شوق ولاؤ، انہوں نے قرآن کی قرآت شروع کر دی، لوگوں نے
کہانماز کا وقت ہوگیا، حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: کیا ہم نماز میں نہ تھے۔؟"

# الله سے محبت تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے

تمام کے تمام امور کا جو ہر، نچوڑ اور خلاصہ اللہ کی طرف رغبت، اس کی رضا کی جاہت، اس کے تقرب کا شوق، اور اس کی ملاقات کا ارادہ ہے، اگر بندہ میں اس کی ہمت نہ ہوتو جنت، اس کی نعمتوں اور طرح طرح کی تیار کردہ اشیاء کی رغبت اعمال کی بنیاد ہے، اگر ہمت اتن اعلی بھی نہ ہوتو عاصوں کے لئے تیار کردہ جہنم اور اس کے عذاب کا خوف ہے، اگر کمی شموتو عاصوں کے لئے تیار کردہ جہنم اور اس کے عذاب کا خوف ہے، اگر کمی نسس میں اس کی طاقت بھی نہ ہوتو جان لیا جائے کہ اسے جہنم کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ جنت کے لئے ، اللہ کی تو فیق اور قوت کے بعد جو چیز ان نفوں کے اعلیٰ ہونے کا ذریعہ بنتی ہے وہ اپنی ، اللہ کی تو فیق اور خواہشات کی عدم اتباع ہے اور بیہ چار موسم ہیں، موس کی بہار، گرمی، خزاں اور سردی اور یہی اس کی اللہ کی طرف پہنچنے کی مزل نہیں ہے۔

نفس کی مخالفت کا میانی کا راستہ ہے

نفس کی مخالفت جنت کا واحد راستہ ہے اور نفس کی انتاع جہنم کا واحد راستہ ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں:

ا رواه اخرش (۲۵)

﴿ فَامَّا مَنُ طَعْلَى وَ اثَرَ الْحَيْوةَ اللَّهُ نَيَا فَإِنَّ اَلْجَحِيْمَ هِي الْمَا وَلِي وَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الْمَا وَلَى اللَّهُ فَا لَهُ فَا فَا اللَّهُ فَا لَا لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَا الْمُعْلِقُولُ فَا اللَّهُ فَا لَا الْمُنْ اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ فَا فَا مُنْ اللَّهُ فَا فَا مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَا مُنْ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ فَا فَالْمُنْ اللَّهُ ال

﴿ وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتِن ﴾

''جواپے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔''

یعنی جب بندہ کسی معصیت میں پڑنے لگتا ہے تواسے دنیا میں اپنے رب کے مقام اور آخرت میں اس کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس اس گناہ سے بچالیتا ہے۔

اللہ رب العزت نے یہ بات بھی واضح فرمائی ہے کہ خواہشات کی انتباع راوحق سے گراہی کا سبب ہے: اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلُنكَ خَلِيْفَةً فِي الْآرُضِ فَاحُكُمُ بَيْنَ اللَّهِ ﴾ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَواى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَواى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (ص: ٢٦)

''اے داؤد ہم نے آپ کوز مین میں ابنا خلیفہ بنایا ہے ہیں لوگوں
کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرواور خواہشات کی پیروی نہ کرووہ
تمہیں سید ھے راستہ ہے بہکا دیں گی۔''
پھراللہ کے راستہ سے بٹنے والے گراہ لوگوں کے ٹھکانہ کو ذکر فرمایا
ہوات الگیذین یُضِلُون عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ بِمَا

نَشُوْا يَوُمَ الْحِسَابِ ﴿ رَصِ ٢٦)

"جُولُوگ الله كِ رَاسته عِي مَرَاه كَرِتْ بِي الْنَ كَ لَيْ سَخَت عِذاب مِي مَرَاه كَرِنْ وَجُولُ كَيْ نُو عَذاب مِي يُونكه وه جماب كردن كو بحول كئے ' و اللہ عَداب مِي وَلَى الله عَداب مِي وَلَى الله عَداب مِي الله عَداب مَي الله عَداب مِي الله عَداب مِي الله عَداب مِي الله عَداب مِي الله مَي الله عَداب مِي الله مَي الله مِي الله مِي

اَهُوَ اَنْهُمْ ﴿ رمحمد ١٦)
" يه وه لوگ بين جن كے دلوں پر اللہ نے مبر لگا دى اور انہوں نے
اپنی خواہشات كى پيروى كى ۔ "

خوا بشات نفسانینی فرمت ، حدیث کی روشنی میں مدار در ایک

اور حضور سائی این نے فرمایا ہے کہ بے وقوف وہ ہے جونفس کی پیروگی کرے اور اللہ پرامید باندھتا بھرے۔ اللہ پرامید باندھتا بھرے۔

حضرت امامہ باحلی رضی اللہ عنہ حضور سلی اللہ کا ارشاد نقل کرئے بیں: آسان کے بیچے پوری کی جانے والی خواہش اللہ کے بزد کی بدترین معبود ہے ۔ ا

ایک حدیث میں آتا ہے فرم محصے اپنی امت برجن چیزوں کا خوف سب سے زیادہ ہے وہ بیٹ ، شرمگاہ اور خواہشات نفسانی کی بے راہ راہ رائی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے: اور مجھے اپنی امت پر اسٹ کے زیادہ خوف طالمانہ

فیصلہ، عالم کی لغزش، اور پوراکی جانے والی خواہش کا ہے۔ اس

ایک برزگ نے پوچھا گیا اسب نے نیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا: اعمال ضالحہ والے، پھر پوچھا گیاسب نے زیادہ تفضان دہ چیز کیا ہے؟ فرمایا: نفس اور خواہش۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ؛ جب جھ پر دو معالمے مشتر ہو جا کیل تو ان دونوں میں جو تیری خواہش کے زیادہ موافق ہوائی کوچھوڑ دیے۔

S. P. J. Wood

ایک بادشاہ کے پاس کوئی بہت بڑا مجرم لایا گیا، بادشاہ نے اسے کہا اگر میری خواہش کچھے معاف کر دیتا، کین خواہش کی پیروی نہ کرتا اور کچھے قبل کر دیتا، کین میری خواہش کو چھوڑتے ہوئے میں کچھے معاف میری خواہش کو چھوڑتے ہوئے میں کچھے معاف کرتا ہوں۔

ہتیم بن مالک طائی نے نعمان بن بشیر کومنبر پریہ فرماتے ہوئے سنا: شیطان کے پاس جال اور شکنجے ہیں،اس کے شکنجوں میں سے اللہ کی نعمتوں میں اترانا،اللہ کی عطایا پرفخر کرنا،اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا اور غیراللہ میں خواہشات کی اتباع بھی ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه حضور سلتی این کا ارشاد نقل کرتے ہیں: تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور تین ہی نجات دینے والی ہیں: ہلاک کرنے والی چیزیں ہے ہیں:

- (۱) و و بخل جس کی اطاعت کی جائے
  - (۲) وه خوائش جس کو پورا کیا جائے۔
    - (۳) خود پندی۔

نجات دلانے والی تین چیزیں یہ ہیں:

- (۱) خفیه اور اعلانیه الله کے تقوی کا اہتمام
- ۲) ناراضگی اور رضا مندی میں عدل وانصاف کا دامن تھامنا
  - (۳) مالداری اورغریبی ہر دومیں شکر کرنا ہا

جامع ترندی میں حصرت اساء بنت عمیس حضور ملٹی آیا کا ارشاد نقل کرتی ہیں ۔
برترین ہے وہ مخص جوظلم اور سرکشی کرے اور جباراعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جائے ، برترین ہے وہ مخص جو اگر بازی اور غرور کرے اور جباراعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جائے ، برترین ہے وہ مخص جو فقلت اور لہو ولعب میں بڑا ہوا ور قبرستان اور آزمائشوں کو بھول جائے ، اور برترین ہے وہ مخص جو بعناوت اور سرکشی کرے اور ابتداء اور انتہاء کو بھول جائے ، برا آدمی ہے وہ جو و نیا

الطمر اني في الاوسط

کو دین کے دھوکہ سے حاصل کرے اور بدترین ہے وہ شخص کہ لانچ اس کو لے کر چلے اور بدترین ہے وہ شخص کہ اس کی نفسانی خواہش اس کو گمراہ کر دے۔'<sup>ال</sup>ے

## خواہش کی اتباع ہدایت ہے محرومی کا سبب ہے

حضرت محد سائیلی نے تتم کھا کرفر مایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن ہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش سکتا جب تک اس کی خواہش ان کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہوجائے ، یعنی خواہش تابع ہو، متبوع نہ ہو، پس جو تحص خواہش کی اتباع کرے گا تو اس کی خواہش متبوع ہوگی اور جو خواہش کی مخالفت کرتے ہوئے دین محمدی کی اتباع کرے گا تو اس کی خواہش تابع ہوگی ، لہذا مومن کی خواہش دین کے تابع ہوتی ہے اور منافق اور فاجر کی خواہش دین کی متبوع ہوتی ہے اور منافق اور فاجر کی خواہش دین کی متبوع ہوتی ہے۔

بغیر ہدایت کے خواہش نفسانی کی بیروی کرنے والے کے لئے اللہ کا فیصلہ ہے کے وہ سب سے بروا ظالم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسُتَجِيبُوا لَكَ فَأَعَلَمُ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ آهُوَآءَ هُمُ أُ وَ مَنْ اَضَلُّ مِشَّنِ اتَّبَعْ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لاَ يَهُدِى الْقَوْمَ الظِّالِمِينَ ﴾ (القصص: ٥٠)

"اگروہ تیری اطاعت نہ کریں توسیھے لے کہ وہ اپی خواہشات کی پیروی کررہے ہیں، اورائ خفس سے زیادہ گراہ کون ہوگا جوخواہش نفس کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت کے بغیر، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔"

اس آیت کے ذیل میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والوں کو ہدایت سے نہیں نوازتے ، اور اللہ رب العزت نے نتیج کی دو

الترندي (۲۳۵۰) والزياد ومن الترندي

قسمیں بیان کی ہیں جن کی تیسری قسم ہے ہی نہیں ، یا تو حضور سائیا آیا کہ کالا یا ہوادین تبع ہوگا یا خواہش نفسانی ، جوان دونوں میں سے ایک کی ا تباع کرے گا وہ دوسرے کی ا تباع کری نہیں سکتا ، شیطان بندہ کے گرد چکرلگا تا ہے کہ اس پر کسی راستہ سے داخل ہوتو وہ سوائے نفس کی خواہش کی ا تباع کے اور کوئی راستہ داخلہ کے لئے نہیں پاتا ، اسی وجہ سے جو شخص خواہشات نفسانیہ کی مخالفت کرنے والا ہو، شیطان اس کے سایہ سے بھی ڈرتا ہے اور ہوائے نفس کی مخالفت کی وجہ سے ہی اللہ کی رغبت ، اس کے اجر کا شوق ، اور اس کے ہوائے نفس کی مخالفت کی وجہ سے ہی اللہ کی رغبت ، اس کے اجر کا شوق ، اور اس کے عذاب و ناراضگی کے خوف کی تو فیق ملتی ہے اور شفاء کی حلاوت و شادا ہی ہی اس میں ہے عذاب و ناراضگی کے خوف کی تو فیق ملتی ہے اور شفاء کی حلاوت و شادا ہی ہی اس میں ہے کیونکہ نفس کی پیروی سب سے بڑی شفا۔

ابوا قاسم جنید سے بوچھا گیا: دلوں کوان کی خواہشات کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا: جب بیاری علاج بن جائے، کہا گیا: یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ فرمایا: جب نفوس اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے لگیس، یعنی بیاری ہوائے نفس علاج بن جائے، بوچھا گیا'' بیاری علاج کیسے بن سکتی ہے؟''فرمایا،'' جب نفس خواہش کی مخالفت کریں گے تو اس کے ذریعہ دوائی حاصل کرلیں گے، نفس کی خواہش کی اتباع جہنم کا سب سے بردا راستہ ہے اوراس کی مخالفت جنت کی شارع اعظم ہے۔''

## الله ہے محبت کرنے والوں کی اقسام

اللہ ہے محبت اس کی ملاقات کا شوق اوراس کی رضا کا ارادہ بندہ کی سب سے بڑی دولت، تمام معاملات کی بنیاد اور حیات طیبہ کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اور اس سے انسان کو نیک بختی، کامیابی، نعمیں، آنکھوں کی شنڈک اور سکون ملے گا، اس کے لئے انسان کو بیدا کیا گیا اور کتابوں کو نازل کیا گیا، دل انسان کو بیدا کیا گیا اور اس کام اس کے لئے رسولوں کو بھیجا گیا اور کتابوں کو نازل کیا گیا، دل کی صلاح اور سکون اس میں ہے کہ اس کی رغبت صرف اللہ جل شانہ کے لئے ہواور وہ اکیلا اس کامقصود ومطلوب اور مراد ومرغوب ہو، جیسا کہ حق تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَإِذَا فَرَغُتَ فَانُصَبُ وَ الْبَي رَبِّكَ فَارُغَبُ ﴾ (الانشواح: ١٠٨) "جب آپ (تبليخ احكام) سے فارغ ہوتو ربیاضت سیجے اور اپنے رب كى طرف دل لگائے۔"

ایک اور جگه فرمایا:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُ رَضُوا مَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ سَيُولِهُ وَ قَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ سَيُورِينَا وَاغْبُونَ ﴾ اللَّهُ سَيُورِينَا وَاغْبُونَ ﴾ الله سَيُورِينَا وَاغْبُونَ ﴾ وَ رَسُولُهُ إِنَّا الله رَبِّنَا وَاغْبُونَ ﴾ وَ رَسُولُهُ إِنَّا الله وَ إِنَّا الله وَ رَسُولُهُ إِنَّا الله وَ إِنَّا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

"اور کیا اچھا ہوتا اگر ای پرراضی ہوجائے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اس کا رسول، ہم اللہ کی ہی طرف رغبت کرنے والے ہن۔

رغبت کرنے والول کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) الله میں رغبت کرنے والا
- (٢) الله كي نعتول اورخز انول مين رغبت ركھنے والا

پہلا اللہ کا محب ہے، دوسرا اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے اور تیسرا آخرت
کو چھوڑ کر دنیا ہے راضی ہوجانے والا ہے، جس مخص کی محبت اللہ ہی ہے ہوگی تو اللہ تعالی
اس کے سازے کا مول کو حل کرے گا، تمام مشکلات میں اس کے کام آئے گا، اس سے
تمام پریشانیوں کو دور کرئے گا، اس کو سیے خیرخواہ کی طرح بچائے گا اور تمام آفات سے
اس کی حفاظت کرے گا اور جو محض اللہ پرغیر کو ترجے دے گا اللہ غیر کو اس پر ترجے وے گا اور جو محض اللہ پرغیر کو ترجے دے گا اور جو محض اللہ تعالیٰ اس کی معرفت حاصل کرلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اس سے بردا خیرخواہ بن جائے گا اور جو محض اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرلے گا تو اس کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ مجبوب نہیں ہوگی اور غیر میں
کی معرفت حاصل کرلے گا تو اس کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ مجبوب نہیں ہوگی اور غیر میں

اس کوکوئی رغبت نہیں رہے گی ، سوائے ان اسباب کے جواللہ کے قریب کرنے والے ہوں اوراس کی طرف سفر کرنے والے ہوں۔

### معرفت كى علامات

معرفت کی علامات میں ہے ایک اللہ کی بیبت اوراس کا خوف ہے، جوں جول بندہ کی معرفت الہیہ بڑھتی جائے گی تو اس کے دل میں اللہ کی ہیبت و خشیت بھی بڑھتی جائے گی جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿إِنَّهَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿ (فاطر: ٢٨) ﴿ إِنَّهَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر: ٢٨)

جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اس کی زندگی خوشگوار اور فرحت افزاء ہو جاتی ہے، ہر چیز اس سے ڈرنے گئی ہے اور مخلوق کا خوف اس کے دل سے جاتا رہتا ہے، وہ اللہ سے مانوس اور لوگوں سے اجنبی ہو جاتا ہے، یہ معرفت اس کو اللہ سے جاتا رہتا ہے، وہ اللہ کی عظمت، سے حیاء اور اس کی تعظیم کرنے والا بناتی ہے، اس سے اس کے دل میں اللہ کی عظمت، محبت اور تو کل علی اللہ کی صفات جنم لیتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اس سے راضی رہے والا اور خود کو اس کے حوالہ کرنے والا بن جاتا ہے۔

جند بغدادی ہے کہا گیا بعض لوگ کہتے ہیں، کہ وہ حرکت وہل کوچھوڑ کرنیکی
کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہے بات درست ہے؟ فر مایا: یہ تو اعمال کو ساقط کرنے والی
بات کرتے ہیں اور یہ میرے بزد یک بہت بڑا گناہ ہے، زانی، چورتو ان لوگوں ہے بہتر
ہیں کیونکہ اللہ کے عارف اللہ سے اعمال لیتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ان اعمال میں
رجوع کرتے ہیں اگر میں ہزار سال بھی زندہ رہا تو نیک اعمال میں کوئی کی نہ کروں گا،
ایک اور موقع پر فر مایا: آدمی اس وقت تک عارف نہیں ہوسکتا جب تک وہ زمین کی طرح بندہ کو کوئکہ ہر نیک و بداس پر چاتا ہے اور جب تک وہ بارش کی طرح نہ ہوکہ وہ ہر مجبوب و نہیں و بداس پر چاتا ہے اور جب تک وہ بارش کی طرح نہ ہوکہ وہ ہر مجبوب و

TOWN OF THE POPULATION OF THE PROPERTY OF THE POPULATION OF THE PO غيرمجوب كوميراب كرتي ہے۔ " ﴿ إِن اللهِ تسیحی بن معاذ کہتے ہیں عارف دنیا ہے چلاجا تا ہے کیکن دو چیزوں کے متعلق اس كي خواجش بوري نهين بوتي: الرور) يديد المراج المر (۱) - ایخش کی مخالفت میں دران دران کا (۲) الله کی ملاقات کے شوق میں ایک بزرگ فرماتے ہیں جقیقی عارف وہ مخص ہے کہ اگر اس کوسلیمان علیہ

السلام کی بادشاہت بھی دے دی جائے پھر بھی وہ اللہ تعالی سے ایک بلک جھیکنے کے برابر ْ بَعْنَى غَافِل نِهُ ہُو۔''

ایک بزرگ کامقولہ ہے: عارف مخص اللہ ہے مانوس بوتا ہے تو اللہ اے لوگول سے اجنبی بنا دیتے ہیں، وہ اللہ کامحتاج ہوتا ہے تو اللہ تعالی اسے محلوق ہے بے نیاز کر ویتے ہیں، وہ اللہ کے لئے ذکیل ہوتا ہے تو اللہ تعالی آئے لوگوں کی نگاہ میں معزز کردیتے

ابو سلیمان وارانی کہتے ہیں: جو علوم عارف کے لئے اس کے لئے بستر بر کھولے جاتے ہیں وہ مصلی پڑ گھڑے ہوتے ہے جھی نہیں کھلتے۔

ذ والنون فرماتے ہیں: ہر چیز کی ایک عقوبت وسر اسے اور عارف کی عقوبت اللہ كوركا انقطاع نيات المناه والمناه والمن

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دل کی زندگی اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے بغیر اس کو زندگی مل ہی نہیں عتی ،آ دمی حقیقی مجبوب اس وقت بنیآ ہے جب (۱) زبان ذیر میں ول کی موافقت کرے (۲) اور دل محبوب کی مراد میں اس کی موافقت کرے (۳) وہ اپنے ذکر و اعمال کو باوجودان کے کثیر ہونے کولیل سمجے، جب کہ اللہ تعالی اپنے لطف و کرم سے اس کے لیل کو بھی کیڑ مجھتا ہے (۳) فرمانبرداری کالباس بہن لے اور معصیت سے اجتناب کرے (۵) مکمل طور پرمجبوب کا ہوجائے اور ذرہ جربھی غیر کا نہ ہو (۲) اس کا دل اللہ ک تعظیم ، اور اس کی رضا کو ترجیج دینے سے لبریز ہو (۷) اللہ کے بغیر صبر اس پرشاق ہو لین میں اس کی طرف رغبت ، اور اس کی ملاقات کے شوق کے بغیر قرار ہی نہت اور اس کی ملاقات کے شوق کے بغیر قرار ہی نہت ہے۔ (۸) اللہ کے دکر سے ہی حاصل ہو (۹) اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے (۱۰) اللہ کو ہرغیر پرترجیج دے۔

جنیدٌ فرمات بیں: میں نے حارف محاسی کوفرمات ہوئے سنا، محبت تیراکسی چیز کی طرف مکمل طور پر پھر جانا اور مائل ہونا ہے، پھر تیرااس کواپنی جان روح اور مال پر ترجیح دینا، پھراعلانیہ اور خفیہ اس کی موافقت کرنا اور پھراپنی محبت کوکوتاہ سمجھنا''۔

ایک بزرگ فرمائے ہیں ''محبت ول کی ایک آگ ہے جومحبوب کے دل ہے محبوب کے دل ہے محبوب کے دل ہے محبوب کے دل ہے محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جسم کرڈالتی ہے۔''

ایک بزرگ کامقولہ ہے محبوب کی رضامیں مشقت اٹھانے کا نام محبت ہے اور بیاس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک رویت محبت سے رویت محبوب کی طرف ندنکلا

جائے۔ ایک حدیث قدی میں ہے: ''اے میرے بندہ! تیرے تن کی تسم میں تجھ سے محبت کر''۔ محبت کرتا ہوں، تجھے میرے تن کی تسم کہ تو بھی مجھ سے محبت کر''۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: جس فض کو محبت عطا کی گئی لیکن اس کے شل خشمت عطانہ کی گئی تو ایسا آدمی دھؤکہ کا شکار ہے۔

ميكي بن معافي كميت بين : محبت كا ايك ذره بغير محبت كي ستر ساله عبادت سے

Burn Strait St. Carl St. Jan Burn Carlotte Confirm

#### محبت الهبيه، جنيد بغدا دي رحمة الله عليه كي نظر مين

الوبكركانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ فج کے زمانہ میں محبت الہیدی حقیقت كا مسلہ زیر بحث آیا، شیورخ نے اس بارے میں بحث فرمائی، جنید بغدادی عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے، شیورخ نے كہا: اے عراقی! تم بولو، محبت الہید كے بارے كیا كہتے ہو؟ انہوں نے اپناسر جھكایا، ان كی آتھوں ہے آنو جاری ہوئے پھر فرمایا: 'آیک ایسا آدی جو اپناس جھكایا، ان كی آتھوں ہے آنو جاری ہوئے پھر فرمایا: 'آیک ایسا آدی جو ہو، اپناس کوچھوڑ چكا ہو، اپنا و د كھر ماہو، الله كی ذات میں مشغولیت كے انوار سے اس كا دل جل چكا ہو، اس كو د كھر ماہو، الله كی ذات میں مشغولیت كے انوار سے اس كا دل جل چكا ہو، اس نے محبت الہید كا جام انڈیل لیا ہو، اگر ہولے تہ الله کو الله کو اس نے محبت الہید كا جام انڈیل لیا ہو، اگر ہولے تہ الله کو اس کے بارے میں، اگر حرکت كر بے تو الله كے امر ہے، اگر خاموش رہ ہو الله كی دجہ ہے، وہ الله كا ہو، اس كے لئے ہو، اس كے ساتھ ہو' بین كرتمام شیورخ رہ پڑے اور فرمایا بیں!، اس سے زیادہ مت كہو، 'اے تاج العارفین الله آپ کو عظمت عطا فرمائے۔'' الله رمایا بیں!، اس سے زیادہ مت كہو، 'اے تاج العارفین الله آپ کو عظمت عطا فرمائے۔'' الله رمایا بیا بی داؤہ واؤہ الله کی داؤہ واؤہ الله کی دائر کے داؤہ وائیل کے داوں پر اس کے الله درب العزب نے دلوں پر اس کے داؤہ وائیل کی داؤہ وائیل کی دائر کے داؤہ وائیل کی دائر کے داؤہ وائیل کی دائیل کی دور کے دائر میں الله دائیل کی دائر کے داؤہ وائیل کی دائر کے دائر کی دائر کی

الله رب العزت نے حضرت داؤد سے فرمایا: اے داؤد! میں نے دلوں پراس بات کوترام کر دیا کہ میری اور میرے غیر کی محبت ان میں جمع ہو۔

تمام عارفین کا اس بات پراجماع ہے کہ محبت بغیر موافقت کے درست ہوہی نہیں سکتی، حتی کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں: محبت کی حقیقت محبوب کی رضا مندی اور ناراضگی دونوں میں اس کی موافقت ہے۔

عارفین کا اس بات پربھی اتفاق ہے کہ مجبت محبوب کی وحدث کے بغیر سے ہوہی نہیں سکتی۔

ایک مرتبہ ایک آدی نے کسی کی محبت میں ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا، تو محبوب نے کہا: مرتبہ ایک آدی نے کسی کی محبت میں ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا، تو محبوب نے کہا: مرا بھائی محصات زیادہ خوبصورت اور جمیان ہے؟ وہ محبّ اسکے بھائی کی طرف متوجہ ہوا تو نوجوان نے اس کو دھا دیا اور کہا!

جو ہماری محبت کا دعویٰ کرے اور ہمارے غیرکو دیکھے؟۔

ایک مرتبہ ذوالنون کے پاس محبت کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: اس مسئلہ کو بیان نہ کرو

کیونکہ جب دل اس کو سنتے ہیں تو اس کا دعوی اور خیا ہت کرتے ہیں ، پھریہ شعر پڑھے:

اذا تَسأَّلُكُ و الحزن

الحوف اولى بالمسى والحب يحمل بالتق

ى و بالنقى من الدرن

ووخوف زیادہ مناسب ہے برے خص کے لئے جب اسے ڈرہو

اورغم بھی اس کے لائق ہے اور وہ محبت اچھی لگتی ہے جو آ دی کے

ساتھ اورمیل کچیل سے صاف ہو۔

سمنون فرماتے ہیں: اللہ سے محبت کرنے والے دنیا وا خرت کی بھلائیں لے

عَيْدُ وصور الله المالية كارشاد ب

" آدى اس كے ساتھ ہوگا جس سے اس كومبت ہوگى - على

لبذاالله ہے محبت کرنے والے اللہ کے ساتھ ہوں گے۔

يجيٰ بن معاذ كيت بين، و و فض يانبين جوالله كي محبت كا دعوى كرے اور پھر

اس کی حدود کی حفاظت نه کرے۔''

## الله سے محبت کی حقیقت اور اس کے فضائل

محبت دل میں لگا ہوا ایک درخت ہے، جس کی رگیں محبوب کی تابعداری، جس کا تنامعرفت، جس کی شاخیں خشیت، جس کے پتے حیاء، جس کا بل اطاعت اور جس کا بانی ذکر ہے، محبت جب ان چیزوں میں سے کی ایک سے بھی خالی ہوتو وہ ناقص ہوگا۔

یانی ذکر ہے، محبت جب ان چیزوں میں سے کی ایک سے بھی خالی ہوتو وہ ناقص ہوگا۔

اللہ رب العرف شنے اپنی میصفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے مومن بندول سے محبت کرتے ہیں اور میر بھی کہ وہ اللہ کی محبت میں میں ہوت کرتے ہیں اور میر بھی کہ وہ اللہ کی محبت میں

ئے تی اسنن

بہت سخت ہوتے ہیں۔

الله تعالى نے اینا ایک تعارف "الودود " کے لفظ سے بھی کروایا ہے اور امام بخاريٌ ك قول ك مطابق "الودّا" خالص محبت كو كهتم بين تو الله تعالى مونين سے خالص محبت رکھتے ہیں اور مومنین کے دل اللہ کی خلوص بھری محبت سے سر شار ہوئے ہیں۔ و المحضرت انس رضي الله عند حضور ما المالية من كا ارشاد بقل كريت بين الله رب العزت فرماتے ہیں،''جومیرے ولی کی تو بین کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے اور بندہ فرائض کی ادائیگی کے علاوہ کسی چیز ہے میرا قرب حاصل نہیں کرسکتا ، اور بندہ نوافل ے میر سے قرب کو بر صا تا ئے ، یہاں تک کہ میں انے اپنا مجبوب بنالیتا ہوں ، اور جب وہ میرامجیوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آ نکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا باؤل بن جاتا ہوں،جس ہے وہ چاہا ہے،لہذا وہ مجھ سے سنتا ہے، مجھے ہی ے دیکھا ہے، میرے ذریعہ پکڑتا ہے اور میری دی ہوئی طاقت ہے چاتا ہے، اگروہ جھ سے مانکے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، آگروہ مجھ سے بناہ جانے تو میں اسے بناہ عطا کرتا ہوں،اور میں کسی چیز میں تر درنہیں کرتا سوائے اپنے اس موٹن بندہ کی موت کے جوموت کو نا گوار سمحتا ہو اور محص اس کی موت کی برائی نالیند نے حالائلہ موت تو اس کے لئے ضروری ہے۔ 'ا

بخاری کے علاوہ دوسری روایت میں ہے۔ میں جب اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان ، آئے کھا در مدد کرنے والا باتھ بن جاتا ہوں ، ناگواری میں موافقت پرغور کیجے کہ جب بندہ موت کو ناگوار بحقائے تو اللہ تعالی بھی اس کوموت کو پندنہیں کرتے اور بیہ حالت اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور ارادہ میں موافقت کے کا بندہ کی تمام ضروریات پوری کرنے ، دعا تمیں قبول کرنے اور پناہ ما تھی

رواه البخاري في صحيحه

جو کی چیزوں سے بناہ دینے میں کتنی موافقت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور ملٹھائیلیم سے عرض کیا: میں تو آپ کے رب تواب فرائش ہوں۔ ا

(رواه البخاري ومسلم)

ایک مرتبه ابوطالب نے حضور ملٹی ایٹی سے کہا: اے بھیتے! میں دیکھا ہوں کہ تیرا رب تیری ہر بات مانتا ہے، حضور ملٹی آیٹی نے فرمایا: اے بچیا جان! اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کی بھی ہر بات مانے گا۔

حضرت مجاہدٌ الله تعالیٰ کے قول "وَ اتَّخَدُ اللّٰهُ اِبُواهِیُهَ خَلِیُلاً" میں لفظ خلیل کے متعلق فرماتے ہیں یعنی ایبا قریبی محبوب کہ جب وہ مائے تو اسے دیا جائے اور جب وہ دعا کرے تو دعا قبول کی جائے۔

الله تعالی این محبوبوں کے کام بنا تا ہے

الله تعالى نے مول عليه السلام كو وحى بيجى: "اے مولى تو ميرى جا ہت كو پوراكر ميں تيرى جا ہت كو پوراكروں گا۔"

پہلے ذکر کردہ حدیث میں کتنا محبت بھرا ارشاد ہے کہ وہ میرے ذریعہ سنتا، میرے ذریعہ دیکھا، پکڑتا اور چلتا ہے۔

الطرح ایک آیت میں آتا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (النحل: ١٢٨)

'' الله تعالیٰ تقویٰ والوں اور نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔''

ایک اور جگه فرمایا:

ا رواه البخاري ومسلم

ت أكره ابن جحر في "الاصابة" في ترجمة الي طالب

﴿ وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّمُ تُحسِنِينَ ﴾ (العنكبوت: ٢٩) " بِشك الله تيك عمل والوس كساته هيه-" ايك اور جَكْ ارشادر باني كي:

﴿ وَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُومِنِيْنَ ﴾ (الانفال: ١٩) "بيشك الله موثين كم أته م - ي --

يبى موضوع ايك حديث قدى مين ملتاب فرمايا

''جب بندہ میرا ذکر کرے اور اس کے ہونٹ حرکت کریں لو میں

ال كے ساتھ ہوتا ہے۔"

ليكن الريسوال موكه فدكوره ارشادات واس آيت كنعارض مين واقع إن ا هُواَمُ لَهُمُ الْهَدُّ لَهُمْ الْهَدُّ تَسَمَّنَ عُهُمُ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَ انْفُسِهِمُ وَلَاهُمُ مِنَّا يَصْحَبُونَ ﴾ (الانبياء: ٣٣)

"کیا ہم سے ان کے معبود انہیں بچائے رکھتے ہیں وہ تو خودا پی بھی مدونہیں کر کتے اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی ان کا ساتھ دے گا۔"

اس کا جواب ہے کہ یہاں جس صحبت کی نفی ہے میہ وہی صحبت ہے جس کا شوت اولیاءاورمجو بین کے لئے ہے۔

غور کریں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندہ سے اپنی محبت کو فرائف کی ادائیگی کے ساتھ جوڑا ہے اور فرائف کی ادائیگی کے ساتھ جوڑا ہے اور فرائض کے بعد قرب کو صرف نوافل کے ساتھ متعلق فر مایا ہے ، اس چیز میں فرائف و نوافل کی ادائیگی کے بغیر محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لئے ایک پیغام ہے اور بیر کہ وہ باطل خواہشات اور جھوٹے دعووں کا شکار ہے۔

الله کے محبوب سے مخلوق بھی محبت کرتی ہے

الله كى محبت كى وجه سے لوگ بھى محبت كرتے ہيں : حضرت ابو ہريره رضى الله عنه

حضور سالی آیا کی ارشاد نقل کرتے ہیں: جب اللہ تعالی کی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جریل آسان والوں میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالی فلال سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ محبت زمین والول کے دلول میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ "(یہ بخاری کے الفاظ تھے)

مسلم کے الفاظ میں ہے ۔ ' جب اللہ تعالیٰ کی بندہ سے مجت کرتا ہوں تو بھی اس سے مجت کر، علیہ السلام کو بلا کر فرما تا ہے ، میں فلاں بندہ سے مجت کرتا ہوں تو بھی اس سے مجت کر جرئیل اس سے محبت کرنے لگتا ہے ، پھر وہ آ ہمان میں اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے : اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے تاہم بھی اس سے محبت کرو ، آسان والے اس سے محبت کرتے ہیں ، پھر یہ مجت زمین پر پھیلا دی جاتی ہے ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتا ہوں تو بھی اس سے نفرت کرتا ہوں تو بھی اس سے نفرت کر ، جبریل اس سے نفرت کر نے جبریل اس سے نفرت کر نے گلتا ہے بھر وہ آسان میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں جبریل اس سے نفرت کرنے گئتا ہے بھر وہ آسان میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے نفرت کرنے ہیں ، پھر یہ نفرت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے نفرت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے نفرت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے نفرت کرتا ہے تا ہے تم بھی اس سے نفرت کروتو آسان والے اس سے نفرت کرنے ہیں ، پھر یہ نفرت کرتا ہوں جاتی ہے۔ '

ایام مسلم مہیل بن ابی صالح سے روایت کو یون نقل کرنے ہیں فرمایا: ہم عرف میں تھے کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے ہوگ کھڑے ہوکر ان کو دیکھنے نے گئے، میں نے اپنے والد سے کہا: اے آیا جان! میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے۔'' یو چھا؛ وہ کیسے؟'' میں نے کہا کیونکہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت ہے' انہوں نے فرمایا: میں نے آبو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کو حضور مستی آیتم کی سے صدیت بیان کرتے سا ہے، کھرانہوں نے فرمایا: میں نے فرکورہ حدیث کو ذکر کیا۔

اس حدیث کو امام ترزی نے بھی ذکر کیا اور پھر فرمایا: اس طرح اللہ تعالی

فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَسِلُوا الصَّلِحَةِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ

الرَّحُمانُ وُدُّا﴾ (مويع: ٩٦).

"جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کے عنقریب اللہ تعالی ان لے درمیان محبت بیدا کردے گا۔"

ایک مفسراس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں: اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں لوگوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے۔

#### آ دمی قیامت کے دن اینے محبوب کے ساتھ ہوگا

حضرت انس رضی الله عند روایت کرتے ہیں، ایک آدمی نے حضور ملی ایک آدمی نے حضور ملی ایک آدمی ہوگا ہے۔
قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو حضور ملی آئی نے فرمایا: تو نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟" اس نے عرض کی:" ویسے تو میرے پاس کھی نہیں، البتہ میں الله اور اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوں" حضور ملی آئی آئی نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوں کہ حضور ملی آئی آئی کے اس ارشاد مبارک سے ہوئی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ حصور ملی اللہ عنہ مراک سے وہ محبت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں اللہ عنہ مراخ ہیں، ہمیں کی قرار نے ہیں، اللہ عنہ سے مراخ ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں انہی کے ساتھ جس کیا جاؤں گا اگر چدان جیسے اعمال نہ کروں یا تر نہی میں حضور ساتھ جس کیا جاؤں گا اگر چدان جیسے اعمال نہ کروں یا تر نہی میں حضورت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ساتھ آئی کے ماتھ والی قائل کے دوایت سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ساتھ آئی کے ماتھ دوایا ۔

'' آ دی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔''مع سنن الی دا ؤ دمیں حضرت انس رضی اللہ غنہ کی روایت منقول ہے،فر ماتے ہیں:

> لي رواه الشيخان ٢. التريزي

ع الرّندي

میں نے اللہ کے رسول کے صحابہ کو کسی بات سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا، جتنا اس بات سے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک آدمی دوسرے آدمی سے کسی ایسے ایجھے عمل کی وجہ سے محبت کرتا ہے جے وہ کرتا ہے لیکن یہ وہ عمل نہیں کرتا،ارشاد نبوی ملٹی لیے آئی ہوا: آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔'' اللہ کی محبت اللہ کے لئے محبت کرنا اور اس کے ملامات میں سے ایک محبوب کے لئے محبت کرنا اور اس کے لئے دشنی رکھنا بھی ہے۔

# الله کی خاطر محبت قیامت میں انعام دلوائے گی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ حدیث قدی میں حضور مللّٰۃ نیکیم کا ارشادُ قال کرتے

مين:

"الله تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ ہے آپی میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سایہ میں جگہ دوں گا کہ آج میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ بیں ہے۔''لا حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ حضور سائی آیا کی کا ارشاد نقل کرتے ہیں:
"الله تعالیٰ فرماتے ہیں" میری خاطر محبت کرنے والے کے لئے نور کے منبر ہوں گے اور ان پر انبیاء اور شہداء رشک کرتے ہوں گے۔''

ابوادرلیں خولانی فرماتے ہیں: میں دمشق کی سجد میں داخل ہوا تو وہاں چمکدار دانتوں والا ایک نوجوان بیٹھا تھا اور لوگ اس کے اردگر دجع تھے، جب وہ کسی چیز میں اختلاف کرتے تو اس سے بوچھتے اور اس کی رائے پڑمل کرتے ، میں نے لوگوں سے اس

ي رواهسلم في صححه

م رواه الترمذي

کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا: بیہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، اگلے دن میں جلدی ہی ان کی طرف گیا لیکن وہ پہلے ہی پہنچ چکے تصاور نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو میں سامنے سے ان کی طرف گیا اور سلام کے بعد عرض کیا: میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں، فرمانے لگے: کیا صرف اللہ کے لئے؟ میں نے کہا، ہاں اللہ کے لئے، چرفر مایا: اللہ کے لئے؟ میں نے کہا: اللہ کے لئے، چرفر مایا: اللہ کے لئے؟ میں نے کہا: اللہ کے لئے، چرفر مایا: اللہ کے لئے؟ میں نے کہا: اللہ کے اللہ کے اللہ کے بیری جاور سے پرٹر اللہ کا اللہ سٹی آبی کی فرماتے ہوئے سا ہے: اللہ کے میری خاطر بیٹھے والوں پر، میری خاطر ایک دوسرے پرخرچ کرنے میری خاطر ایک دوسرے پرخرچ کرنے والوں پر ماطر ایک دوسرے پرخرچ کرنے والوں پر میری خاطر ایک دوسرے پرخرچ کرنے والوں پر میری خاطر ایک دوسرے پرخرچ کرنے والوں پر میری محبت واجب ہے۔''

حفرت ابوذر رضی اللہ عنہ حضور سائی آیا کا ارشاد نقل کرتے ہیں: تمام اعمال میں سب سے افضل اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے بغض ہے۔ (سن اب داؤد)
عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ حضور سائی آیا کی کا ارشاد نقل کرتے ہیں: اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء، قیامت کے دین اللہ کے ماں این کے مقام کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ای پر رشک کرتے ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ ہمیں بتا دیجے وہ کون لوگ ہول گے، فرمایا: وہ ایسے لوگ ہوں گے جو آپس کی رشتہ داری اور مالی لین دین کے بغیر صرف اینہ کے لئے آپس میں محبت رکھتے ہوں گے، ان کے چروں پر نور ہوگا، اور یہ نور پر ہوں گے، جب لوگ خوفر دہ ہوں گے تو ان پر خوف طاری نہ ہوگا اور جب لوگ غرفر دہ ہوں گے تو ان پر خوف طاری نہ ہوگا اور جب لوگ غرفر دہ ہوں گے تو ان پر خوف طاری نہ ہوگا اور جب لوگ غرفر دہ ہوں گے تو ان پر خوف طاری نہ ہوگا اور جب لوگ غرفر دہ ہوں گے تو ان پر خوف طاری نہ ہوگا اور جب لوگ غرفر دہ ہوں گے تو ان پر خوف طاری نہ ہوگا اور جب لوگ غرفر دہ ہوں گے تو ان پر خوف طاری نہ ہوگا اور جب لوگ غرفر دہ ہوں گے تو ان پر خوف طاری نہ ہوگا اور جب لوگ خوفر دہ ہوں گے تو ان پر خوف طاری نہ ہوگا اور جب لوگ غرفر دہ ہوں گے تو ان پر خوف طاری نہ ہوگا ۔ (سن الی داؤد)

ایک روایت میں یوں ہے اللہ کے بعض بندے ایسے بیں جونہ انبیاء بیں نہ شہداء، لیکن اللہ کے بال ان کے مقام کی وجہ سے اللہ تعالی ان پر رشک کرتے ہوں گے۔''صحابہ نے عرض کیا ''ہمارے سامنے ان کا تعارف کروا دیجئے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں، قرمایا:''یہا ہے لوگ ہیں جو باہم مالی لین دین اور قرابت داری کے بغیر آ ہیں محبت کریں، قرمایا:''یہا ہے لوگ ہیں جو باہم مالی لین دین اور قرابت داری کے بغیر آ ہیں

میں سرف اللہ کی خاطر محبت رکھتے تھے، یہ سرا پا نور ہوں گے، ان کے چروں پر بھی نور جوکا ،اور یہ نور کے منبروں پر ہوں گے، جب لوگ خوفز دہ ہوں گے تو ان کوخوف طاری نہ ہوگا اور جب لوگ عُملین ہول گے تو ان کوغم لاحق نہ ہوگا۔'' پھر آپ نے یہ آیت بردھی:

﴿ آلا إِنَّ اَوُ لِيَا اَءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمُ يَحْوَرُ مُونَ ﴾

د' آگاہ رہو، اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا نہ وہ عملین ہوں گراہیں۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور سائی آیا ہی حدیث نقل کرتے ہیں: فرمایا:
ایک آ دمی دوسری بستی میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملا قات کے لئے گیا، راستہ میں اللہ نے اس کے پاس فرشتہ بھیجا، فرشتے نے بوچھا: '' کہاں جا رہے ہو؟'' جواب دیا، ''اس بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں'' فرشتہ نے دریافت کیا، '' کیا اس نے بھائی کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں'' فرشتہ نے دریافت کیا، '' کیا اس نے بھے کوئی وعدہ کردہ چیز دین ہے؟'' آ دمی نے کہا، ''نہیں میں صرف اللہ کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں'' فرشتہ بولا، '' میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہوں'' فرشتہ کے لئے اس شخص سے محبت کرتا ہے''۔ (صحیح سلم)

### محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے

ایک دی نے معاذین جبل رضی اللہ عنہ سے کہا: ''میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں'' فرمایا:'' آپ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔''

ایک آدمی حضور سازی آیلی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا،
اس بیٹے ہوئے محض نے کہا: ''میں اس سے محبت کرتا ہوں'' حضور سازی آیلی نے فرمایا:
''کیا تو نے اس کو بتا دیا ہے؟'' عرض کیا' 'نہیں'' فرمایا: ''اس کو بتا دے' وہ محض اس کے بیچھے گیا اور کہا،''میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں'' دوسر سے خص نے جواب

ویا، ' جھے ہے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ ہے محبت کر رہا ہے۔' (سنن الی داؤد) مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ حضور سائی آیا ہم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: '' جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی ہے محبت کرئے تو اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرئے تو اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔' (سنن الی داؤد)

یزید بن نعامہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے: حضور سائی آیکی نے فرمایا جب ایک آدمی دوسرے سے اخوت قائم کرے تو اس کا نام، ولدیت اور قبیلہ کے بارے میں اور چھ لے، کیونکہ یہ چیز محبت کومضبوط کرنے والی ہے۔' (رواہ التر ندی)

حضرت ابوہریہ درضی اللہ عندروایت کرتے ہیں: نبی کریم سائی آیا ہم کا ارشاد ہے:

دوشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں واخل

نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤاوراس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب

تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، کیا میں تمہیں ایک اینی نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو

گوتو آپیں میں تمہاری محبت پیدا ہوگی؟ اور وہ بیا ہے کہ تم آپی میں سلام کورواج دو۔''

(رواہ سلم)

 محبوب ترین بندہ ہے، موی علیہ السلام نے عرض کیا: ''اے اللہ! تو نے تخلوق پیدا کی ہوتا ہوں انہیں دوزخ میں داخل کرے گا یا آنہیں عذاب دے گا، 'اللہ تعالی نے وحی فرمائی، '' یہ سارے کے سارے میری مخلوق ہیں، '' پھر فرمایا: ''تو کھیتی باڑی کر'' لبندا انہوں نے ہل چلا یا، کھیتی اگائی، پھر تھم ہوا کی اسے پانی دو، پھر پھے عرصہ انظار کیا، پھر اس کی کٹائی کی اور اشھا کر لے گئے، اللہ تعالی نے فرمایا: ''اے موئی تیرے کھیت کا کیا بنا؟'' عرض کیا، میں اس سے فارغ ہوگیا ہوں اور میں نے اس کواٹھا لیا ہے۔' فرمایا کہ کیا تو نے اس میں پھے چھوڑ ابھی ہے' عرض کیا''ہاں، جوفضول تھا یا جس کی جھے کوئی ضرورت نہ تھی'' اللہ تعالی نے فرمایا: ''اس طرح میں بھی صرف انہی لوگوں کو عذاب دیتا ہوں جوفضول اور خیر سے فالی ہوتے ہیں۔''

# الله کی محبت عذاب سے بیاتی ہے

اگر الله کی محبت میں سوائے اس کے کوئی فائدہ نہ ہوتا کہ بیہ بندہ کو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے پھر بھی اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے بدلہ میں کسی چیز کو نہ لیتا۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ قرآن میں کہاں ہے کہ '' ایک حبیب دوسرے کوسزا و عذاب نہیں دے سکتا؟'' فرمایا'' اللہ تعالیٰ کے اس قول میں

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُولُ وَالنَّطراى نَحْنُ اَبُنُوا اللَّهِ وَاَحِبَّاءُهُ قُلُ الْمُولِيَّةِ الْمُعُولُ وَالنَّطرانِ نَحْنُ اَبُنُوا اللَّهِ وَاَحِبَّاءُهُ قُلُ الْمَاكِدةِ: ١٨)

یہود ونصاری کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اوراس کے دوست ہیں کہہ دو کہ پھروہ تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پرعذاب دے گا۔''

حضرت حسن معضور مل المارشاد فقل كرتے ہيں: خداكى قسم! اللہ تعالى اپنے محبوب شخص كوعذاب نہيں دے گاليكن دنيا ہيں اے ضرور آزمائے گا۔ (رواہ احمد في سنده) محبوب شخص كوعذاب نہيں دے گاليكن دنيا ہيں اے ضرور آزمائے گا۔ (رواہ احمد في سنده) مام احمد روايت كرتے ہيں كه حضرت عيلى عليه السلام كى وصيت ہيں ہے يہ

روایت بھی تھی ''اے حواریین کی جماعت! الم معصیت کی نفرت کے ذریعہ اللہ کی محبت ماصل کرو، ان سے دوری کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرو، ان کی ناراضگی کے ذریعہ اللہ کی رضا حاصل کرو، انہوں نے عرض کیا ''اے نبی اللہ! پھر ہم کس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کروجس کا بولنا تمہارے اعمال میں اختیار کروجس کا بولنا تمہارے اعمال میں اضافہ کروے، جس کا دیکھنا اللہ کی یاد کا ذریعہ ہواور جس کا علم دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والا ہو۔''

الله كى طرف متوجه ہونے اور اس سے محبت كرنے كا فورى اجريہ ہے كہ الله تعالىٰ بھى توجه كرنے والے كو الله على تعالىٰ بھى توجه كرنے والے كو طرف متوجه ہوتے ہيں جيسا كہ اعراض كرنے والے سے اعراض فرماتے ہيں، يس بندوں كے قبضہ ميں ہيں نہ كہ بندوں كے قبضہ ميں۔

امام احمد رحمة الله عليه روايت كرتے ہيں "بہم بن حيان فرمايا كرتے تھے، جب بھی كوئی بندہ ول ہے الله كی طرف متوجہ ہوتا ہے تو الله تعالی موشین كے دلوں كواس كی طرف متوجہ كرديتے ہيں يہاں تک كراہ ان كی مجت اور مہر بانی مل جاتی ہے۔ ايک روايت ميں آتا ہے : جب بھی كوئی بندہ ول ہے الله كی طرف متوجہ ہوتا ہے تو الله عزوج کل این بندوں كے دلوں كواس كی طرف متوجہ كردیتے ہيں اور پھران كے دلوں كواس كی طرف متوجہ كردیتے ہيں اور پھران كے دل محت ورحمت ميں اس كی طرف ليكتے ہيں اور الله تعالی ہر خبر تيزی كے ساتھ اس كوعطا كرتے ہيں۔"

جب تمام دل اپنے بیندیدہ لوگوں کی محبت پر مجبور ہیں اور ہر نعمت بندہ کو اللہ کی طرف سے پینچی ہے، تو وہ شخص کتنا بدنھیب ہوگا جو اللہ کے غیر سے محبت کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ مَا بِكُمُ مِنُ نِعُمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (الحل: ٥٣) \* " تمهارے پاس جو بھی نعت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ "

#### محبت الهيد كے حصول كاطريقه اوراس كے لئے مسنون دعا

امام احدر حمة الله عليه روايت كرتے بين: الله تعالىٰ في داؤد عليه السلام كو وحى فرمائی: اے داؤد! مجھے بندوں كامحبوب بنا اور مجھے بندوں كامحبوب بنا۔ ' عرض كيا'' اے رب! ميں بھی تجھ سے محبت كرتا ہوں اور بندوں كو تيرامحبوب بھی بناؤں گا،ليكن تجھے بندوں كامحبوب كيے بناؤں؟'' فرمايا:''ان كے سامنے ميرا تذكرہ كر كيونكہ وہ ميرا تذكرہ التجھے طريقہ ہے ہى كريں گے۔''

ایک دعااس مقام پر ذکر کی جاتی ہے جس میں اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت اللہ کے محبوب کی محبت اور اللہ کے قریب لے جانے والے اعمال کی محبت وغیرہ کے حصول کا ذکر ہے اور سیہ ان تمام چیزوں کی جامع ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میہ دعا داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک تھی:

﴿الله مَّ إنى اسالک حبک وحبّ من يحبُّک وحبّ عملٍ يقربنى إلى حبک، اللهمَّ ما رزقتنى مما أُحبُّ فاجعله قوَّةً لى فيما تحب، وما زويت عنى مما أُحبّ فاجعله فراغاً لى فيما تحبّ، اللهم اجعل حبک أحبّ إلى من أهلى وما لى ومن الماء البارد على الظلما، اللهم حبيبنى اليک وإلى ملاتكتک وانبيائک ورسلک وعبادک الصالحین، واجعلنى ممن يحبّک ويحبُّ ملائكتک أنبياء ک ورسلک وعبادک الصالحین، اللهمَّ أحى قلبى بحبک واجعنلنى لک الصالحین، اللهمَّ أحى قلبى بحبک واجعنلنى لک وارضيک بهُهدى كلّه، اللهمَّ اجعل حبى كلّه لک،

وسعیی کله فی مرضاتک<sup>ہال</sup>

''اے اللہ! میں تجھ سے تیرے محبوب کی محبت اور تیرے قریب لانے والے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ تو نے جوانی پښديده چيزيں تحقيے عطا فرمائي ٻين تو ان کوا يې محبوب چيزوں ميں استعال کرنے کی قوت بنا دے اور تو نے مجھ سے جومیری محبوب چیزیں دور کی ہیں انہیں ان چیزوں سے الگ کر دے جن کوتو بہند كرتاب،إالله افي محبت كومير بي ليه مير بي الل مير ب مال اور سخت پیاس میں مفتدے یائی ہے بھی زیادہ محبوب کردے، اے الله مجھے اپنا، فرشتوں کا، انبیاء ورسل کا اور نیک بندوں کامحبوب بنا دے، اور مجھے ان لوگوں میں بنادے دے جن سے تو تیرے فرشتے، تیرے انبیاء و رسل اور نیک بندے محبت کرتے ہیں، اے اللہ میرے دل کواپی طرف سے زندہ فر مااور مجھے اپنے لیے ایسا بنا دے کہ تھے پیند آ جاؤں اور مجھے اپیا بنا دے کہ میں پوری دلجمعی کے ساتھ جھ سے محبت کروں، اور تھے پوری قوت و طاقت سے راضی کرنے کی کوشش کروں اور اے اللہ میری محبت ساری کی ساری اینے لیے بنالے اور میری تمام کوششیں این رضا کا ذریعہ بنالے۔ بددعا اسلام کے قیام کے خیمہ کی بنیاد ہے اور یہی لا الدالا اللہ محدرسول اللہ کی حقیقت ہے،اس دعا کی حقیقت کو پورا کرنے والے کلمہ کی حقیقت کو پورا کر سکتے ہیں۔ الله رب العزت نے بندوں کوایے اساء وصفات اور افعال سے ایسا متعارف كروايا ہے جس ہے ان كے ول ميں الله كى محبت پيدا ہو، كيونكه ول باعث كمال اور إمال كمِال كَيْ مِحبت ك ولداده موت مين اورالله تعالى تو برلحاظ سے كامل اور اكمل ذات ہے

جس میں کوئی نقص نہیں \_

#### جمالِ خداوندی:

الله تعالیٰ جمیل ہے اور ایسا جمیل کہ اس جیسا جمیل کوئی نہیں بلکہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر کاحسن جمع کر کے کسی ایک شخص کو دے دیا جائے اور پھر بہی حسن ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے اس عظیم حسن و جمال کی اللہ کے جمال سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی نسبت تو اونی چراغ کے سورج کی طرف نسبت کرنے سے بھی کمتر ہوگی، لیڈ بھ الم مثل الاعلیٰ، تقریباً آٹھ صحابہ رضی الله عنہم نے حضور سائی آئی کا بیار شاد قال کیا ہے: '' بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورتی ہے اور خوبصورت کو پسند کرتا ہے۔''

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ' جیل' ہے، جمال کا متحق اس ذات سے زیادہ کون ہوسکتا ہے کہ ہرموجود چیز کا جمال اس کی کاریگری ہے، جمال ذات بھی ای کا جمال صفات بھی، جمال اضافی بھی ای کے لیے اور جمال اساء بھی، ای کے اساء سارے کے سارے عمدہ اس کی صفات ساری کی ساری کمالیہ، اس کے افعال سارے کے سارے عمدہ اس کی صفات ساری کی ساری کمالیہ، اس کے افعال سارے کے سارے خوبصورت، ای بنا پر انسان کی نگاہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتوں میں ہونے اللہ کا دیدار کر سکے، جب وہ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتوں میں ہونے کے باوجود بید بیداران کو مانوس کردے گا، آئیس ہر ماسواسے فافل اور بے نیاز کردے گا، اگراس کے چیرہ پر نور کے پردے نہ ہوتے تو اس کے چیرہ کی جلالت عظمت اور انوارات ساری مخلوق کو جلا کر را کھ کر دیتے ، جیسا کہ سے مسلم کی روایت میں ابوموی رضی اللہ عنہ فرما تیں ، اللہ تعالیٰ سوتانہیں ہے اور نہ میں سونا اس کی شایانِ شان ہے، میزان کو بلندہ پہنے ہیں اور دن کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اس کو چیش کیے جاتے ہیں، اس کے سامنے نور کا پردہ ہے آگر وہ اس کو اشا

دے تواس کے چبرہ کے انوارات حدنگاہ تک اس کی مخلوق کوجلا کر ہسم کردیں۔'

طائف کے دن حضور ملی آیا کی ایک دعایہ بھی تھی ''اے اللہ! میں تیرے چرہ کے نورجس سے تاریکیاں روتن ہوتی ہے اور دنیا وآخرت کے معاملات اس سے درست ہوتے ہیں، پناہ مانگا ہوں کہ مجھ پر تیراغضب یا نارائنگی ظاہر ہو، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے ، تیرے علاوہ گناہ سے حفاظت اور نیکی کی طاقت دینے والاکوئی نہیں '' جائے ، تیرے علاوہ گناہ ہی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے منقول ہے کہ حضور سائی آئیلم معیمین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے منقول ہے کہ حضور سائی آئیلم رات کو یہ دعا مانگا کرتے تھے ''اے اللہ تم ام تعریف تیرے لیے ہے اور تو زمین وآسان اور جو پھھان میں ہے سب کا نور ہے۔''

ل أ رواه عثان بن سعيد الداري رَحمة الله عليه

### د **يد**ارِالهي:

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ حضور میں گیا آپٹی کا ارشاد نقل کرتے ہیں: جنت والے جنت کی نعمتوں میں محو ہوں کے کہ اچا تک ایک نور چکے گا وہ اپنے سروں کو اٹھا کیں گے تو اللہ تعالی ان کے اوپر سے ان پر اپنا ظہور فرما کیں گے اور ارشاد ہوگا، السلام علیم اے اہل جنت! اور یہی مراد ہے "سلم قولا من دب د حیم" ہے، پھروہ سروں کو اٹھا کر اس کی طرف د کھتے رہیں گے اور اللہ تعالی ان کو دکھے گا اور وہ جنت کی نعمتوں کی طرف بالکل ہی متوجہ نہ ہوں گے، یہاں تک اللہ تعالی حجاب فرما لے گا، کیکن اسکا نور اور برکت بالکل ہی متوجہ نہ ہوں گے، یہاں تک اللہ تعالی حجاب فرما لے گا، کیکن اسکا نور اور برکت بالک ہی مقوجہ نہ ہوں پر اور ان کے مکانات میں باتی رہے گی لے

ایک روایت میں ہے: ''اللہ محبت کرنے والوں کانعمتوں سے بھر پور جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت کے بارے میں کیا خیال ہے؟'' (فی سنن ابن ماجہ) حضور ملٹی نَائِیْم کی دعاؤں میں سے ایک پیھی:

﴿ اسالک لندة النظر الى وجهک و الشوق الى لقائک ﴿ (وَكَرَبُا الامام احمد والتما لَى وابن حَبِان في صحح )

''اے اللہ! میں جھے سے تیرہے چہرہ کے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔''

## ملاقات ِ اللهي ك وفت اولياء واحباء كي حالت :

اب آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ ہے ملاقات کے وقت اس کے اولیاء واحباء کی جو حالت ہوگی اس کا بیان کیا جاتا ہے، آپ اپنے لیے اسے پند کرلیں:
انست السقتیل بے ل میں احببہ فَاخْتَرُ لنفسک فی الھوی من تصطفی

<sup>.</sup> شن این بدر (۱۹۸۶)

''تواہے ہرمجوب کامقول ہے لہذا اپنے نفس کے لیے محبت میں مسی کواختیار کرنا ہے تو کر لے۔''

حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب اہل جنت حق تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتوں کو بھول جا کیں گے۔

حضرت على رضى الله عنه حضور ما الله المنافق كرت مين : جب الله تعالى جنتی لوگوں کو جنت اور دوز خیوں کو دوز خ میں بھیج دیں گے تو اہل جنت کی طرف جرئیل امین کو بھیجیں گے تو وہ ان ہے کے گا: اے اہل جنت اللہ رب العزت نے تم پرسلام بھیجا ہے اور تمہیں تھم دیا ہے کہتم جنت کے وسیع میدان میں اس کی زیارت کرو، جس کی مٹی مشک کی ہوگی اور جس کی کنگریاں موتی اور ناقوت کی ہوں گی ،جس کے درخت خالص سونے اور بے زمرد کے ہوں گے، (اس اعلان کے بعد) اہل جنت خوشی اور سرت سے سرشار ہو کرنگلیں گے، بیالی جگہ جمع ہول کے اور وہیں اللہ کی طرف اعز از اور دیدار اللی ہو گا اور بیالتد کا وعدہ کر دہ مقام ہے جواللہ نے انہیں عطا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں کھانے ، ينينے اور نغتے سننے كي أجازت و \_ كا اور أنہيں اغز از واكرام كالباش بہنا يا جائے گا، پھر ایک منادی اعلان کرے گا: ''اے اللہ کے دوستو! جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اس میں ہے کچھ بیا ہے؟ "وہ کہیں گے، وہیں، جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ بورا بورا ہمیں عطا کر دیا، سوائے اینے دیدار کے "، پھر اللہ تعالی بردول کے درمیان سے جل فرمائے گااورارشادفرمائے گا: اے جزیل!میرے یردے بندون کے لیےاتھا دے تاکہ وہ میرا دیدار کرلیں، جیسے ہی جبرئیل پہلا بردہ اٹھائے گا وہ اللہ کے نور کی جھلک کو دیکھ کر فورا سجدہ میں گریزیں گے، حکم ہوگا اے میزے بندوں سراٹھاؤں لیمل کانبین جزا کا مقام ہے، جب وہ دوسرا بردہ ہٹائے گا تو وہ ایک عظیم الثان منظر دیکھیں گے اور فورا اللہ ی حمد کرتے ہوئے تحدہ میں گریزیں گے، پھراللہ اُنٹائی فرمائے گا''مراٹھاؤیہ کل کانہیں جزا کا مقام ہے اور ہمیشہ کا نعمتوال بھرا ٹھکانہ ہے 'جب جبر کیل تیسہ ایر دواٹھائے گا تو اس

وقت بدایخ رب کا دیدار کریں گے اور کہیں گے: ''سجانک اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کاحق ادائبیں کر سکتے'' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ''بیمیری طرف سے اعزاز ہے کہ میں نے تمہیں اپنا دیدار کروا دیا اور تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا'' پھر اللہ تعالیٰ جنت کو اجازت دے گا اور وہ بولے گی:

'' خوشخری ہواس شخص کے لیے جو مجھ میں ہمیشہ رہے گا اور خوشخری ہواس کے لیے جو مجھ میں ہمیشہ رہے گا اور خوشخری ہواس کے لیے جس کی خاطر مجھے تیار کیا گیا، اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے قول ''طُوب وُ بسیٰ لَھُے مُر وَ مُحسُنَ مَنَابِ'' (الرعد:٢٩)

> ان کے لیے خوشخری ہے اور اچھا ٹھکا نہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے: ﴿ وُ جُورٌ القیامة: ٢٣٢،٢٣) '' کچھ چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے، اپنے رب کو د کیھتے ہوں گے۔''

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه حضور سلی کاار شاد نقل کرتے ہیں: ''دو جنتیں الیہ ہیں جس کے برتن، لباس اور ہر چیز سونے کی ہے اور دوجنتیں الیہ ہیں جس کے برتن، لباس اور ہر چیز جا ندی کی ہے اور جنت عدن میں جنتیوں اور کے برتن، لباس اور اس میں موجود ہر چیز جا ندی کی ہے اور جنت عدن میں جنتیوں اور دیدار اللی کے درمیان صرف کبریائی کی جا در ہوگی۔'' (رواہ ابخاری)

عبدالله بن عمر رضی الله عنه حضور سلی آیلی کا ارشاد نقل کرتے ہیں: "ادنی جنتی کا بھی جنت میں یہ درجہ ہوگا کہ وہ اپنے خدماء، اور نعتوں ومسرتوں کو ایک ہزار سال کی مسافت تک ملاحظہ کر سکے گا اور سب سے زیادہ اعزاز والاجنتی صبح وشام الله تعالیٰ کا دیدار کرے گا" پھر آپ سلی آئی ہے کہ یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَ جُودُةٌ یَوُ مَنِیدٍ نَاضِرَةٌ اِلْنَی رَبّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (القیامة: ۲۳،۲۳)

www.besturdubooks.net

'' کچھ چېرے اس دن تروتازه ہوں گے اینے رب کو دیکھتے ہوں

یے۔" (برواہ الربدی)

ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب اہل جنت کی نعتیں اپنی انتہاء کو پہنچ جا کیں اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب اہل جنت کی نعتیں اپنی انتہاء کو پہنچ جا کیں گی اور وہ یہ گمان کریں گے کہ اس سے افضل کوئی نعت نہیں تو اللہ تعالی ان کے سامنے بچلی فرمائے گا، پس وہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ کی زیارت کریں گے اور تمام نعتوں کو بھول جا کیں گے۔ (رواہ الداری)

حسن بھرى رحمة الله عليه الله تعالى كقول "و مجود الله من الله الله والله الله عليه الله تعالى كقول "و مجود الله من الله الله الله تعالى الله ويدار سے چرول كوسين بنائے كا اور يه بات اس لائق ہے كے ديدار اللى كے وقت ان كے چرے شاداب اور بارونق ہونے ہى جا ہيں۔ "

ابوسلیمان دارانی رحمة الله علیه فرمات بین "اگرابل محبت یا ابل معرفت کے لیے اس آیت بین" و مجود کی اور نعمت نه کیے اس آیت بینی "و مجود کی آور نعمت نه مجمی ہوتی تو بیآ بیت بھی کافی تھی۔ "

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں : ہم نے عرض کیا: ' یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا: کیا تہمیں بادلوں سے صاف دن میں سورج اور بادلوں سے صاف رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: ' نہیں' پھر ارشاد فرمایا: ' یقینا تم اپنے رب کو دیکھو گے یہاں تک کہ وہ تم سے بات چیت بھی کرے گا اور کسی ایک سے کے گا: اے میرے بندہ! تو فلال فلال گناہ کو جانتا ہے؟ وہ کے گا، ' اے میرے رب کیا تو نے جھے معاف نہیں کر دیا؟' ارشاد ہوگا جانتا ہے؟ وہ کے گا، ' اے میرے رب کیا تو نے جھے معاف نہیں کر دیا؟' ارشاد ہوگا اور کسی ایک میں کے بیاں پہنچا ہے۔' (رداہ النہائی)

رضائے خداوندی، جنت کی سب سے بڑی نعمت

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه حضور سلط ایم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: الله

رب العزت اہل جنت سے فرمائے گا:''اے اہل جنت!''وہ جواب میں عرض کریں گے، ﴿لبیک و سعدیک و المحیر فی یدیک ﴾ لیمیٰ ''نہم حاضر ہیں، ہم ہر خدمت کے لئے تیار ہیں اور ساری خیر میں تیرے ہاتھ میں ہیں۔'''

الله تعالی فرمائیں گے''کیاتم راضی ہو گئے؟''وہ عرض کریں گے''یا اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں حالانکہ تو نے ہمیں وہ چیز عطا فرمائی جو تیری مخلوق میں ہے کسی کو نہ ل سکی۔''اللہ تعالی فرمائے گا:''میں تہہیں اس ہے بھی بہتر نہ عطا کردوں؟''وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی فرمائے گا''میں نے اپنی اے ہمارے رب! اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟''اللہ تعالی فرمائے گا''میں نے اپنی رضا تہہیں عطا کردی اب بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔''(نی الحجے میں)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: جب جنتی جنت میں داخل ہو جا کیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا''اے اہل جنت! اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے اللہ وہ وعدہ پورا کرنا جا ہتا ہے'' جنتی کہیں گے، وہ کیا ہے، کیا اس نے ہمارے چہرہ کوروشن نہیں کردیا، ہمارے تراز وکو وزنی نہیں کردیا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور دوزخ ہیں بچایا؟'' پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور سب اللہ کا دیدار کریں گے، خدا کی قتم اللہ تعالی نے انہیں سب سے زیادہ محبوب اوران کی آئھوں کی شے نگرک کی چیز اپنے دیدار سے بڑھ کرعطانہیں کی ہے۔

حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہم حضور ملٹی الله کے پاس بیٹھے تھے، کہ اچا تک آپ ملٹی آئیلی کی نظر چودھویں کے چاند پر پڑی تو فرمایا: ''تم اپنے رب کوایے دیکھو کے جیسے اس جاند کو دیکھ رہے ہو کہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا، اگرتم سے ہو سکے تو فجر اور عصر کی نماز میں سستی نہ ہوتو ایسا ضرور کرلو۔'' (فی السیح للبخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کیا شہبیں چودھویں رأت كا جاند

مسغم (۱۸۱) ومنداحمه (۲۳۲)

د یکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ عرض کیا''نہیں یا رسول اللہ'' فرمایا۔'' کیا تہمیں بغیر بادل کے سورج کو دیکھنے میں کوئی تنگی ہوتی ہے؟'' عرض کیا''نہیں یا رسول اللہ''، فرمایا: ''تم اس طرح بغیر کسی تکلیف اور تنگی کے اللہ کا دیدار کروگے۔'(نی الصحیسین)

# قيامت كى تختى ميس اولياء الله كى خابت قدى

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ساٹھا آیا ہے فرمایا: اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گے، پھران کی طرف و کھے کر فرمائیں کے کہ برخص ایے معبود کے ساتھ کیول نہیں آتا، چنانچے صلیب والول کے آگے صلیب کی انصور والوں کے لیےان کی تصوریں اور آگ والوں کے لیےان کی آگ کی صورت بن کرآئے گی تو وہ تمام لوگ اینے معبودوں کے بیچھے چل بریں گے، کیکن مسلمان باقی رہ جائیں گے، ان کی طرف و کھے کر اللہ تعالی یوچیں کے کہتم لوگ ان کی اتباع میں کیوں نہیں گئے؟ وہ عرض کریں گے، 'اے رب ہم جھے ہی سے بناہ کے طلبگار ہیں، ہارارب تو اللہ ہے، لہذا ہاری جگہ ہی ہے یہاں تک کہ ہم آیے رب کود مکھ لیں، بھراللہ تعالی انہیں تھم دیں گے، انہیں ٹابت قدم کریں گے اور دوبارہ حاکب فرمائیں گے، اس کے بعد پھر ظاہر ہوں گے اور پوچھیں گے کہتم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے ، وہ پھر وہی جواب دیں گے اور اللہ تعالی دوبارہ انہیں تھم ڈیل گے اور ثابت قدم کریں گے ،صحابہ ً نے عرض کیا: یا رسول الله ملتی آیتی اکیا ہم اینے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا: کیا تم لوگ چودھویں کا جاند دیکھتے ہوئے تنگی میں مبتلا ہوتے ہو؟ انہوال نے عرض کیا نہیں، آپ گے، اس کے بعد اللہ تعالی دوبارہ حجاب فرمائیں گے اور پھر ظاہر ہو کر انہیں ایے متعلق بتائيں كے ،اور فرمائيں كے كه ميں تمهارا رب ہول ، للذا ميرے ساتھ چلو، چنانچ سب مسلمان کھڑے ہوجائیں گے اور بل صراط رکھ دیا جائے گا، پھراس پر سے ایک گروہ عمدہ

گھوڑوں اور ایک عمرہ اونٹوں کی طرح گزر جائے گا، وہ لوگ اس موقع پریہ کہیں گے کہ "سَلِّمُ سَلِّمُ" لِعِنى سلامت ركاسلامت ركا، كاردوزخى باقى ره جائيں كے چنانچدايك فوج اس میں ڈالی جائے گی اور یو چھا جائے گا کیا تو بھرگئی؟ وہ عرض کرے گی: کچھاور ہے؟ پھرایک اور فوج ڈال کر یو جھا جائے گا تو بھی اس کا یہی جواب ہوگا، یہاں تک کہ سب کے ڈالے جانے پر بھی یہی جواب دے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں کے جس سے وہ سٹ جائے گی ،تو وہ کہے گی بس ،بس اب مزید گنجائش نہیں ، پھر جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل کر دیئے جائیں گے تو موت کو صینج کر لایا جائے گا اور دونوں کے درمیان کی دیوار بر کھڑا کر دیا جائے گا، پھراہل جنت کو بلایا جائے گا تو وہ لوگ ڈرتے ہوئے دیکھیں گے اور دوز خیوں کو بیارا جائے گا تو وہ خوش ہو کر دیکھیں گے كمثايد شفاعت مواليكن ان سب سے يوچھا جائے گا كه كياتم لوگ اسے جانتے مو؟ وہ سب کہیں گے جی ہاں مدموت ہے جوہم برمسلط تھی، چنانچداسے لٹایا جائے گا اورای د بوار پر ذیج کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا: اے جنت والو! ابتم ہمیشہ جنت میں رہو مے بھی موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والوں تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے بھی موت نہ آئےگی'ا

### قیامت کے دن اولیاءاللہ کا اعزاز وا کرام

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه حضور ملی ایشانی کا ارشاد نقل کرتے ہیں،
قیامت کے دن تمام امتوں کو جمع کیا جائے گا اور تمام لوگوں کو ان کے امام کے نام سے
بلایا جائے گا، ہم سب سے آخر میں جا کیں گے، لوگوں میں سے ایک کم گا: ''یہ کوئی
امت ہے؟'' سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جا کیں گے، ایک آواز آئے گی، یہ امت
امینہ ہے اور محمد ملیج ایکی کی امت ہے، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، تم سب اگلے بچھلے

رواه الترندي (۲۵۹۰)

لوگ ہو، پھر ہم بھی لوگوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں گے، اور ہمارے کھڑے ہونے کی جگہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگی ، پھر تمام لوگوں کوان کے اہام کے نام ے بلایا جائے گا، یہود کو بلایا جائے گا اورسوال ہوگا،تم کون ہو؟" وہ کہیں گے، دہم يبودي مين ' پھر يوچھا جائے گا،''تمہارا ني كون ہے؟'' وه كہيں گے، تمارے ني موى علیہ السلام ہیں، 'پیرسوال ہوگا،''تمہاری کتاب کوسی ہے؟'' جواب ویں گے،''ہماری كتاب تورات ہے'، پھرسوال ہوگا،''تم كس كى عبادت كرتے بتھے؟'' وہ كہيں كے كہ'' ہم عزير اور الله كي عبادت كرتے ہے ، ' بھر الله تعالی فرشتوں ہے كے گا، ' انہيں جہنم میں وْالْ دُوْ الْبِيرْنْصَارَيْ كُو بِلايا جائے گا اور الله تعالی ان سے يو چھے گا، "تم كون ہو؟" وه كہيں ك، الم نصاري بين " يو ميا جائے گا، "تهارا ني كون ے؟" جواب ديل كي " مارے نی عیسی علیہ السلام بیں " پھر کتاب کے متعلق سوال ہوگا تو وہ کہیں گے دہماری کتائے آنجیل اُ ے۔'' پھر يو جيا جائے گا، ' فتم كس كى عبادت كرتے تھے؟''جواب ديں كے،' بهم ميسى، اس کی مال مریم آوراللہ کی عباوت کرتے تھے'، اللہ تعالیٰ فرشتوں ہے فرمائے گا، انہیں جہنم من پینیک دو ' پھرغیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور قرمان ہوگا:'' اے عیسیٰ! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کوچھوڑ کر مجھے اور میری مال کومعبود بنالو؟" وہ عرض کریں گے، "تو یاک ہے مجھے کیا ہوا کہ میں ناحق بات کروں، اگر میں نے پید کہا ہوگا تو تھے ضرور معلوم ہوگا، توجانتا نے جومیرے دل میں ہے اور جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا، نے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کو جانے والا ہے، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ بیس کہا جس کا تو نے مجھے علم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، جومیرا اور تمہارا رب ہے اور میں اس وقت إن كانكران تفاجب تك ان ميس رما، پهر جب فرشة ن مجها شاليًا تو تو بي ان كا مران تھا آور تو ہر چیز سے خبر دار ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اوراگرتو انہیں معاف کر دے تو تو ہی زبردست حکمت والا ہے، پھر تمام لوگوں کوان کے اماموں أورمغبودوں كے نام سے بلايا جائے گا اور ايك يكار نے والا اعلان كرے گا: اے لوگوں جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو جائے ، ان کے معبود ان کے آگے ہوں گے، جن میں پھر، درخت، سورج، چاندادر دجال بھی ہوگا، صرف سلمان بین' وہ کہی گئی، ان سے سوال ہوگا، ''تم کون ہو؟'' وہ کہیں گے، ''ہم سلمان بین' وہ کہی گئی، ان سے سوال ہوگا، ''تم کون ہو؟'' وہ کہیں گے، ''ہم سلمان بین' وہ کہی گئی۔ ''بہترین نام ہے' پھر سوال ہوگا، ''تمہاری کتاب کوئی ہے؟'' جواب دیں گے، ''قرآن مجید'' گھرسوال ہوگا، ''تم کس کی عبادت کرتے تھے؟'' وہ کہیں گے، ''ہم اللہ وصدہ لا شریک لؤی عبادت کرتے تھے،'' وہ کہیں گے، ''ہم اللہ وصدہ لا شریک لؤی عبادت کرتے تھے،'' وہ کہیں شرور نفع دے گی،'' وہ کہیں کے،''ای دن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا،'' وہ کہی گا،'' جبتم اللہ کود کھو گے تو اسے پہچان لو گے؟'' یہ ہیں گے،''ای دن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا،'' وہ جواب دیں گے،''وہ ہو جانے ہیں کہاں کامثل لو گے؟'' یہ ہم اللہ تعالیٰ بخلی فرمائے گا اور وہ کہیں گے، تو ہمارا رب ہے تیں کہاں کامثل کوئی نہیں'' ، پھر اللہ تعالیٰ بخلی فرمائے گا اور وہ کہیں گے، تو ہمارا رب ہے تیرے نام بابرکت ہیں اور یہ سب بحدے ہیں گر جا کیں گے اور پھر نورا ہے اہل کومورکردے گا۔'' بابرکت ہیں اور یہ سب بحدے ہیں گر جا کیں گے اور پھر نورا ہے اہل کومورکردے گا۔'' بابرکت ہیں اور یہ سب بحدے ہیں گر جا کیں گے اور پھر نورا ہے اہل کومورکردے گا۔'' بابرکت ہیں اور یہ سب بحدے ہیں گر جا کیں گے اور پھر نورا ہے اہل کومنورکردے گا۔''

حفرت ابوز بیر فرماتے ہیں کہ میں حفرت جابر رضی اللہ عنہ ہے" ورود' لیعنی قیامت کے دن آمد کی کیفیت کا سوال کیا تو فرمایا: میں نے حضور ساٹی آئیلی کوفرماتے ہوئے سا ہے: "ہم قیامت کے دن ایک بلند مقام پرلوگوں ہے او پر ہوں گے، امتوں کو ایک ایک کر کے ان کے بتوں اور معبودوں کے نام سے بلایا جائے گا، پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمیں لائے گا اور فرمائے گا: تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟" وہ کہیں گے،"ہم اپنے رب کے منتظر ہیں' اللہ تعالی فرمائے گا،" میں تمہارا رب ہوں' وہ کہیں گے،"ہم تیرا رب کے منتظر ہیں' اللہ تعالی فرمائے گا،" میں تمہارا رب ہوں' وہ کہیں گے،"ہم تیرا ویدار کرنا چاہتے ہیں' پھر اللہ تعالی مسکراتا ہوا تجلی ڈالے گا اور یہ سب اس کے پیچھے چلیں گے۔" ہم تیرا گئی ڈالے گا اور یہ سب اس کے پیچھے چلیں گے' (رواہ احمد فی مندہ)

حضرت ابوموی اشکری رضی الله عنه روایت کرتے ہیں: قیامت کے دن الله

تعالیٰ تمام امتوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب کرنے گئے گا تو ہرامت کے لئے اس کے معبودل کی مثل پیدا کرے گا، بیاس کے چھے علیں گے بیبال تک کہ وہ آئیس منہ کے بل جہنم میں پھینکوا دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوگا اور پو جھے گا،''تم کون ہو؟''ہم کہیں گے،''ہم ایمان والے ہیں''،ارشاد ہوگا،'تہہیں کس کا انتظار ہے؟'' جواب دیں گے،''ہمیں اپنے رب کا انتظار ہے''، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا،''تہہیں کسے معلوم ہوا کہ تمہارا رب ہے؟'' ہم کہیں گے،''ہمیں میں رسولوں نے بتایا اور ہمار ہے پاس کتابیں بھی آئی ہیں'' پھر فرمائے گا،''کیا تم اپنے رب کو جانتے ہو؟'' ہم عرض کریں گے،''ہم جانتے ہیں اس کا مثل کوئی نہیں'' پھر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہو ج بچی ڈالے گا اور فرمائے گا'،اے مسلمانوں کی جماعت تہہیں خوشخری ہو مسکراتے ہو گئی دالے گا اور فرمائے گا''،اے مسلمانوں کی جماعت تہہیں خوشخری ہو

جضرت عمر بن عبدالعزیر نے حضرت ابوبردہ سے دریافت کیا: ''کیا آپ نے ابوبردہ سے دریافت کیا: ''کیا آپ نے ابوبردہ سے دوایت کرتے ساہے؟ ، فرمایا: ''خداکی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ، میں نے اپنے والد ابوموی کو تین سے زیادہ مرتبہ یہ حدیث حضور مالی آئی آئی ہے دوایت کرتے ساہے ''ا

## جنت کے بازار کا منظر

رواه عثان بن معيد الداريّ

ہو جائیں گے تو ہر جمعے کے دن انہیں بلایا جائے گا تا کہ وہ اپنے رب کی زیارت کرسکیں، چنانچہ عرش اللی ان کے سامنے ظاہر ہوگا اور یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوگا، پھران کے لیےنور،موتی، زمرد، یا توت،سونے اور جاندی کے منبرر کھے جائیں گے اور ان میں ہے ادنیٰ درجے کاجنتی ، اگر چہان میں کوئی ادنیٰ نہیں ہوگا، بھی مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر ہوگا، وہ لوگ بیہیں و کی سکیس کے کہ کوئی ان سے اعلی منبروں پر بھی ہے (تاکہ وهُمُكُين نه ہوں) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ كہتے ہیں كہ میں نے عرض كيا: يارسول اللهِ مَا اللّٰهِ مِلْتُهُ لِيَهِمُ! كيا ہم اللّٰدرب العزت كو ديكھيں گے؟ فر مايا: ہاں، كياتم لوگوں كوسورج يا چودھويں رات کے جاند کو و کھنے میں کوئی زحمت یا تر دو ہوتا ہے؟ ہم نے کہا: نہیں فرمایا اس طرح تم لوگ اینے رب کود کیھنے میں بھی زحمت وتر در میں مبتلانہیں ہوں گے، بلکہ اس مجلس میں کو کی شخص الیانہیں ہوگا جو بالمشافہ اللہ تعالی ہے گفتگونہ کرسکے، یہاں تک کہ اللہ تعالی ان میں سے کسی ہے کہیں گے، اے فلال بن فلال تہمیں یاد ہے تم نے فلال دن اس اس طرح کہا تھا اور اے اس کے بعض گناہ یاد دلائیں جائیں گے، وہ عرض کرے گا، اے اللہ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟ ،اللہ تعالی فرمائیں گے، کیوں نہیں ،میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ ہے تو تم اس منزل پر پہنچے ہو''،اس دوران ان لوگوں کو ایک بادل کا مکڑا ڈھانی لے گا اوران پرالیی خوشبو کی بارش کرے گی کہانہوں نے بھی ولیی خوشبونہیں سوتکھی ہوگی ، پھراللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اٹھواور میری کرامتوں (انعامات) کی طرف جاؤ جومیں نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں اور جو جاہو لے لو، پھرہم لوگ اس بازار کی طرف جائیں گے۔ فرشتوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہوگا اور اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں نہ بھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کس کے دل پر ان کا خیال گزرا، چنانچہ ہمیں ہروہ چیز عطاکی جائے گی جس کی ہم خواہش کریں گے، وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی پھروہاں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے،اس کے بعد آپ سالتہ اللہ نے فرمایا: پھران میں ان ہے اعلی مرتبے والاجنتی اپنے سے کم درجے والے سے ملاقات کرے گا، حالانکہ ان میں

کوئی بھی کم در ہے والانہیں ہوگا تو اے اس کا لباس پند آئے گا، ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بدن پراس ہے بھی بہتر لباس ظاہر ہو جائے گا، تیاس کے ہوگا کہ وہاں کسی کا ممکنین ہونا جنت کی شان کے خلاف ہے، پھر ہم اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جا کیں گے، وہاں جب ہماری اپنی بیویوں سے ملاقات ہوگی تو وہ کہیں اہلاً وسہلاً ومرحنا، تم نہلے ہے زیادہ خوبصورت ہو کرلوٹے ہو، ہم کہیں کے کہ آج ہم آپنے رب جبار کی مجلس میں بیٹے کر آرہے ہیں لہذا اس حسن و جمال کے سخت ہیں۔"

حضرت علی بن ابی طالب حضور سال آیا کی کا ارشاد تقل کرتے ہیں ''جنتی لوگ ہر جمعہ کو اللہ تبارک و تعالی کادیدار کیا کریں گئے'، اور پھر حضور سال آیا کی جنتیوں کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا، ''پھر اللہ تعالی فرمائے گا: پردے ہٹا دو، فرشتے آیک ایک کرکے پردے ہٹا دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے چرہ کی تجلی ان پرڈالے گا آور وہ یون محسوں کریں گے گویا کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں، اور یہی مراد ہے اللہ تعالی کے قول ''ولدینا هزید گئی ''سے۔ (قال یعقوب بن سفیان فی مندہ)

حضور ملتی آیم کا ارشاد ہے: قیامت کے دن الله رب العزت ہمارے سامنے آئے گا اور اس وقت ہم پر تجلی ڈالے گا۔ (رواہ الداری)

عثمان دارمی روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسان کو حکم دے گاتو اسمان اور جو پچھاس میں ہے سب کچھ پھٹ جائے گا اور زمین اور جو پچھاس میں ہے سب کو گھیرے گا، پھر دوئرے آسان کو حکم دے گا، یہاں تک کہ ساتوں آسانوں کی بہی صالت ہوگی، پس وہ سات صفیں بن جا ئیں اور لوگوں کو گھیر لیس گی، پھر اللہ جل شاندا پی عظمت و جمال کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا اور اس کے ساتھ بہت سے فرشتے بھی ہوں گے۔(رواہ الداری)

### د نیا وآخرت میں جمعہ کے دن نعمتوں کی بارش

انس بن ما لک رضی الله عنه حضور ما لخیلآنیم کا ارشادُ نقل کرتے ہیں:''ایک مرتبہ جریل امین میرے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس پر ایک سیاہ نقطہ تھا، میں نے یوچھا،''اے جریل! یہ کیا ہے؟''انہوں نے کہا:''یہ جمعہ کادن ہے جے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور یہ آپ کے لئے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے کئے ہدایت کا ذریعہ ہے،' میں نے دریافت کیا،''اس میں ہمارے لئے کیا ہے؟'' جبریل نے بتایا، ''اس میں تمہارے لئے بہت سی بھلائی ہے اور تم قیامت کے دن اولین و سابقین میں سے ہو،اس میں ایک گھڑی ایس ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی مومن بندہ اللہ ے کوئی خیرطلب کرے اور اس کے نصیب میں ہوتو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں اور اگراس کے حصہ میں وہ نہ ہوتو اس ہے بہتر اے عطا کی جاتی ہے،اوراس گھڑی میں اگر وہ کسی نقصان دہ چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اس برائی سے زیادہ اس سے دور کی جاتی ہے''میں نے کہا،''بیسیاہ نقطہ کیسا ہے؟'' فرمایا،''بیوہ وقت ہے جب قیامت قائم ہوگی اور جمعہ دنوں کا سردار ہے اور ہمارے (آسمان والوں کے ہاں) نزدیک اس کا نام''یوم مزید" ہے، میں نے پوچھا، "تم اسے یوم مزید کیوں کہتے ہو؟" جریل نے بتایا که"اس لئے کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک وسیع وسرسنر وادی بنائی ہے، جوسفید مشک سے تیار کی گئی ہے، آخرت کے ایام میں جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اینے عرش سے کری اور کری سے اس وادی کی طرف تشریف لائے گا، اور کری کونور کے منبروں سے گیرا گیا ہے جس پر تیامت کے دن صدیقین اور شہداء بیٹھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے خود کو ظاہر کریں گے اور فرمائیں گے،''میں ہی وہ ذات ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپن نعت تم پر کامل کر دی اور تہمیں اینے اعز از واکرام والے گھر میں اتار دیا، پس تم مجھ سے سوال کرو، پس وہ سارے عرض کریں گے،''اے اللہ! ہم تجھ سے تیری رضا کا

سوال کرتے ہیں،'' للبذا اللہ تعالی ان کے لئے اپنی رضا مندی کا اعلان کرے گا'' پھر فر مائے گا، 'مجھ سے سوال کرو' پھر جنتی لوگ اللہ سے مانگیں گے، یہاں تک کہ ہر بندہ ا بن دلی جا ہتوں کو کمل طور پر بورا کر لے گا، پھر اللہ تعالی فرمائے گا،''مجھ نے مانگو' تو وہ كہيں گے، "بس! مارے رب يہ مازے لئے كافى ہے، پھر اللہ تعالی انسے عرش كی طرف واپس جلا مائے گا اور ان کے لئے جمعہ کے دن ان کی آید کے وقت کی نعمتوں میں ایبااضافہ کیا جائے گا کہ جسے کسی آنکھنے دیکھانہیں کسی کان نے سانہیں اور کس کے ول براس كا خيال تكنبين كزرا، چر كمرون والے اپنے اپنے كمرون كى طرف واپس بيلے جائیں گے اور ہر کمرہ سفید موتی ،سرخ یا قوت اور سبز زمرد کا بنا ہوگا جس میں نہ کوئی جوڑ ہوگا نہ کوئی عیب، جنت کی نہریں بہتی اور پھل لئکے ہوں گے اور اس میں جنتی کی بیویاں، خادم اور رہائش گاہیں ہوں گی، جنتیوں کوسب سے زیادہ تمنا جعہ کے دن کی ہوگی کیونکہ اس دن الله کے فضل اور رضامندی میں اضافہ ہوا کرے گا۔'' (رواہ الداری والشَّافع) فی مندہ ) حضرت جابر رضی الله عنه حضور ملتی آیتی کا ارشاد نقل کرتے ہیں جنتی لوگ جنت میں بھی علماء کے متاج ہوں گے جبیبا کہ دنیا میں علماء کے متاج ہیں وہ اس طرح کہ بیسب ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کوئی تمنا کرو!..... 'یہ کہیں گے،''ہم کیا تمنا کریں حالانکہ تونے ہمیں جنت میں داخل کر دنیا اور ہمیں اپنی اتنی زياده نعتيب عطا فرما دين، '' پيرهکم هوگا،''تمنا کرد....' پين کروه علماء کي طرف متوجه هول

گے۔ (اوراس کے بعدراوی نے قصہ جمعہ کی حدیث نقل فرمائی)۔ اور اس کے بعدراوی نے قصہ جمعہ کی حدیث نقل کی جہد اس

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور سلی آیا ہے جمعہ کا قصہ نقل کرتے ہیں، اس میں حضور سلی آیا ہے جمعہ کا قصہ نقل کرتے ہیں، اس میں حضور سلی آیا ہے ہے ماگاوا" جنتی کہیں گے، ''اے دو جہانوں کے رب! ہمیں اپنا چہرہ دکھا، ہم تیرا دیدار کرلیں'' تو اللہ تعالی پردوں کو ہٹا کران پر بچل ڈالے گا اور سب اللہ تعالی کا دیدار کریں گے۔''ا

لے الجمع (تصیفی)۱۰/۳۲۲

محمہ بن کعب قرظی فرماتے ہیں: ''جب اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمی لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا، تو بادلوں اور فرشتوں کے سابیہ میں جلوہ افروز ہوگا اور بہلے درجہ میں جنتی لوگوں کو سلام کرے گا اور وہ اللہ کے سلام کا جواب دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھ سے سوال کرو، میہ سب بچھان سے ان کے مختلف درجوں میں کیا جائے گا بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر استو اء فرمائے گا پھر فرشتوں کے ہاتھ اللہ کی طرف جنتیوں کے لئے بہت سے تحف آئیں گے۔' (رواہ الداری)

حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں: ''اگر عابدیہ جان لیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدارنہ کرسکیں گے تو دنیامیں پکھل کرختم ہو جائیں۔''

ایک بزرگ فرماتے ہیں:''اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروا کمیں گے جب وہ اس کو دیکھیں گے تو جنت کی نعمتوں کو بھول جا کمیں گے۔''

# د ب*یدار*الهی کا شوق

سب ہے مشکل صبر محبت کرنے والول کا صبر ہے، ایک شاعر کہتا ہے: والے صبر یحمد فی المواطن کلھا۔ اِلَّا علیک فسانسہ لایُسٹ مَدَّدُ ''صبرتمام موقعول پر قابل تعریف ہے لیکن اے محبوب! تیری جدائی کا صبر تعریف کے قابل نہیں''

ایک آدمی نے حضرت شبکی ہے سوال کیا: ''جمبر کرنے والوں پر کونسا صبر سب
سے شخت ہے؟'' فرمایا: ''اللہ کے معاملہ میں صبر کرنا''، سائل نے کہا، ''نہیں''، انہوں نے
فرمایا، ''اللہ کے لئے صبر کرنا''، سائل نے کہا' 'نہیں''، پھر کہا' 'اللہ کے ساتھ صبر کرنا''،
سائل نے اس کا بھی انکار کیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، وہ بولا،''اللہ کے بغیر صبر کرنا''
یہن کرشبائی نے ایسی چیخ ماری کہان کی جان نکلنے کے قریب ہوگئ۔

والصبر عنک فمذموم عواقبه والصبر فی سائر الاشیاء محمود "تیرے بغیرصرکا انجام بہت برا ہے حالانکہ تمام موقعوں پرصبر

قابل تعریف چیز ہے۔''

خوف آپ کومعصیت ہے دور کرتا ہے، امید آپ کواطاعت پراکیاتی ہے، اور محبت آپ کواللہ کی طرف لیجاتی ہے، اللہ نے اس بات کومعلوم کرلیا ہے کہ اس کے مشاق بندوں کے دل اس کی ملاقات کے بغیر صبر نہیں کر سکتے اور اس نے ان کی موت کی ایک مدت مقرر کردی تا کہ ان کے دلوں کوسکون مل جائے، لہذا اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ مَنْ تَحَانَ یَـرُجُـوُ الِفَـآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتِ وَ هُوَ

﴿ مَنُ كِانَ يَـرُجُـوُ الِـقَـآءَ الـلهِ فَإِنَّ اجَلَ اللهِ لاَتِ وَ هُوَ السَّمِيُعُ الْبَصِيرُ ﴾ (العنكبوت: ٥)

"جواللدتعالى سے ملاقات كى اميدركھتا موتو اللدكى مدت آنے والى

ب اورالله تعالی سننے والا دیکھنا والا ہے۔''

يا من شكى شوقَه من طول فُرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا و سر اليه بنار الشوق مجتهدا عساك تلقى على نار الغرام هدى

"اے وہ خص جس نے لمبی جدائی کی وجہ سے اپنے شوق کی شکایت کی، صبر کر شاید کہ کل تو اپ محبوب سے مل جائے، اس کی طرف کوشش کرتے ہوئے شوق کی آگ سے چل شاید کہ تجھے عشق کی آگ میں ہدایت مل جائے''

سچا عاشق جب محبوب کے قریب ہوتا ہے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے۔

واعظم ما يكون الشوق يوما اذا دنت المنحيام من المحيام المخيام "دشوق إني انتها كواس وقت ينج كا، جب خيم حيمول كروب مو

جائیں گے۔''

ہے محب کی آنکھ جب دنیا میں گوئتی ہے تو صرف اپنے محبوب کو تلاش کرتی ہے جب لوئتی ہے جب لوئت

ويسرح طرفى في الانام وينتنى وانسان عينى بالدموع غريق فيسرجع مشردودا اليك وماله معلى احد الاعليك طريق

''میری نگاہ لوگوں میں چلتی ہے اور لوٹتی ہے اس حال میں کہ آنکھ کی تلی آنسوؤں میں ڈونی ہوتی ہے، وہ تچھ سے روکی ہوئی لوٹتی ہے تو اس کے لئے تیرے سواکسی پر راستہ نہیں ہوتا''

جب محب کی نظر محبوب پر بڑتی ہے تو اس کے لئے مزید شوق و محبت جنم کیتی ہے:

ما يرجع الطوف عنه حين يبصوه حتى يعود اليه الطوف مشتاقا " " آ كھ جب بھى اس كود كھ ليتى ہے تو دوبارہ عشق ہے لبريز ہوكر

اس کور میکھتی ہے۔''

محت کی آنکھوں کے لئے سب سے زیادہ سکون دہ چیزمحبوب کے رازوں کے ساتھ خلوت ہے، ہمارے شیخ ابن تیمیدر حمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ وہ ویرانہ کی طرف صبح کے وقت نکلے جب صحراء میں پنچ تو ٹھنڈی آ ہ بھری اور یہ شعر گنگنانے گئے۔

و اخرج من بین البیوت لعلنی احدث عنک القلب بالسر خالیا "میں گھروں کے درمیان ہے نکل آیا تا کہ دل کو تنہائی کی طالت میں تیری باتیں بتاؤں۔"

شوق محب کومجوب کی رضامیں جلدی اور فوری طور پراس کو انجام دینے پر ابھار تا ہے خواہ اس میں اس کی ہلا کت ہی کیوں نہ ہو:

﴿ وَمَاۤ اَعُجَلَکَ عَنُ قَوْمِکَ بِلْمُوسِی قَالَ هُمُ اُولاً عَلَی اَثُومَا اَعُجَلَکَ عَنُ قَوْمِکَ بِلْمُوسِی قَالَ هُمُ اُولاً عَلَی اَتُومَ فَی وَ عَجِلْتُ اِلَیُکَ رَبِّ لِتَرْضَی ﴿ (طا: ۸۳، ۸۳) ''اے مول ! تجھے کس چیز نے تیری قوم سے آگے کر دیا، کہا وہ میرے تیجھے ہی ہیں، میں نے جلدی اس لئے کی تا کہا ہے میرے رب توراضی ہوجائے''

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے شوق کورضا کے لفظ میں چھپایا ہے۔ سچی محبت کی علامات میں سے ہے یہ کہ محبّ کا سرور محبوب کے بغیر کامل بنہ ہو جب تک وہ غائب رہے محت کی زندگی بے مزہ رہے:

نحن فی اکمل السرور و لکن لیسس الا بکم یتم السرور عیب ما نحن فیه یا اهل و دی انکم غیب و نحن حضور "بهم کمال سرور میں بیں لیکن سرور تمہارے بغیر تمام بیں ہوتا، اے میری محبت والوں، ہمارے لئے عیب یہے کہ ہم حاضر بیں اور تم غائب ہو۔"

محت سے جب بھی پوچھا جائے تو کیا جا ہتا ہے؟ تو وہ جواب دےگا،''محبوب کی ملاقات'':

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں: میں نے حضرت سری کوفرماتے ہوئے سنا: شوقی خدادندی جب عارف میں مخقق ہو جائے تو یہ اس کا سب سے عالی شان مقام ہے، جب اس میں شوق بیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہر اس چیز سے توجہ ہٹا لیتا ہے جو اس کو اس کے شوق سے غافل کرے۔

اللہ رب العزت نے داؤ دعلیہ السلام کو وی فرمائی، ' بنی المرائیل کے نوجوانوں سے کہہ دو، کہتم اپنے دلوں کو میرے غیر میں مشغول کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ میں تمہارا مشاق ہوں، یہ کسی بے وفائی ہے؟ اگر مجھے سے رخ پھیرنے والوں کو معلوم ہوجائے کہ میں ان کا کس بے چینی سے منتظر ہوں، اور مجھے ان سے کتنی محبت اور کتنا گراتعلق ہاور اس بات کی کتنی جا ہت ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں تو وہ میر سے شوق میں مرجا کمیں، اور میری محبت کی وجہ سے ان کے جوڑ بھی ٹوٹ جا کمیں، میری میہ حالت تو رخ پھیرنے والوں کے لئے میری کیا کیفیت ہوگی؟'۔
لئے، تو رخ میری طرف کرنے والوں کے لئے میری کیا کیفیت ہوگی؟'۔

جند بغدادی سے بوجھا گیا: 'جب محبوب سے محب کی ملاقات ہوتی ہوتی ہوتا روتا کیوں ہے؟''فرمایا، 'بیاس کی ملاقات کے شوق کے سرور اور دردکی وجہ سے ہوتا ہے،''فرمایا،'' بمحے خبر ملی ہے کہ دو بھا نیول نے آپس میں معانقہ کیا تو ایک نے کہا،''ہائے میرا شوق!'' دوسرا بولا،''ہائے میرا درد!''۔

ایک بردهیا کالرکا بہت دور دراز کے سفر پر گیا ہوا تھا، جنب وہ واپس آیا تو سب گھر والے بہت خوش ہوئے ،لیکن بردهیارونے لگی ،کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا،''اس لڑکے کے آنے نے اورانس کی ملاقات نے مجھے اللہ کی ملاقات یا دولا دی ہے۔''

ایک اہل محبت فرماتے ہیں: مشاقین کے دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں، جب ان کا اشتیاق انگر ائی لیتا ہے تو نور زمین و آسان کے درمیان کوروشن کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے کہ'' یہ میرے مشاق ہیں اور میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں بھی ان کا شوق رکھتا ہوں۔''

#### دل صرف الله كامونا حابية

سلیمان دارانی سے پوچھا گیا: اللہ کے قرب کاسب سے موثر ذریعہ کیا ہے؟''
وہ رونے گے اور فرمایا،''افسوس کہ مجھ جیسے لوگوں سے ایسا سوال کیا گیا؟ اللہ کے قرب کا
سب سے موثر ذریعہ بیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تیرے دل کو پر کھے تو اس میں دنیا و آخرت
کی چیزوں میں صرف اللہ کی ہی جیا ہت ہو۔''

یجیٰ بن معان ٌ فرماتے ہیں: ''عبادت کی حقیقت تنہائی کی توجہ اور دل سے اللہ کے ہر غیر کو نکال دینا ہے۔''

سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں: اللہ رب العزت ہر وقت اپنے بندوں کے دلول کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جب کی دل کوغیر کی طرف متوجہ پاتے ہیں تو اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ 'ایک اور موقع پر فرمایا: '' جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر غیر کو دور کر دیتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتا ہے، اور جو اپنے دل کو اللہ کے حوالہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کا ضامن بن جاتا ہے' ایک اور جگہ حضرت ہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''جس دل نے یقین کی خوشبو سونگھ لی ہواس پر غیر اللہ میں سکون حرام ہے اور جس دل میں اللہ کی ناپند چیز موجود ہو، اس دل میں نور کا داخلہ حرام اور ناممکن ہے۔'' ایک بزرگ ہے تمام اعمال میں سب سے افضل کے متعلق یو جھا گیا تو فرمایا: ایک بزرگ ہے تمام اعمال میں سب سے افضل کے متعلق یو جھا گیا تو فرمایا:

''الله کے علاوہ ہر چیز ہے توجہ کو ہٹانے کی کوشش ورعایت کرنا''۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں "تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ برہتے تو بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرتے۔"

## الله تعالیٰ ہے غافل ہونے کی سزا

اگر تیری بیت ہمت اس محبوب اعلیٰ کی محبت میں برائیوں کو چھوڑنے سے قاصر ہوتو ان عورتوں کی محبت ہے سرشار ہو جاجن کی تعریف اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمائی اور اینے رسول کو جنت میں ان کے وصال کا داعی بنا کر بھیجا، ان کی بعض صفایت اور ان ے وصال کی لذت کا بیان پہلے گزرگیا، اگر تیری ہمت ان عورتوں سے بھی قاصر ہواورتو ان سے شادی کرنے کے قابل نہ ہواور تیرانفس تجھے ان عورتوں پر ادھر ادھر کی چیزوں کو ترجیح دینے یر ابھارے تو اس کی دنیاوی اور اخروی سزاؤں سے ڈرنا شروع کر دے .....ا اور اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ سزائیں اور عقوبتیں مختلف ہوتی ہیں، بھی فوری ہوتی ہیں بھی تاخیر کے ساتھ ہوتی ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ ان دونوں کوجمع کر دیتا ہے، اور تمام سرزاؤں میں سب سے سخت سلب ایمان کی سزا ہے، اس کے بعد دل کی موت اور ذكراليى، قرأت، دعا اور حاجات كى لذت كاختم بوجانا ہے اور تمام سزاؤں ميں سب ہے ہلکی سزاوہ ہے جودنیا میں بدن پر واقع ہواوراس میں سب ہلکی وہ ہے جو مال پر واقع ہوا در آئکھ کی سزامھی بصیرت میں ،مھی بصارت میں اور بھی ان دونوں میں ہوتی ہے۔ حضرت فضيلٌ فرمات مين الله تعالى فرمات مين، الا ابن آدم! جب مين تجھ پرنعتیں برساتا رہوں اور تو میری نافر مانی میں گھرا رہے تو تجھے جاہے کہ تو ڈرتا رہ تا کہ میں تھے تیری نافر مانی میں بچھاڑ کے نہ رکھ دول، اے ابن آ دم! مجھ سے ڈر، اور جہاں جانا جا ہے چلا جا، جب تو مجھے یاد کرے گا، میں بھی مجھے یاد کروں گا، اور اگر تو مجھے بھول جائے گاتو میں پھربھی تجھے بھول جاؤں گا،اورجس گھڑی تو مجھے یا زنہیں رکھے گاوہ

تیرے لئے نقصان دہ ہے نہ کہ فائدہ مند''۔

حضرت فضیل ہی فرماتے ہیں : جب تو اللہ کی نافر مانی والا عمل کرتا ہے تو تجھے کیا چیز مامون کر دیتی ہے کہ تو ہنستار ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ پر مغفرت کے دروازہ کو بند کر دے۔'
علقمہ بن مرثد ہمتے ہیں : دوران طواف ایک آ دمی کی نظر کسی عورت کی کلائی پر کی تو اس نے اپنی کلائی کواس کی کلائی پر رکھ لیا ،اس سے اس کولذت محسوس ہوئی بس ان دونوں کی کلائیاں ال گئیں، مید معاملہ وہاں کے ایک بڑے عالم کے پاس لایا گیا، انہوں نے فرمایا: ''جہاں تو نے میمل کیا ہے وہیں چلا جا اور بیت اللہ کے رب سے وعدہ کر کہ تو دوبارہ یہ کام نہ کرے گا،اس نے ایسا ہی کیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔''

حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت انس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: 'نیکی دل میں نور، چہرہ پر رونق، بدن میں قوت، رزق میں وسعت اور مخلوق کے دل میں محبت بیدا کرتی ہے اور برائی دل میں ظلمت، چہرہ پر بے رونقی، بدن میں کمزوری، رزق میں کمی اور مخلوق کے دل میں نفرت بیدا کرتی ہے۔'

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ''جب کوئی بندہ اللہ کی نافر مانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اے ذلیل کردیتا ہے۔''

معتمر بن سلیمان فرماتے ہیں: آدمی خفیہ طور پر کوئی گناہ کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ذلیل ہوجاتا ہے۔''

ایک اعرابی بزرگ فر مایا کرتے تھے:''جو جا ہتا ہو کہاس کے پاس ہمیشہ عافیت رہے تو وہ اللہ سے ڈرے''

ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں جواللہ کے لئے خالص رہتا ہے اللہ بھی اس کے لئے خالص ہوتا ہے اللہ بھی اس کے لئے خالص ہوتا ہے اور جواللہ کے بارے میں میل رکھتا ہے اللہ بھی اس سے دوری اختیار فرماتے ہیں، جوشخص اپنی رات کوعمدہ بناتا ہے تو دن میں اس کی کفایت کی جاتی ہے، جودن کوعمدہ بناتا ہے تو رات میں اس کی کفایت کی جاتی ہے اور جواللہ کو اپنی دلی خواہش کے پورا کرنے کی غرض ہے جھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کی دلی خواہش کواس کے دل کے عذاب کا ذریعہ بنادیتے ہیں۔'

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ کو خطالکھا: ''اما بعد! جب کوئی آ دمی اللہ کی نافر مانی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے مذمت کرنے لگتے ہیں۔''

محارب بن د ثار فرماتے ہیں: جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ول میں اس کی وجہ سے ضعف یا تا ہے۔

حسین بن مطیر فرماتے ہیں:

ونفسك اكرم عن امور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها ولا تقرب الامر الحرام فانما حلاوته تفنى و يبقى مريرها

"این نفس کو بہت ہے امور ہے محفوظ رکھ، کیونکہ اس کے بعد تھے کوئی نفس نہیں ملے گا، اور حرام کام کے قریب بھی مت جانا کیونکہ اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور کڑوا ہٹ باتی رہ جاتی ہے۔' مفیان توری بیا شعار گنگنایا کرتے تھے:

تفنی اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام و یبقی الاثم و العار تبقی عواقب سوء فی معبتها لاخیر فی لندة من بعدها النار "وه لذت ختم موگئ جس کی صفائی میں حرام لل گیا اور اس کا گناه اور عارباتی ره گیا، اس کے انجام کی برائی بھی باتی ره گئ، اور اس لذت میں کوئی خرنہیں جس کے بعد آگ مو۔"

# عمل کا بداعمل کے مطابق ہوتا ہے

یہ بات آپ کے علم میں ہوئی جائے کہ کمل کا بدلہ اس کی جنس کے مطابق ہوتا ہے اور دل حرام کے ساتھ معلق ہے، جب بھی بھی وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس سے الگ ہوا ہی میں جا پڑتا ہے، لہذا اس کی جزاء برزخ اور آخرت میں ای طرح ہوگ۔
میں جا پڑتا ہے، لہذا اس کی جزاء برزخ اور آخرت میں اس طرح ہوگ۔
ایک مرتبہ حضور ملتی آیتی نے ارشاد فر مایا: رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشنے آئے اور وہ مجھے ساتھ لے گئے، میں ان کے ساتھ چانا رہا یہاں تک کہ ہم تیوں

ایک تنورنما کمرے کے پاس پہنچ جس کا اوپر کا حصہ ننگ اور نیچے کا کشادہ تھا، اس کے یہ تنورنما کمرے کے باس پہنچ جس کا اوپر کا حصہ ننگ اور نیچے کا کشادہ تھا، اس کے نیچ آگ جلائی گئی تھی جس میں نظے مرد وعور تیں تھیں، جب بھی آگ بھڑ کائی جاتی وہ اس کے شعلوں کی وجہ سے استے اوپر آجائے کہ باہر گرنے کے قریب ہوتے لیکن جب آگ کم کی جاتی تو واپس نیچے بہنچ جاتے ، میں نے دریافت کیا، '' نیدون لوگ ہیں؟'' جواب ملا،'' یہذانی مرد وعورت ہیں۔' (نی صحح ابخاری)

آپ اس عذاب اور دنیا میں ان کے دلوں کی حالت پرغور کریں کہ دنیا میں جب بیہ تو بہ اور شہوت کے تنور سے چھٹکارے اور خلاصی کا ارادہ کرتے تھے تو نکلنے کے قریب ہونے کے باوجودای میں دھکیل دیئے جاتے تھے۔

کفار کفر وشرک کے قید خانہ اور اس کی تنگی میں ہیں اور وہ جب بھی بھی اس تنگی سے ایمان کی فضاء، اس کی کشادگی اور وسعت میں نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو النے منہ لوٹا و ئے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کی سراالی ہی ہوگی ، اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ تُحَلَّمُ آ اَرَادُوا اَنْ يَخُورُ جُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيْهَا ﴾

(السجدة: ٣)

"جب بھی وہ اس سے نکلنا جاہیں گے اس میں لوٹا دیتے جائیں

ايك اور مقام يرفر مايا:

﴿ كُلُّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخُورُ جُوا مِنْهَامِنْ غَمِّر أُعِيدُوا فِيهَا ﴾

(الحج: ۲۲).

''جب بھی وہ اس غم ہے نکلنے کا ارادہ کریں گے، ای میں لوٹا دیے جائیں گے۔''

بد کارلوگ دنیا و آخرت کی مصیبتوں کا شکار ہیں

کفروشرک اورمعاصی ونسوق سارے کے سارے مختلف عموم ہیں، جب بھی

امام احمد بن صنبل روایت کرتے ہیں حضرت و قیل قبرستان ہے گزرے،
ان ہے کہا گیا: ''ان مردول کو پکارو' انہول نے پکارا تو اللہ تعالی نے مردول کو زندہ کیا،
اور حکم ہوا، ''ان نے سوال کرو کہ یہ کس کیفیت میں ہیں؟' انہول نے کہا، '' جب ہماری
موت آئی تو میکا کیل نامی فرشتہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا: '' اپنا اعمال لاو اور بدلہ
لے لو، بہی ہمارا طریقہ ہے تہمارے بارے میں اور تم سے پہلے اور بعد کے لوگوں کے
بارے میں،' انہول نے ہمارے اعمال کو دیکھا تو اس میں ہمیں بتوں کی عبادت کرنے
والا پایا تو کیڑول کو ہمارے جسمول پر مسلط کر دیا، ہماری روح ورد محسوس کرنے گی، غموں
کو ہماری روحوں پر مسلط کر دیا اور جسم ورد محسوس کرنے گئے، ہم اس حالت میں تھے کہ تم

#### باب

# ﴿ حرام ترک کرنے برحلال محبت وتعلق کا حصول ﴾ (ایک اسلامی نظریہ محبت)

اس باب کاعنوان اور موضوع یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے کسی چیز و چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر چیز عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ الس م نے زیخا کو اللہ کے لئے چھوڑ ااور برکاری پر قید خانہ کو ترجے دی تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ میں انہیں مصر کی بادشاہت عطا فرمائی اور زلیخا پست ہو کر اور وصال حلال میں رغبت رکھتے ہوئے ان کے پاس آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کرلی، جب ان سے شرعی ملاقات کی تو فرمایا: ''یہ اس عمل ہے ہمتر ہے جس کو تو چاہتی تھی'' غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قید کی تنگی کو برداشت کرنے پر انہیں کیا بدلہ دیا کہ مصر کی بادشاہت انہیں عطا کر دی، عزیز مصر اور اس کی بیوی ان کے تابع فرماں ہوئے ، زلیخا اور دوسری عور توں نے ان کی یا کدامنی کا اقرار کیا۔

## اللہ کی خاطر قربانی موجب انعام ہے

الله تعالی کی بیسنت بمیشہ ہے قائم دائم اور جاری وساری ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب نماز عصر میں خلل انداز ہونے پر گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالیس تو الله تعالی نے انہیں ہوا پر قدرت عطا فرمائی اور بیاس کو جہاں کا تھم دیتے یہ انہیں لے کرچلتی۔

جب مہاجرین نے اللہ کی خاطر اپنے محبوب ترین گھروں ادر وطنوں کوچھوڑ اتو

التد تعالی نے بدلہ میں دنیا کوان کے تابع کر دیا اور انہیں مشرق ومغرب کا بادشاہ بنا دیا۔ اگر کوئی چور التد سے ڈرے اور چوری کردہ مال کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا حلال مال اس کوعطا فرما ئیں گے ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَمَنُ يَتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجًا وَ يَرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (الطلاق: ٢٠١)

"جواللہ ہے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ کھول دیتا ہے۔ اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔"

نیعنی جب بندہ حرام مال کے حصول سے رکے تو اللہ تعالی اسے حلال وہاں سے عطافر مائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، ای طرح زانی اگر فرج حرام میں شہوت پوری کرنے سے خود کورو کے تو اللہ تعالی اس کو حلال کر کے عطافر مائیں گے یا اس سے بہتر حلال عطافر مادیں گے۔

حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ حضور سلٹی آیئی کا ارشاد نقل کرتے ہیں '' غیرعورت کی طرف دیکھنا شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، جواللہ کے خوف ہے اس کوچھوڑ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطافر مائیں گے، جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔'' ا

حضرت علی رضی الله عنه حضور ملتی این کا قول نقل کرتے ہیں: ''عورت کے محاسن وخوبیوں کی طرف دیکھنا شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، جس نے اس تیر سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے ایس عبادت عطافر ماکیں گے جواسے خوش کردے گ۔''

#### مدّایت کا عجیب ذریعه

ابوالفرج ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے ایک معزز آ دمی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کسی قبرستان کے پاس سے گزرا تو وہاں سیاہ لباس میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی

بیٹھی تھی، اس نے اس کو دیکھا تو اس لڑکی کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تو اس ب اس لڑکی کولکھا:

والبدر في منظر بالحسن موصوف سود و صدغك فوق الخد معطوف والكبد حرى و دمع العين مذروف و صل المحب الذي بالحب مشغوف

قد كنت احسب أن الشمس واحدة حتى رأيتك في أثواب ثاكلة فرحت و القلب منى هائمُ دَنِفً ردى الجوب ففيه الشكروا غتنمى

' دمیں گمان کرتا تھا کہ سورج ایک ہے اور چاند دیکھنے میں خوبصورتی کے ساتھ موصوف ہے، لیکن جب میں نے تجھے دیکھا سیاہ کیڑوں میں اس حال میں کہ تیری زلف رخسار کے او پرمڑی ہوئی تھی ، میں خوش ہوگیا اور میرا دل اچھلنے لگا ، جگر چھٹنے لگا اور آئکھ کا آنسو بہہ گیا ، تو شکر بیدوالا جواب دے اور غنیمت عطا کر اور اس محب کو وصال کی دولت عطا کر جومجت میں مرا جارہا ہے۔''

اس نے رقعہ اس کی طرف بھینکا جب اس نے پڑھا تواہے لکھا:

ان الشريف بغض الطرف معروف فاعلم بانك يوم الدين موقوف فان قلبي عن الفحشاء مصروف

ان كنت ذا حسب زاك و ذا نسب ان الــزنـــاـة انــاس لا خلاق لهم واقـطع رجاك لحاك الله من رجل

''جب تو اعلیٰ حسب ونسب والا ہے تو اعلیٰ لوگ نگاہ جھکانے میں مشہور ہیں، زانی وہ لوگ ہیں جان لے کہ تو تیامت کے دن کھڑا ہوگا، اللہ تجھ پرلعنت کرے اپنی امید کو تو ڑوے کیونکہ میرادل بے حیائی ہے پاک ہے'

جب اس نے یہ جواب پڑھا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا اور کہا: ''کیا یہ عورت تجھ سے زیادہ بہادر نہیں؟'' پھر تو ہہ کی ،صوفیا نہ جبہ پہنا اور حرم کی طرف چل پڑا،

ایک مرتبہ وہ طواف کررہاتھا کہ اس لڑکی کا گزر ہوا تو کہنے گئی یہ چیز اعلیٰ لوگوں کو کتنی بجق ہے؟ کیا آپ مباح کام کریں گے؟ (یعنی مجھ سے شادی کریں گے؟) وہ بولا: میں اس سے پہلے اللہ کی محبت اور معرفت جا ہتا تھا، اب اس کی محبت نے غیر کی محبت سے غافل کر دیا، لڑکی نے اسے شاباش دی اور پیشعر پڑھتے ہوئے طواف کرنے گئی:

فطفنا فلاحت فی الطواف لوائح غنینا بھا عن کل مرأی و مسمع "مم فیطفنا فلاحت فی الطواف کیا تو طواف میں ایک آدمی نظر آیا، ہم اس کی وجہ سے مشغنی ہوگئے۔"
سے ہرتم کی چیز د کھنے اور سننے سے مشغنی ہوگئے۔"

### الله کے خوف کی برکت

حسن بھری فرماتے ہیں: کی زمانہ میں ایک بدکار عورت تھی جو اپنے حسن و جمال میں اپنے ہم عصروں میں سب پر فائق تھی ، اور سود ینار سے کم پر برائی پر آمادہ نہ ہوتی تھی ، ایک آدی نے اسے دیکھا اور بیاسے پہندآ گئی ، وہ گیا اور خوب محنت مزدوری کر کے سو دینار جمع کئے اور اس کے پاس آیا اور اسے کہا: تو مجھے بہت پند آئی تھی ، میں چلا گیا ، ہاتھ سے کام کاخ اور محنت مزدوری کی اور سود ینار جمع کر کے تیر سے پاس آگیا ہوں' ، اس عورت نے کہا،'' بید ینار میر سے بیکرٹری کو دے دے وہ ان کو گن لے اور ان کا وزن کر لے' جب اس نے رقم اس کے حوالہ کر دی تو عورت نے اسے بدکاری کی دعوت دی ، اس عورت کا ایک سیا ہوا کم وہ اور سونے کا تخت تھا، عورت نے اسے کہا:'' کام شروع کر دے' ، جب وہ اس کے عمل بدکر نے گا تو اسے اللہ کے سامنے کھڑ ا ہونے کا وقت یاد آیا اور وہ کا نینے لگا ، اس کی عورت بولی ،'' کیا ہوا ، تو رو ہو دینار تیر ہے ہی ہیں۔'' عورت بولی ،'' کیا ہوا، تو نے کہا ہے کہ تو نے مجھے دیکھا اور میں مجھے پیند آئی تو گیا اور موردی کر کے سود ینار جمع کے جب تو میر سے اوپر قادر ہوگیا تو اب تو کیا کرنے لگا ہے؟'' مردوری کر کے سود ینار جمع کے جب تو میر سے اوپر قادر ہوگیا تو اب تو کیا کرنے لگا ہے؟'' وہ آدی بولا:'' مجھے اس بات پر اللہ کے خوف نے ابھارا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑ ا

ہونے کا وقت یاد آگیا، 'وہ عورت ہولی، 'آگر تو سچا ہے تو تیرے سوا میرا کوئی شوہر نہیں ہے، '' آدی نے کہا، '' بھے چھوڑ دے میں جانا چاہتا ہوں'' ،عورت نے کہا، '' نہیں جب تک کہ تو بھے ہوٹ و جھے شادی کرے گا' ،اس آدی نے کہا، ''اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں چلا نہ جاؤں'' ،عورت ہولی '' بھے اللہ کی تم ہے کہ اگر میں تیرے پاس آوں تو تو بھے سے شادی کر ہے' اس نے کہا ہو سکتا ہے' ، آدی نے اپنا چہرہ چھپایا اور اپنی شہری طرف روانہ ہوگیا، عورت نے اپنے علاقہ سے ندامت کے ساتھ سفر کیا اور آدی لے شہری طرف روانہ ہوگیا، عورت نے اپنے علاقہ سے ندامت کے ساتھ سفر کیا اور آدی کے شہر بہنج گئی ، اور اس آدی کا نام اور پھ وغیرہ معلوم کیا، لوگوں نے اس کا پھ بتا دیا، اس آگی ہے، جب اس آدی نے اس کا پھ بتا دیا، اس اسے دیکھا تو ایک چخ ماری اور اس کا انقال ہوگیا۔ وہ عورت اس کے انقال پر افسوں کرتی الیک غریب بھائی ہے ،عورت نے اس کے بھائی ہے کہا: میں اس مرحوم کی مجبت کی بنا پر بچھ ایک غریب بھائی ہے ،عورت نے اس کے بھائی سے کہا: میں اس مرحوم کی مجبت کی بنا پر بچھا ہے شادی کرنا چاہتی ہوں، الہذا اس کے بھائی سے اس کی شادی ہوگئی اور اس سے اس کے بھائی سے اس کی شادی ہوگئی اور اس سے اس کی بنا پر جھی بیل سات کرنے پیوا ہتی ہوں، الہذا اس کے بھائی سے اس کی شادی ہوگئی اور اس سے اس کی بنا پر جھائی سے اس کی شادی ہوگئی اور اس سے اس کی بنا پر جھو بیل سے اس کی شادی ہوگئی اور اس سے اس کی بنا پر جھوں بیل سے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، الہذا اس کے بھائی سے اس کی شادی ہوگئی اور اس سے اس کی بنا پر جھوں بیل سے سات کرنے پر پر ہوئے ۔ ''

#### گناہ ہے بچناحصول نعمت کا ذریعہ ہے

یکی بن عامرتی بیان کرتے ہیں: ایک آدمی جج کے ارادہ سے چلا اور رات کے وقت ایک کنویں کے پاس پہنچا تو وہاں ایک عورت کو دیکھا جو بال کھولے بیٹی ہے، اس نے اس سے اعراض کیا، وہ کہنے گئی، میری طرف آجاؤ، مجھ سے اعراض کیوں کرتے ہو؟" آدمی نے کہا:" مجھے اللہ کا خوف مانع ہے" اس عورت نے اپنے کپڑے پہنے اور کہا: " خدا کی تم ! واقعی تجھے اللہ کا خوف مانع ہے، جس نے تجھے معصیت میں شریک کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ تیرے ساتھ خوف خدا میں شریک ہوئی، ارادہ کیا تھا وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ تیرے ساتھ خوف خدا میں شریک ہوئی، کروہ چل بڑی" وہ آدمی اس کے جھے ہولیا، وہ اعرابیوں کے ایک خیمہ میں داخل ہوگئ،

وہ آدی خود بیان کرتا ہے''جب صبح ہوئی تو میں اس قوم کے ایک آدی سے ملا اور میں نے اس سے رات والی لڑی کے بارے میں پوچھا اور اسے بتایا کہ وہ الی الی لڑی ہے'' اس آدی نے کہا،'' وہ تو میری بٹی ہے' میں نے کہا،''کیا تو اس سے میری شادی کروا دے گا؟''وہ بولا،''کفویعنی برابری کی شرط پر، تو کون ہے؟'' میں نے کہا،''میں قبیلہ تیم کا آدی ہوں''، اس نے کہا،''اچھا کفو ہے''، میں وہیں تھہرارہا کہ میری اس سے شادی ہو گئی اور میں نے کہا،''اس کو تیار کرو، یہاں تک کہ میں جے سے واپس آجاؤں''، پھر میں واپس آکر اسے کوفہ لے گیا، اب اس سے میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا،''تیرا ناس ہو! تونے اس وقت میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا،''تیرا ناس ہو! تونے اس وقت میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا،''تیرا ناس ہو! تونے اس وقت میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا،''تیرا ناس ہو! تونے اس وقت میں طرح مجھے دعوت گناہ دی تھی'، وہ بولی،''عورتوں کے لئے خاوندوں سے بہتر کوئی چیز نہیں، تو کسی عورت کے اپ تول سے تب نہ کر کہ وہ کہ مجھے عشق ہو گیا۔''

### نوجوان كي عفت اور نعمت كاحصول

حسن ابن زید فرماتے ہیں: مصر کے کسی علاقہ میں ایک شخص ہمارا گران بنا،
اے اپ ایک وزیر پرایک مرتبہ خت عصد آیا اس نے اس وزیر کو گرفتار کر کے قید کروا دیا،
ایک مرتبہ اس گران کی بٹی نے اس وزیر کو دیکھا تو اس پر عاشق ہوگئی اور اس کو لکھ بھیجا:
ایس السرامی بعین ہو فی السطر ف السحت و فی السطر ف السحت و فی السطر و السحت و ان تسر د و صلاف قد میں الالسوف ان تسر د و صلاف قد میں کا نشانہ نگاہ میں تھا، اگر تو وصال جا ہتا ہے تو کھے الفت دینے والی ہمن موقع دے گی۔'' وصال جا ہتا ہے تو کھے الفت دینے والی ہمن موقع دے گی۔'' نوجوان نے جواب دیا:

ف السفرج عفيف ت و السفريف

ان تسريسي زانسي العينيان ليسس الا السنطر الفسا

''اگرتونے مجھے آنکھوں کا زنا کرنے والا دیکھا ہے تو شرمگاہ پاک ہے، مینہیں ہے مگر بدراہ نظراور ظریفانہ شعر''۔ لوکی نے جواب دیا:

قد اردناک فالفیناک انسانا عفی فیا فتابیست فلازلت لقیدیک حلیف از مم نے آپ کا ارادہ کیا اور آپ کوایک پاکباز انبان پایا، آپ نے انکار کیا اور ہمیشدا پی قید کے دشمن بنے رہے''

لڑ کے نے جواب دیا:

مساتسائیسٹ لأنسی كنست للظبی عیدوف عیدر أنسی خسف ربا كسان بهی بسرالطیف عیدر أنسی خسف ربا كسان بهی بسرالطیف در انگاراس لئے بمیں کیا كہ میں ہرن جیسی لڑى كونالبند كرتا ہوں، بلكہ میں اللہ ہے ڈرتا ہوں اور مجھے ایمان و نیكی بدكاری ہے روكتی ہے ،

بیا شعار مشہور ہوئے اور قصہ اس حاکم تک پہنچ گیا اس نے دونوں کی شادی کروا دی اوراڑ کی کونو جوان کے حوالہ کر دیا۔''

ایک مرتبہ ایک مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے محبت ہوگئ وہ دونوں جمع ہوئے تو عورت نے آدی کو بہکا نا چاہا، آدمی بولا: '' نہ تیری موت تیرے قبضہ میں ہے، نہ میری موت میرے قبضہ میں ہے، ہوسکتا ہے کہ موت قریب ہی ہواور ہم اللہ تعالیٰ کے میری موت میرے قبضہ میں ہو جا کیں'' عورت بولی'' تو سے کہتا ہے'' دونوں نے تو بہ کی ،ان کی حالت درست ہوئی اور ان کی ایک دوسرے سے شادی ہوگئی۔

# سچی تو به بر کرامت کاظهور

بحر بن عبدالله مزنی نے بیان کیا ہے کہ ایک قصاب کو اپنے پڑوی کی لونڈی

ہے عشق ہو گیا ، اس لڑکی کو اس کے گھر والوں نے دوسرے گاؤں میں کسی کام سے بھیجا، یہ اس کے پیچھے بولیا اور اس کو بہکانے کی کوشش کی ، اس باندی نے کہا، ایسا نہ کرنا میں جھ ے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے اللہ کا خوف مانع ہے' اس قصاب نے کہا: اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں کیوں نہیں ڈرتا؟ وہ تو بہرتا ہوا واپس لوٹا راستہ میں اس کو سخت یاس لگی کہ اس کی جان نکلنے لگی ، اس اثنا میں وہاں سے بنی اسرائیل کے ایک رسول کا گذر ہوا، انہوں نے اس سے اس کی خراب حالت کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا" پیاس' رسول نے فرمایا: "آؤمم دعا مانگنے ہیں یہاں تک کستی میں داخل ہونے تک بادل ہم پر سایہ کرے' اس مخص نے کہا:''میرے پاس توابیا کوئی عمل ہی نہیں جس کے واسطہ سے میں اللہ سے دعا کروں' رسول نے کہا: میں دعا مانگتا ہوں، تو آمین کہنا:''لہذا رسول نے دعا فرمائی اوراس آ دمی نے آمین کہا، دعا قبول ہوئی اورایک بادل نے بستی میں پہنچنے تک ان برسابیکیا، جب قصاب این مکان کی طرف گیا تو بادل بھی اس کے ساتھ لوٹ گیا، رسول واپس اس قصاب کی طرف آئے اور کہا: 'میں تو بیر خیال کرتا تھا کہ تیرے یاس کوئی نیک عمل نہیں، میں نے دعا مانگی تو نے آمین کہا اور ایک بادل آیا جس نے ہمارے اویر سابه کیا پھروہ بادل تیرے بیچھے چلا گیا،تو ضرور بضرور مجھے اینے بارے میں بتا''اس قصاب نے رسول کوساری بات بتائی تو رسول نے فرمایا: اللہ کے ہاں جومقام توبہ کرنے والے کا ہے وہ کسی اور کانہیں'۔

## حرام کاری ہے بیخے بردوجنتوں کا وعدہ

یکی بن ایوب فرماتے ہیں: مدینہ میں ایک نوجوان تھا، جس کی حالت عمر فاروق بنی اللہ عنہ کو بہت پہندتھی، ایک رات وہ عشاء کی نماز بڑھ کر واپس لوٹا تو راستہ میں ایک عورت اس کے سامنے خود کو پیش کرنے لگی اور اس کو برائی کی دعوت دی، بیاس کے فتنہ کا شکار ہو گیا اور وہ عورت چل پڑی یہ بھی اس کے پچھے ہولیا، یہاں تک کہاس کے ختنہ کا شکار ہو گیا اور وہ عورت چل پڑی یہ بھی اس کے پچھے ہولیا، یہاں تک کہاس کے

シ

دروازہ پر کھڑا ہو گیا،اس نے اپنے دل میں خوف محسوں کیا اور اس کو اس آیت کا استحضار ہوا،

> ﴿ إِنَّ الَّـٰذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمُ طَآئِفٌ مِنَ الشَّيُطْنِ تَذَكَّكُووُا فَإِذَاهُمُ مُبُصِرُونَ ﴾ (الامراف:٢٠١)

"بے شک وہ لوگ خدا ہے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف ہے آتا ہے تو غور وفکر کرتے ہیں پھر اچا تک آئکھیں کھل جاتی ہیں۔"

پھروہ ہے ہوش ہوکرگرگیا، عورت نے اس کودیکھا تو وہ مراہوا معلوم ہوا، لہذا اس نے اپنی باندی کے ساتھ مل کراہے اس کے دروازہ پر ڈال دیا، جب اس کے باپ نے اسے دروازہ پر پڑادیکھا تو اسے اٹھایا اور اندر لے گیا، جب وہ ٹھیک ہوا تو اس کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے بچھنہ بتایا، جب والد نے اصرار کیا اس نے بتا دیا، جب آیت کی تلاوت کی تو ایک چیخ ماری اور اس کی روح نکل گئی، جب اس کے قصہ کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو فرمایا: تم نے مجھے اس کی موت کی خبر کیوں نہ دی؟"آپ فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو فرمایا: تم نے مجھے اس کی موت کی خبر کیوں نہ دی؟"آپ گے اور اس کی قبر کے پاس جاکر کھڑے ہوگئے اور فرمایا:"اے فلان

﴿ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾

''لیعنی جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیااس کے لیے دوجنتیں ہیں۔''

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبر میں ہے آ واز سی'' اے عمر! میرے رب نے مجھے یہ عطا کر دی ہیں۔''

حسن بھری رضی اللہ عنہ حصرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے اس قصہ کو کسی اور انداز میں بیان کیا ہے، فرمائتے ہیں: عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک بڑا نیک عبادت گزاراہ رمسجد میں اکثر وقت گزار نے والانو جوان تھا، ایک لڑکی اس پر عاشق ہوگئی، وہ بھی

اس کی طرف مائل ہوگیا، کہ اچا تک اس کونصیحت آئی اور اس کے دل کی آنکھ کھی تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اس کا چیا اس کواٹھا کر گھر لے گیا، جیسے ہی اسے افاقہ ہوا اس نے اپنے چیا سے کہا آئے چیا جان! آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور انہیں میرا سلام کہیں اور ان سے پوچیس، جوشخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرگیا، اس کے لیے کیا ہے؟" حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنجی تشریف لائے تو وہ انتقال کر چکا تھا، فر مایا: "تیرے لیے دوجنتیں ہیں۔"

# ذوالكفل كى مغفرت كاقصه

حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ حضور ملٹی ایک عورت آئی، اس نے اس ایک عورت آئی، اس نے اس اللہ عورت آئی، اس نے اس عورت کوساٹھ دینار دیے اس بات پروہ اس سے بدکاری کرے، جب وہ بدکاری کرنے ؟

لگا تو عورت کا پنے گئی اور رونا شروع کر دیا، اس نے کہا: ''کیا بات ہے کیول روئی ہے؟
کیا میں تجھے برا لگا ہول؟'' اس نے کہا: ''نہیں؟ بلکہ بیمل میں نے پہلے بھی نہیں کیا اور جھے اپنی ایک ضرورت نے اس پرمجور کیا ہے، ذوالکفل نے کہا: ''تو بیمل اب کررہی ہے حالا تکہ تو نے پہلے بھی بیس کیا تو چلی جا، بید دینار بھی تیرے ہوئے اور کہا: خدا کی ضم! ذوالکفل بھی ایک نافر مانی نہیں کر ہے گا، پھر اسی رات ان کا انتقال ہو گیا، میں کو ان کے دروازہ پر لکھا ہوا تھا''ذوالکفل کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔'' (رواہ الترفی)

### قدرت کے باوجود گناہ ترک کرنے کے نضائل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حضور سلٹی ایس نے اپنی وفات سے قبل خطبہ دیا، اس میں فرمایا: '' جو کسی عورت یا کسی باندی پر حرام طریقہ پر قادر ہوا اور اسے اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، اللہ تعالی قیامت کے ہولناک دن اے خوف سے بچائیں گے، آگ کو اس پر حرام کریں گے اور جنت میں ہولناک دن اے خوف سے بچائیں گے، آگ کو اس پر حرام کریں گے اور جنت میں

#### داخل کریں گے۔''

مالک بن دینار فرماتے ہیں: جنت تعیم، جنت فردوس اور جنت عدن کے درمیان ہے اور اس میں ایسی لڑکیاں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئیں اور بیان لوگوں کوملیں گی جنہوں نے معاصی کا ارادہ کیالیکن جونہی انہیں اللہ کی یاد آیا وہ اس برائی ہے رک گئے اوران کی گردنیں خثیت الہی سے جھک گئیں'۔

میمون بن مہران فرماتے ہیں: ذکر کی دوقتمیں ہیں، پہلا زبان سے اللّٰہ کا ذکر کرنا، یہ ذکر حسن ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل دوسرا ذکر ہے کہ تو معصیت کے ارتکاب وقت اللّٰہ کو یا دکر کے رک جائے۔''

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ حضور سلی آیا کی ارشاد نقل کرتے ہیں: '' جب بھی کوئی آ دمی حرام پر قادر ہوادر محض اللہ کے خوف ہے اس کو چھوڑ وے تو اللہ تعالیٰ آخرت ہے پہلے دنیا ہی میں اس حرام ہے بہتر عطافر ماتے ہیں۔''

# یا کبازلوگوں کانصیحت آموز تذکرہ

عبید بن عمیر کہتے ہیں: ''ایمان کی سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ آ دمی کسی خوبصورت عورت کے ساتھ تنہا ہوا وراس سے بدکاری کا ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ ہے جچوڑ دے۔''

ابوعران جونی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی کی گناہ کونہ چھوڑتا تھا،
ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں اس کے خاندان والے قحط کا شکارہو گئے، انہوں نے اپنی باندی کواس کے پاس بھیجا کہ وہ اس ہے بچھ مانگ لائے، اس نے کہا''جب تک تو میرے ساتھ ہے آ برونہ ہو میں بچھ نہ دول گا''لڑ کی مین کرواپس چگی گئی، جب قحط مزید شدید بواتو وہ دوبارہ اس کے پاس آئی، اس نے پھروئی بات کی، لیکن لڑکی نے انکار کیا اور واپس چلی گئی، جب قمط بہت زیادہ بھیل گیا تو اان لوگوں نے دوبارہ اے اس آدی

کے پاس بھیجااس نے پھراسی بات کا اظہار کیا ،اس مرتباڑی نے بھی رضا مندی ظاہر کر دی ،لیکن جب اس آدمی نے اس سے خلوت اختیار کی تو وہ لڑکی کا پننے گی ،اس نے بوجھا: "مجھے کیا ہوا؟" کہنے گئی: میں اللہ رب العالمین سے ڈررہی ہول، کیونکہ بیاکام میں نے پہلے بھی نہیں کیا" اس آدمی نے کہا: "تو اللہ سے کیے ڈررہی ہے جبکہ تو نے بیا گناہ بھی نہیں کیا (اور میں نہیں ڈرتا) حالانکہ میں بیا گناہ کرتا ہوں؟ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہول دوبارہ میں کوئی گناہ نہ کروں گا۔" اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی طرف وحی فرمائی" فلال اہل جنت میں سے لکھ دیا گیا ہے۔"

بن اسرائیل میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اس جیساحسین ان میں كوئى نەتھا، وە تۇكرياں فروخت كياكرتا تھا، ايك مرتبه دو توكرياں اٹھائے چكرلگار ہاتھا كه بن اسرائیل کے ایک بوے سردار کے گھر سے ایک عورت باہر آئی اور اس کو دیکھے کرجلدی سے واپس چلی گئی، اور سردار کی بیٹی سے کہا، میں نے دروازے برایک ٹوکری فروش ایسا نوجوان دیکھا ہے کہ اس سے حسین نوجوان میں نے مجھی نہیں دیکھا'' سردار کی بیٹی نے کہا: ''اے اندر بلا'' وہ گئی اور اسے اندر بلالیا اور دروازہ بند کرلیا، پھراہے اندر کے گئی اور دروازہ بند کرایا پھر اس بادشاہ کی بٹی نے چرہ اور سینہ کھول کر اس کا استقبال کیا، اس نوجوان نے کہا: "الله تحقیم محفوظ رکھے، بردہ کر لے، وہ بولی" ہم نے تحقی اس کام کے لينهيس بلوايا بلكس اوركام كے ليے بلوايا ہے، 'اوراس كوورغلانے لگى ،اس نو جوان نے کہا: ''اللہ سے ڈر' وہ بولی''اگر تونے میری جا جت بوری نہ کی تو میں بادشاہ ہے کہوں گی كەتومىرے ياس آيا اورزېردى مىرى عزت لوشا جا بتا ہے۔ 'اس نوجوان نے وضوكا يانى منگوانے کا کہا تو اس لڑکی نے باندی کہا: ''اس کے لیے وضو کا یانی محل کے اویر رکھنا کریہ بھاگ نہ سکے 'جب میل کے اوپر پہنچا، تو کہا: ''اے اللہ مجھے ایک معصیت کی دعوت دی گئی ہے، اور میں نے یہ بیند کیا ہے کہ میں اس محل سے چھلا تک لگا لوں گالیکن گناہ نہ كروں گا''اس نے بسم اللہ يڑھ كر چھلانگ لگا دى، الله كى رحمت كوجوش آياس نے ايك

فرشتہ اتارا، اس فرشتے نے اسے نرمی سے پکڑ کر زمین پر اتار دیا، جب وہ سجے سلامت زمین پر پہنچ گیا تو دعا کی: اے اللہ مجھے ایسی روزی عطا کر وے جو مجھے ٹوکریوں کے کاروبار سے بے نیاز کر دے' اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور سونے کی ٹلڑیوں کا ایک لشکر بھیجا، اس نے انہیں پکڑا اور اپنا کپڑا بھر لیا، اور کہا''اے اللہ اگر تو نے یہ رزق مجھے دنیا میں سے عطا کیا ہے تو اس میں برکت عطا فرما اور اگر یہ آخرت میں سے کم ہوا ہوتو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں' آواز آئی' یہ تیرے خود کو زمین پر بھینگنے کے اجر کا پدر ھواں حصہ ہے' اس نے کہا: اے اللہ مجھے اپنے آخرت کے اجر سے کم ہونے والے بدر ھواں حصہ ہے' اس نے کہا: اے اللہ مجھے اپنے آخرت کے اجر سے کم ہونے والے رزق کی کوئی ضرورت نہیں' لہٰذا تمام ٹلڑیاں واپس چلی گئیں۔'

ابوالفرج بن الجوزى رحمة الله عليه ايك مالدار آدى كى كہانى نقل كرتے ہيں اس نے كہا: ايك مرتبه ميں گھر ميں بيشا كه ميراايك خادم آيا اور كہنے لگا، درواز ہ پرايك آدى ہے جس كے ہاتھ ميں ايك خط ہے "ميں نے كہا" اسے بلالو يا خط اس سے لے لؤ" وہ خط اس نے لے ليا، اس ميں لكھا تھا:

تسجنبک الردی ولقیت خیراً وسلمک الملیک من الغموم شکون بنات أحشائی الیکم وما إن تشتکین إلی ظلوم وسالتنتی الکتاب إلیک فیما ینی مرها فدتک من الهموم وهن یقلن یا ابن الجود إنا بسرمنا من مراعاة النجوم وعندک لو مننت شفاء سقم الاعضاء دمین من الکلوم وعندک لو مننت شفاء سقم الاعضاء دمین من الکلوم "توموت محفوظ ہواور خیرکو پالے اور الله تعالی تجھے غمول سے بچائے ، میری رئیس تمہاری طرف شکایت کرتی ہیں حالانکہ وہ کی ظالم کی طرف شکایت نہیں کرتی ہیں حالانکہ وہ کی ظالم کی طرف شکایت نہیں کرتیں ، انہوں نے مجھے تیری طرف خط لکھنے کا کہا ہے ان غمول کے بارے مین جنہوں نے آئیں ہے تا ہے کردیا، وہ کہتی ہیں ، اے انتہائی تخی انسان ، ہم ستاروں کو گئے ہے تگ آ چکی ہیں اور اگر تو اصان کرے تو تیرے پاس خون رستے کو گئے ہے تک آ چکی ہیں اور اگر تو اصان کرے تو تیرے پاس خون رستے

زخموں والے اعضاء کی بیاری کاعلاج ہے۔''

جب میں نے خط پڑھا تو کہا: ''میرعاشق ہے''اورغلام کواسے اندر بلوانے کو کہا لیکن وہ جاچکا تھا، مجھےاس کے بارے میں بہت بے چینی ہوئی اور میں اس کے متعلق بار بارسوچتار ہا، پھرمیں نے اپنی تمام لونڈیوں کو بلایا اوران سے اس خط کے متعلق پوچھا، ان سب سے قسمیں کھائیں اور کہا ''اے ہارے آقا، ہم تو اس خط کے متعلق کچھ ہیں جانتیں، یہ آ ب کے یاس کون لایا ہے؟ " میں نے کہا: "اس نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، میں نے تم سے صرف اس لیے یو چھا کہ مجھے تم میں سے اس کی مطلوبہ عورت کاعلم ہو جائے، جس کے بارے میں مجھے معلوم ہو جائے کہ بیاس کی مطلوبہ ہے تو وہ اس کی ہے اوراس کے پاس جلی جائے اور پرخط بھی لے جائے ''میں نے اسے خط میں اس کے مل کے شکراوراس کی حالت کا سوال لکھ کے گھر میں ایک خاص جگہاں کور کھ دیا، کیکن وہ خط وہی بڑا رہا اسے کسی نداٹھایا اور نہ میں نے کسی آ دمی کو دیکھا،اس سے مجھے بہت زیادہ يريشاني لاحق ہوگئ، اور ميں نے سوچا كہ ہوسكتا ہے كوئى جانے والا نو جوان ہو، پھر مجھے خیال آیااس نے اپنے تقوی کا اظہار کیا ہے اور بیا ہے محبوب کو دیکھ کر قناعت کر لیتاہے، تو میں اس کے بارے میں سوچتا رہا تو باندیوں کو باہر جانے سے روک دیا، ابھی ایک وہ دن ہی گزرے تھے کہ میرا خادم ایک خط لایا اور کہا:''انے فلاں نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں نے دیکھا تو اس نے خط میں میرے ایک دوست کا نام لکھا تھا اور اس میں بیہ اشعار درج تھے:

> ماذا اردت إلى روح معلقة حثثت حاديها ظلماً فجدبها حجبت من كان تحيا عند رؤيتها فالنفس تجنع نهو الظلم جاهلةً والله لو قيل لي تأتي بفاحشة

عندالتراقی وحادی الموت یحکوها فی السیر ختی تولت عن تراقیها روحی ومن کان یشفینی ترائیها والقلب منی سلیگ مایواتیها وإن عقباک دنیانا وما فیها لقلت لا والذى أخشى عقوبته ولا باضعافها ماكنت آتيها لولا الحياء لبحنا بالذى كتمت بنت الفؤاد وأبدينا تمنيها المولا الحياء لبحنا بالذى كتمت بنت الفؤاد وأبدينا تمنيها المولا الحياء به وح كيا عابات به وكي باورموت كا عادى الله با كله رياب، تو نه اس كه عادى وظلم كرتے بوئ ابحارا بس وه چني بس عمه موكيا اور كلي سے آگنل كيا، تو نه اس كو چهيا ديا جس كه ديكين سرى دوح زنده بوتى تقى اور جس كا ديدار مجھے شفا بخشا تھا، پس نفس جہالت كى وجہ سے ظلم كى طرف ماكل ہوتا ہے كين ميرا دل سلامت ہوہ جہالت كو پورانہيں كرتا فدا كى قتم اگر مجھے بديائى كے ارتكاب كا كہا جائے اور اس كے بدله ميں دنيا اور جو بچھاس ميں ہوں اس سے دوگنا دے ديں پھر بھى اييا نه كروں گا، اگر جس سے ميں ڈرتا ہوں، اس سے دوگنا دے ديں پھر بھى اييا نه كروں گا، اگر حياء نه ہوتى تو ميں اس چيز كو ظاہر كر ديتا جے جھيا ديا تھا اور دل كى خواہش كو قائراكر ديتا ہے جھيا ديا تھا اور دل كى خواہش كو آشكا اگراكر ديتا ہے جھيا ديا تھا اور دل كى خواہش كو آشكا اگراكر ديتا ہے جھيا ديا تھا اور دل كى خواہش كو آشكا اگراكر ديتا ہے جھيا ديا تھا اور دل كى خواہش كو آشكا كاكراكر ديتا ہے جھيا ديا تھا اور دل كى خواہش كو آشكا كاكراكر ديتا ہے جھيا ديا تھا اور دل كى خواہش كو آشكا كاكراكر ديتا ہے جھيا ديا تھا اور دل كى خواہش كو آشكا كاكراكر ديتا ہے جھيا ديا تھا اور دل كى خواہش كو آشكا كاكراكر ديتا ہے جھيا ديا تھا اور دل كى خواہش كو آشكا كاكراكر ديا ہے تو كلے ديا ہوگيا ہوگيا ديا ہوگيا ديا ہوگيا ہوگيا ديا ہوگيا ہوگيا ديا ہوگيا ہوگ

یہ پڑھ کر میں مبہوت ہو گیا اور مجھے بچھ بچھ نہ آئی کہ میں اس نو جوان کے بارے میں کیا کروں، اور میں نے خادم سے کہا: جب بھی تیرے پاس کوئی خط لے کرآئے تو اسے بکڑ کرمیرے پاس لے آ' پھر کافی دن تک مجھے اس کی کوئی خبر نہ آئی، ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا کہ ایک نو جوان میری طرف آیا اور میرے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگا اور مجھے غور سے دیکھے لگا، جب میں طواف پورا کرکے چلا تو میرے پیچھے آیا کہ کہا: ''اے خض! کیا تو مجھے جانتا ہے؟'' میں نے منفی میں جواب دیا تو بولا''میں خطوط والا ہوں' بیس کر مجھے خود پر قابونہ رہا اور میں نے اس کے سراور آ کھوں کو بوسہ دیا اور کہا میرے دل کو پریشان و اور کہا میرے مال باپ تجھ پر قربان، تو نے اپ عشق کو چھپا کرمیرے دل کو پریشان و فرار کہا میرے دال کو بریشان و فرار کہا تھا کہا'' اللہ فرار کہا تا تھا کہا' اللہ آپ کو برکت و سائ می عطا کرے۔ میں تو آپ کے پاس صرف اس لیے آتا تھا کہاں

نظر کو طال کر والوں جو کتاب وسنت کے تھم کے بغیر دیکھا کرتا تھا کہ عشق ہرگناہ کروات ہے اور میں اللہ سے استعقار کرتا ہوں' میں نے کہا:''میرے پیارے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ میرے گھر چلے، میں تجھ سے مانوس ہو جاؤں اور ہمارے در میان رشتہ داری ہو جائے' اس نے کہا:''الینہ آ ب کے گنا ہوں کو معاف کرے، میں وہ باندی اور سودینار آپ کو دیتا ہوں اور ہرسال آپ کو اتنا اتنا مال ملے گا' اس نے کہا''اللہ آپ کو برکت دے، اگر میں نے اللہ سے کچھ وعدے نہ کے ہوتے اور اس نے کہا''اللہ آپ کو برکت دے، اگر میں نے اللہ سے کچھ وعدے نہ کے ہوتے اور دنیا میں چند چیز ول کو اپنے ناپند نہ کیا ہوتا تو جو چیز آپ جھے دے رہے ہیں دنیا میں اس نے کہا:''اگر اس سے زیادہ محبوب چیز میرے لیے کوئی نہیں، لیکن ایسانہیں ہوسکتا'' میں نے کہا:''اگر آپ نے انکار کر ہی دیا ہے تو کم از کم اتنا بتا دیں کہ وہ کون ہے، تا کہ آپ کی وجہ سے میں اس کی عزت کروں' وہ بولا' میں نے اس کے بارے میں کی کونہیں بتایا'' وہ اٹھا اور جھے وہیں چھوڑ گیا۔

عبدالملک بن قریب بیان کرتے ہیں: ایک آ دمی کوکس عورت سے ب پناہ محبت ہوگئی، اس نے اس عورت کو نکاح کا بیغا م بھیجوایا، اس نے نکاح سے انکار کر دیا لیکن اس کو برائی کی دعوت دی، گر اس آ دمی نے کہا: ''نہیں! میں صرف حلال کام کروں گا'' جب وہ عورت بھی اس کی محبت کا شکار ہوگئی، اور آ دمی سے نکاح کی فرمائش کی ، لیکن اس نے جواب دیا کہ جمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جے ہم اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور وہ جمیں اللہ کی نافر مائی کی طرف بلاتی ہے۔''

#### باب۲۸

# الله کی خاطر عشق ومحبت کی دشواریاں برداشت کرنا اور عفت کا دامن نه جھوڑ نا

اس باب میں دوطرح کے آدمی داخل ہیں:

- (۱) وہ تخص جس کے دل میں آخرت کا ایمان ، نیک عمل والوں کے لئے انعامات اور بدا عمالوں کے لئے انعامات اور بدا عمالوں کے لئے سزا کا یقین بیٹھا ہو ، اور وہ دونقصانوں میں ہے اونی کوتر جیج دے۔ دے اور دوسزاؤں میں ہے آسان کوتر جیج دے۔
- (۲) وہ آ دمی جس کی مقتل اس کے عشق پر غالب ہو، وہ برائی اور بے حیائی کی خرابیوں، اور اس کو حیصوڑ نے کی جھلائیوں کو جانتا ہوا دراعلیٰ کواد نی پرترجیح دے۔

## عفت کی تو فیق اللہ کی طرف ہے ہے

اور بلاشبہ التدرب العزت نے حفرت یوسف علیہ السلام میں دونوں امروں کو جمع کیا، انہوں نے قید کی صورت میں دنیاوی سزاکو حرام کے ارتکاب پرتر جے دی تو عورت نے کہا: ''اگراس نے وہ کام نہ کیا جس کا اسے حکم دے رہی ہوں تو وہ ضرور بضر ورقید خانہ میں ڈالا جائے گا اور رسوا ہونے والوں میں سے ہوجائے گا''یوسف علیہ السلام نے کہا: ''اے میرے رب! قید خانہ مجھے بہند ہاں چیز سے جس کی میہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اگر تو مجھے سے ان عورتوں کے فریب کو دور نہ کرتا تو میں ان کی طرف ماکل ہوجاتا اور میں جاہلوں میں شامل ہوجاتا'' پس یوسف علیہ السلام نے قید خانہ کو بے حیائی پرتر جے دی ، اور میں جاہلوں میں شامل ہوجاتا'' پس یوسف علیہ السلام نے قید خانہ کو بے حیائی پرتر جے دی، اور میر التہ کی مدداور طاقت کا اظہار کیا اور بتایا کہ بیصرف اس کی توفیق و تا ئیداور مددو

نفرت کی وجہ ہے ہے نہ کہ میرے اپنے کمال کی وجہ ہے، بندہ کو اپنفس، اپنے صبر، اپی حالت اور پاکدامنی کا خیال ول میں نہ لانا چاہئے، اگر وہ ایسا کرے گاتو اللہ کی مدو و عصمت اس ہے ہے جائے گی اور رسوائی اے گھیر لے گی، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب وکرم بندہ کو بھی فرمایا ہے:

﴿ وَلَوُ لَا أَنُ ثَبَّتُنَكَ لَقَدُ كِدُتَّ تَرُكُنُ اللَّهِمُ شَيْنًا قَلِيُلا ﴾ (الاسراء: ٢٠)

''اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطانہ کرتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا سامائل ہوجاتے۔''

ای وجہ سے حضور ساتھ آیہ کی دعاؤں میں سے ایک ریھی "
''یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلْبِی عَلٰی دِیْنِک''
''یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر تابت فرما''۔

اورآپ سائی آیم اکثریتم کھایا کرتے ہیں: "وَ مُسَقَلِبَ الْسُقُلُوْبِ" دلوں کو پھیرنے والے کی تئم ہے، یہ کیے نہ ہو، حالانکہ ان پریہ آیت نازل ہوئی ہے:
﴿ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللّٰهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ ﴾ (الانفال: ٣٣)

" جان لو کہ اللّٰہ تعالیٰ آ دمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔"
سنت الہیہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ وقتی مصیبت کو وصال حرام پرترجیح دیتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ دنیا ہی میں اے مسرت تامہ عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تو آخرت میں عظیم الثان کامیا بی ہے، اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندہ کے اجرکو برگز ضا کع نہیں کرتا جو اس کے لئے مصیبت اٹھا تا ہے۔

ایک مدیث قدی میں ہے:

"جب بندے میری خاطر تکالیف ومشقت برداشت کرتے ہیں تو

وہ میری نگاہ میں ہوتے ہیں''۔

جب کوئی شخص کسی لذت سے اللہ کے لئے نکلے تو ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما تا ہے، دوسرااس کواس لذت سے بہتر چیز بدلہ میں عطا فرما تا ہے، اس وجہ سے جب شہداء اپنی جانوں کو اللہ کے لئے لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جس میں انہیں اللہ کے ہاں رزق ملتا ہے اور ان کو ان کے جسموں کے بدلہ میں سبز پرندوں جیسے بدن ملتے ہیں جن میں ان کی رومیں ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ جہاں چاہیں اڑتے پھریں اور عرش ہے معلق قند ملوں میں پناہ لیں، اور جب انہوں نے دنیا کے گھر جھوڑے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں دنیا کے گھروں سے بہتر محلات عطا کردیئے۔

# مردوں کی پا کدامنی کی چندروشن مثالین

(۱) وہب بن منبہ کہتے ہیں: نی اسرائیل میں ایک عبادت گزارآ دمی تھا جواپی کشیا میں عبادت کیا کرتا تھا، کوئی آ دمی ایک فاحشہ عورت کے پاس گیا اور اسے بہت ی رقم دے کراس بات پرآ مادہ کیا ہے اس عابد کواپنے جال میں پھنسائے، البندا ہے عورت ایک بارش کی رات میں اس عابد کے پاس گئی اور اسے آ واز دی، اس نے باہر جھا نکا تو بولی: '' جھے اپنے پاس ٹھکانہ دے' عابد نے اسے جھوڑ دیا اور نماز میں مشغول ہوگیا، وہ پھر بولی: '' اے اللہ کے بندہ! جھے اپنے پاس ٹھکانہ دے دے، کیا تو رات کی تاریکی اور بارش کو نہیں و کیور ہا؟' وہ اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہاں عابد نے اسے اپنے پاس ٹھہرالیا، سے رہیں گئی، اسے اپنے کائن و ناز واندام دکھانے گئی اور اسے بدکاری کی دعوت دیے گئی، اس عابد کے اپنی طرف مائل ہونے لگا تو اس عابد نے اپنی نفس سے کہا، ''نہیں خدا کی قتم جب تک میں آگ پر تیرا صبر نہ دکھ کے لوں'' لہذا وہ عابد خواخ کے پاس گیا اور اپنی آئی اس پر رکھی تو وہ جل گئی، وہ دوبارہ نماز میں معروف ہوگیا، چراغ کے پاس گیا اور اپنی آئی ہوں دوبارہ نماز میں معروف ہوگیا، دل میں پھرخواہش پیدا ہوئی ہے دوبارہ چراغ کے پاس گیا، اور دوسری انگلی بھی جلا دی، جی

كمسلسل جب بھى ول ميں وسوسدة تابيدائى انگليان جلاتا رباء يبال تك كدائ في اين ساری انگلیاں جلا ڈالی، وہ بیسارا منظر دیکھے رہی تھی حتی کہ اس نے جینے ماری اور مرگئ۔ (۲) امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں: بنی اسرائیل میں ایک آ دمی تھا جو ائی کٹیا میں اللہ کی عباوت کیا کرتا تھا، مرکش لوگوں کی آیک جماعت نے اسے بدنام مرنے کی سازش تیار کی اور ایک برکار عوزت کے پاس آئے اور اس بات پراکسایا کہ ب اس عابد کو ورغلائے ، لہذا وہ ایک بارش والی رات میں اس عابد کے یاس گئی ، اوراہے کہا: اے اللہ کے بندے مجھے بناہ دے دے دے، وہ نماز پڑھتا رہا اور اس کا جراغ روثن تھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا، اس نے پھر کہا: اے اللہ کے بندے اندھیرا اور ہازش ہے مجھے یناہ دے دیے، وہ اصرار کرتی رہی بہان تک کہ اس نے الے بال لیا، وہ لیٹ گئ اور عابد نماز پرِ هتار با، وه لیک کرناز واندام اورائیخ جین و جمال کا نظاره و کھانے گی ، یہاں تک كداس عابد كے دل ميں اس كى خواجش بيدا ہوئى ، تو اس نے الينے نفس كو مخاطب كر كے كها بهر جا، يهلي مين آك ير تيراصر و كيولون، للهذاؤه جراع كے پاس آيا اور اپني انگلي اس یرر که دی، یہاں تک که وہ جل گئی، پھر اجا کرنماز پڑھنے لگا، پھر دوبارہ دل میں خیالِ گناہ آیا اور پھر چراغ کے پاس گیا اور اپن دوسری انگلی جلا دی ، اس طرح ایک ایک کرے اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالیں ، وہ نیز شارا منظر دیکھر ہی تھی ، اس نے ایک جیخ ماری اور مرگئی، مبح کوسر کشون کی جماعت وہاں پہنجی کہ دیکھیں کہ عورت نے کیا گل کھلا یا، کیا دیکھا کہ وہ مری پڑی ہے، تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے دشمن! اے ریا کار! پہلے تو نے اس ہے بدکاری کی، پھراس کوتل کر دیا'' وہ اس عابد کو بادشاہ کے پاس لے گئے اور اس کے خلاف گواہی دی، بادشاہ نے اسے قل کرنے کا تھم دیا تو اس نے عرض کی مجھے دور کعت نماز يرصف كى مهلت عنايت كردين، اس في منازيرهي اوردعا ما تكى! ات الله! مين جانتا بول کہ تو میرے مل پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنے گالیکن میں تجھ سے سوال کرتا ہول کہ اس شهروائے میرے بعد جملے پرلعنت نہ کریں' الله تعالی نے دعا قبول کی ، وہ عورت زندہ ہو کی

اور کہا: ''اس کے ہاتھ کو دیکھو'' میکہا اور پھر دوبارہ وہ مرگئ۔

(۳) امام احمد روایت کرتے ہیں: کسی زمانہ میں ایک عبادت گزار آ دی کے پاس کوئی عورت بیٹھی تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ اس کی ران پر رکھ دیا، جب اسے گناہ کا احساس ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ جل کررا کھ ہو گیا۔

(۱۲) حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے زمانہ میں ایک نو جوان تھا، جوعمر بن خطاب رضی الله عند کے ساتھ تمام نمازوں میں شریک ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنداگر اسے نماز میں نہ دیکھتے تو اسے تلاش کرتے ، مدینہ کی ایک عورت اس پر عاشق ہوگئی اور اس نے بیہ بات ایک عورت کو بتا دی، اس عورت نے کہا، "میں اس سے تیری ملا قات کا کوئی بندوبست کرتی ہوں،''لہٰذاایک دن وہ راستہ میں بیٹھ گئی، جب وہ اس کے پاس سے گز را تو اے کہا: میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور میری ایک بکری ہے جسے میں دوہ نہیں سکتی اگر تو میری مدد کرے اور اس کا دودھ نکال دے تو تیری مہربانی ہوگی''لوگ اس زمانہ میں نیکی میں رغبت کرنے والے ہوتے تھے،لہذا وہ اس کے گھر آگیا،لیکن وہاں کوئی بکری نہ دیکھی،اس برمه بانے کہا:''بیٹھ جامیں بکری لاتی ہوں''اس اثناء میں وہ عاشقہ خاتون اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، وہ بیسارا ماجرا دیکھ کر بھانپ گیا اور گھر کی ایک محراب میں جا کر بیٹھ گیا،اس عورت نے اس کو بہکانا جا ہا تو اس نے انکار کر دیا، ادر کہا: ''اے عورت اللہ ہے ڈر''لیکن وہ بازنهآ رہی تھی اوراس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کررہی تھی ، جب نو جوان نے مکمل انکار کر دیا تو وہ عورت چیخی اورلوگوں کو جمع کرلیا اور کہا،''یہ آ دمی غلط ارادہ سے میرے پاس آیا ہے'' لوگ اس پرٹوٹ پڑےاسے خوب مارااور باندھ دیا۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عند نے فجر کی نماز پڑھی تو اسے نہ پایا، اس اثناء میں لوگ اسے بندھا ہوا ہے آئے حضرت عمر رضی اللہ عند نے دعا کی: ''اے اللہ اس کے بارے میں میرے گمان کو غلط نہ کرنا'' اور فرمایا ،'' کیا مسئلہ ہے؟'' لوگوں نے کہا،''ایک لڑکی نے رات کو فریاد کی ہم گئے تو ہم نے اس کے پاس اس لڑکے کو دیکھا، ہم نے اس

مارا اور باندھ دیا" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوجوان سے فرمایا: 'ساری بات سے بھی بناؤ''اس نے سارا قصہ ٹھیک ٹھیک سنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''کیا تو اس بوھیا کو جانتا ہے؟ ''نوجوان نے کہا: ''ہاں، دیکھول گا تو پہچان لول گا' کہذ احضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی پڑوی خوا تین کو بلوایا، اور اس نوجوان کو ان کے پاس لئے گئے اور ایک ایک کر کے سب دکھا کیں لیکن وہ پہچان نہ سکا ، بالاخر بڑھیا اس کے پاس سے گزری تو اس نے کہا''امیر المونین ہے وہ بڑھیا ''حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کوڑا اٹھایا اور عورت سے کہا''سارا واقعہ جے جوج بیان کر' اس بڑھیا نے بھی نوجوان کی طرح کا قصہ سنایا اس پرحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: 'نتمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں طرح کا قصہ سنایا اس پرحضرت یوسف علیہ السلام کے شل لوگ بیدا کئے۔''

(۵) ابوالزناد بیان کرتے ہیں، ایک راہب اپنی کشیا میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا ایک مرتبہ اس نے باہر جھا نکا تو اس کی نظر ایک خاتون پر پڑی، بیاس کا عاشق ہوگیا اور اس کے پاس جانے کے ارادہ سے قدم باہر نکالا ، لیکن اس پراللہ کارتم ہوا اور عصمت نازل ہوئی اور بولا: ''خدا کی شم! جوقدم اللہ کی نافر مانی کے لئے باہر نکلا ہے، میں اسے بھی اندر داخل نہیں کروں گا' لہذا اسے باہر ہی لئکا ہوا جھوڑ دیا اس پر برف باری اور بارشین ہوتی رہیں یہاں تک کرگ کے گرگیا، اور اس نے اس ممل پراللہ کاشکر بیاوا کیا۔'' بارشین ہوتی رہیں یہاں تک کرگ کے گرگیا، اور اس نے اس ممل پراللہ کاشکر بیاوا کیا۔'' بارشین ہوتی رہیں یہاں تک کرگ کے گرگیا، اور اس نے اس مل پراللہ کاشکر بیاوا کیا۔'' کرگیا، اور اس نے اس مل پراللہ کاشکر بیاوا کیا۔'' کرگیا، اور اس نے اس مل پراللہ کاشکر بیاوا کیا۔'' کرگیا، اور اس نے ہیں، سلیمان بن بیار آنہا کی خوبصورت آ دمی

(۱) مصعب بن حمان مراح الميان بن الماري في الماري كل خوا به الماري كل خوا به الله المركى ، انهول عن الميار الميان طاهركى ، انهول في الكارى كل خوا به طاهركى ، انهول في الكاركر ديا تو كهني كل المن عمل محقية رسوا كر دول كل اوه بها سنة موسئة المين كهر سي نكل كل اوراس كوو بين جهور ديا ه

(2) جابر بن نوخ کہتے ہیں: میں مدینہ میں کی کام سے ایک آدی کے پاس بیشا تھا کہ ہمارے پاس سے ایک خواہد والے برارگ اسلام کیا اور عمدہ لباس پوشاک والے برارگ گزرے، اس آدی نے کھڑے ہوکر اس کوسلام کیا اور کہا: اے ابو محد! میں اللہ سے سوال

کرتا ہوں کہ وہ آپ کے اجر کو بڑھا دے اور آپ کے دل کوصبر سے لبریز کر دے ، بزرگ نے کہا:

و كان يميني في الوغي و مساعدي فاصبحت قد خانت يميني فراعها و قد صرت حيراناً من الثكل باهتا اخاكلف ضاقت على رباعها

"جنگ میں میرا دایاں ہاتھ اور بازوتھا،لیکن میرے دائیں ہاتھ نے بازوسے خیانت کی، میں گم کرنے والامبھوت وجیران شخص بن گیا جو چہرہ کی سفیدی والا ہواور مجھ پر گھر بھی تنگب ہوگئے''

اس آ دمی نے کہا: آپ کوخوشخری ہو کہ صبر مومن کا قابل اعتماد ہتھیار ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کواجر سے محروم نہیں کرے گا، میں نے اسے کہا یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ بیایک انصاری ہیں ،جب میں نے ان کے قصہ کے متعلق یو چھا تو اس نے کہا کہ اس کے بیٹے کو ایک مصیبت پینچی ہے، وہ بھی بڑا نیک تھا اور صرف ضروری کاموں میں مشغول رہتا تھا، اس کی موت بردی عجیب تھی، واقعہ کچھ پول تھا کہا ہے ایک عورت ہے محبت ہوگئی تھی ، اس نے اس لڑکے کوشکوہ محبت کا پیغام بھیجااور ملاقات کی آرز و ظاہر کی ، حالانکہ اس عورت کا خادند بھی تھالیکن بیاس کواصرار کررہی تھی ، لہٰذا اس نوجوان نے یہ بات اینے ایک دوست کو بتائی ، اس نے اے کہا کہ تو اینے گھر والوں کواس کے ہاں بھیج تا کہ بیاس کو مجھائیں اور نصیحت کریں شاید بیہ باز آ جائے ،لیکن نوجوان نے اس سے انکار کیا لڑ کی نے اس کو پیغام بھیجا کہ یا تو مجھ سے آ کرمل یا میں تجھ ہے ملتی ہوں ،لیکن نوجوان نے اس ہے بھی انکار کر دیا جنب وہ اس سے ناامید ہوگئی تو ایک جادوگرنی کے پاس گئی اور اسے بہت مال و دولت دے کرلڑ کے پر جادو کروا دیا..... ایک رات بینو جوان اینے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس لڑکی کا خیال اس کے دل میں کھٹکا اوراس کے دل میں عجیب وغریب غلط خیالات آنے لگے بیہ جلدی سے کھڑا ہوا اور نماز میں مشغول ہو گیا اللہ سے عافیت مانگی ،لیکن معاملہ بڑھتا رہا اس نے اپنے والد کو کہا

کہ مجھے باندھ دوباپ نے وجہ پوچھی تو اس نے سارا قصدا ہے باپ کوسنایا، باپ نے اس کو باندھ کر کمرہ میں داخل کر دیا، وہ تو پتار ہا اور بیل کی طرح دھاڑتا رہا پھر مھنڈا ہو گیا اور مرگیا اور خون اس کی ناک سے بہدرہا تھا۔''

### عورتوں کی یا کدامنی کے قصے

پاکدامنی وعفت کے بینمونے مردول کی جانب سے عجیب نہیں لیکن عورتوں کے ایسے واقعات بہت بجیب ہیں۔

(۱) ابو ادریس اودی بیان کرتے ہیں : بی اسرائیل میں دوعبادت گزار آدی تھے، وہ ایک خوبصورت آئو کی برعاشق ہو گئے لیکن انہوں نے آیک دوسرے سے اپنے اندر کی بات کو چھیائے رکھا، ایک مرتبہ دونوں ایک درخت کے پیچھے چھیے کراسے دیکھنے لگے تو دونوں نے اپناراز ایک دوسرے کو بتا دیا ، اور دونوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اس کو ورغلائيں گے، جب وہ ان كے قريب آئى تو انہوں نے اسے كہا "فنى اسرائيل ميں ہارے مرتبہ سے تو خوب واقف ہے، اگر تونے ہارے ساتھ صحبت نہ کی تو صبح ہم لوگوں ہے کہیں گے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایک آ دی کو دیکھا ہے، وہ تو ہم سے فیج کرنگل گیا ليكن تخفي مم نے بكر ليا" وه عورت بولى: "ميں الله كى معصيت ميں تمهارى اطاعت ند کروں گی''ان دونوں نے اس کو پکڑ لیا اورلوگوں سے کہا: ہم نے اس کے ساتھ ایک آ دمی کودیکھا ہے وہ تو نے کرنکل گیالیکن ہم نے اس کو پکر لیا ہے' بی اسرائیل کے ایک بی آئے ،ان کے لئے کرسی رکھی گئی انہوں نے کہا: '' کیا میں تنہارے درمیان فیصلہ کروں؟ ان دونوں نے کہا، ہاں آپ فیصلہ فرما دیجے "انہوں نے ان دونوں کوالگ الگ كركے ذكر كرده درخت كے بارے ميں يو چھا تو دونوں نے مختلف جواب ديا، آسان سے ايك آ گ آئی اس نے دونوں کوجلا کرجستم کر دیا اورعورت آزاد ہوگئ۔ (٢)عبدالله بن مبارك فرماتے ہيں ارون رشيد كوائي ايك باندي سے

ہو گیا، اس نے اس باندی سے صحبت کا ارادہ کیا تو باندی نے کہا:'' تیرے باپ نے بھی مجھ سے صحبت کی تھی''اس سے ہارون رشید کے دل پر چوٹ لگی اوراس نے کہا:

ارای ماءً وبی عطبش شدید و لیکن لاسبیل الی الورود امایکفیک انک تملکینی و ان الناس عندی کا لعبید

و انک لوقطعت يدى و رجلى لقلت من الرضا احسنتِ زيدى

''میں پانی کو دیکھا ہوں اور سخت پیاس میں ہوں، کین پانی پینے کا کوئی راستہ نہیں، کیا تیرے لئے یہ کافی نہیں کہ تو میری مالک ہا اور لوگ میرے نز دیک غلاموں کی طرح ہیں، اگر تو میں میرے ہاتھ اور پاؤل بھی کاٹ دے تو میں بطور رضا مندی کے کہوں گا، تو نے اچھا کیا اور زیادہ کاٹ دے۔''

لہذااس نے امام ابو یوسف ؓ ہے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا: ''کیا جب بھی باندی کوئی بات کرے گی تو اس کی تصدیق کرے گا۔؟''

ابن مبارک فرماتے ہیں:'' مجھے اس بات میں کوئی تعجب نہیں کہ ہارون کو اس میں رغبت ہوئی، باندی نے ہارون سے اعراض کیا، اور ابو یوسف ؓ نے اس کو باندی کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔''

ابوعثان تیمی کہتے ہیں: ایک آدمی ایک راھبہ عورت کے پاس سے گزرا، جو انتہائی خوبصورت تھی، بیاس پر عاشق ہوگیا اور آہتگی سے اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کو ورغلانے لگا، اس نے انکار کیا اور کہا: ''ظاہر سے دھوکہ کا شکار نہ ہو، جس کے بیچھے کچھ نہیں' لیکن اس نے انکار کیا اور عورت سے زبردتی بدکاری کرنے لگا، اس راھبہ کے ایک طرف انگارہ پڑا تھا اس نے ابنا ہاتھ اس پررکھ دیا، یہاں تک ہاتھ جل کر راکھ ہوگیا، اس آدمی نے فارغ ہوکر اس سے پوچھا''تو ایسا کیوں کیا؟''اس نے جواب دیا:''جب تو مجھے پرغالب آگیا تو مجھے خوف ہوا کہ تو مجھے لذت میں شریک کرے گا تو معصیت میں تو مجھی شریک کرے گا تو معصیت میں میں جسی شریک کرے گا تو معصیت میں کروں کھی شریک کرے گا تو معصیت میں کہا: خدا کی تم میں بھی اب اللہ کی نافر مانی نہیں کروں

گا")وراک شخص نے پیچھلے گناہوں پر توبہ کرلی۔

(س) حسین بن محودرامغانی بیان کرتے ہیں: ایک بادشاہ شکار کے لئے گیااور اپنے ساتھیوں ہے الگ ہوگیا، وہ ایک بستی ہے گزرا تو وہاں ایک انتہائی خوبصورت عورت دیکھی اس کوورغلانے لگا، عورت نے کہا: "میں پاک نہیں ہوں، پاک ہوکر تیرے پاس آتی ہوں،" وہ اندرگی اور باہر آکراہے ایک کتاب دی اور کہا:" آپ اسے دیکھیں، میں آتی ہوں،" بادشاہ نے دیکھا تو اس میں زانی کی سزاکا ذکرتھا، بادشاہ نے اسے چھوٹر میں اور چلا گیا، جب اس کا خاوند واپس آیا تو عورت نے سارا واقعہ اس کو سنایا لیکن اس بیوتو ف نے اس شہرے عورت کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ بادشاہ اس سے خواہش پوری کی جوٹوف نے اس شہرے عورت کے خاندان والوں کو اس کی خبر ہوئی توہ وہ مد طلب کرنے کے لئے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے کہا، ایک آدمی کے پاس ہماری زمین ہے وہ نہ اسے آباد کرتا ہے اور نہ اسے واپس کرتا ہے بلکہ اسے بیکار چھوڑا ہوا ہے، بادشاہ نے آدمی سے کرتا ہے اور نہ اسے واپس کرتا ہے بلکہ اسے بیکار چھوڑا ہوا ہے، بادشاہ نے آدمی سے کہا ''تو کیا کہتا ہے؟ وہ بولا: ''میں نے اس زمین میں ایک شیر دیکھا ہے، جمھے خوف ہے کہوں اس میں داخل ہوگا، اور تیری زمین بہت اچھی ہے۔''

(۵) ایک عبادی گزارخوبصورت عورت سے ایک مالدارکوعش ہوگیا، اس کو نکاح کا بیغام بھیجالیکن اس نے انکار کردیا، آدی کومعلوم ہوا کہ اس عورت نے جج کا ارادہ کیا ہے؟ یہ من کراس نے تین سواونٹ خرید ہے اور اعلان کروا دیا کہ جس نے جج پر جانا ہے فلال سے اونٹ کرائے پر لے لے، لہذا عورت نے بھی اس سے اونٹ کرائے پر لے لیا، راستہ میں وہ آدی اس کے پاس آیا اور کہا: ''یا تو مجھ سے شادی کر لے بیا پھر پچھاور ہوگا'، عورت ہوئی: ''خدا ہے ڈر! ایسا نہ کر''اس نے کہا: ''یہی ہوگا جو تو نے سامے، میں کوئی اونٹ فروش نہیں ہول بلکہ میں تو تیری خاطر نکلا ہوں' جب عورت کو اپنی عزت کا خوف ہوا تو اس نے کہا: '' تیرا ناس ہو، چندلوگ ابھی نہیں سوئے ہیں' اس آوی نے کہا:

''نہیں سب سو گئے'' عورت ہولی:'' کیا اللہ رب العالمین کی آنکھ بھی سوگئ ہے؟'' پھراس نے ایک جینے ماری اور مرگنی ، آ دمی بھی بے ہوش ہو کر گر گیا ، اور کہا:'' میں ہلاک ہو گیا ، کہ میں نے ایک نفس کونل کر دیا پھر بھی میری شہوت بوری نہ ہوئی ۔''

(۲) وهب بن منه بیان کرتے ہیں : بی اسرائیل میں ایک انتہائی عبادت گزارآ دی تھا، ایک دن ایک عورت براس کی نگاہ پڑی تو کہلی بی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا، اس کے چھے گیا اور اے روک کر پوچھا''تو شادی شدہ ہے؟''عورت بولی''ہاں، لیکن تو کیا چاہتا ہے' اس نے کہا،''اگر ایسانہیں تو میری ایک رائے ہے' اس عورت نے پوچھا،''اس کے باوجود کیا ہے؟'' آ دی نے اس کو ہتایا کہ''میرے دل میں تیرے بارے میں ایک خواہش بیدا ہوئی ہے'، اس عورت نے کہا:''پھر تو اسے پرراکوں نہیں کرتا؟'' میں ایک خواہش بیدا ہوئی ہے'، اس عورت نے کہا:''پھر تو اسے پرراکوں نہیں کرتا؟'' اس کے آئی اور جب دیکھا کہ وہ تو مطلوبہ چیز کے لئے پوری طرح تیار ہے تو کہا:''اے کے آئی اور جب دیکھا کہ وہ تو مطلوبہ چیز کے لئے پوری طرح تیار ہے تو کہا:''اے مسکین تھہر جا! اللہ کے ہاں تیرا رتبہ گر نہ جائے،'' اس سے اس عابد کو تنبیہ ہوئی، اس کا جوش جا تارہا اور بولا،''اللہ تجھے اس عمل کے تو اب سے محروم نہ کرئے'' پھرایک کونے میں میٹھ گیا اور اپ نفس کو خاطب کر کے کہا:''تو کس چیز کو پہند کرتا ہے، یا تو تجھے اندھا ہونا ہونا ہے، یا جانوروں کے ساتھ چلنا ہے'' اس نے جانوروں کے ساتھ جلنا ہے'' اس نے جانوروں کے ساتھ جلنا ہے'' اس نے جانوروں کے ساتھ جلنا ہے'' اس نے جانوروں کے ساتھ رہنا ہے'' اس نے جانوروں کے ساتھ حیکور ہا۔''

(2) ایک آدمی کوکسی عرب عورت ہے محبت ہوگئی جوبروی سمجھ دار پڑھی لکھی تھی، وہ اس سے ملنے کے بہانے تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ ایک انتہائی تاریک رات میں اس کے ساتھ ملاقات کو پہنچا، کچھ دیراس سے باتیں کیس، پھراس کے دل میں اس سے بدفعلی کی خواہش پیدا ہوئی، تو کہا میرے دل میں تیراشوق زیادہ ہورہا ہے' لڑکی نے کہا،''میرا بھی بہی حال ہے' آدمی نے کہا''رات گزر چکی ہے اور ضبح قریب ہے' لڑکی نے کہا،''میرا بھی بہی حال ہے' آدمی نے کہا''رات گزر چکی ہے اور ضبح قریب ہے' لڑکی نے کہا،''میرا بھی بہی حال ہے' آدمی کے کہا''رات گزر چکی ہے اور شبح لگا تو میرے کہا تا ہی طرح شہوات ختم ہو جا کیں گی اور لذات فنا ہو جا کیں گی ، وہ کہنے لگا تو میرے

تریب آما! لڑکی نے کہا'' مجھے اللہ کا خوف مانع ہے' آدمی نے کہا بچھے کس چیز نے مجھ ے ملاقات برمجور کیا؟ اس نے جواب دیا" تیری اور میری برخی اور شقادت نے"اس نے کہا "دمیں دوبارہ کب تیرا دیدار کرول گا؟" اس نے کہا میں تھے نہ بھولول گی الیکن ملاقات اب مجھی نہیں ہوسکتی وہ آ دمی اس کی بات س کرشرم میں ڈوب گیا اور کہا:

توقب عذاب لا يطاق انتقامه ولمرتات ما تخشى به ان تعذبا و قالت مقالا كدت من شدة الحيا اهيم على وجهي حيا و تعجبا الا أف للحب الذي يورث العمى ويورد نارا لا تمل التلهبا فاقبل عودى فوق بدئى مفكرا وقد زال عن قلبى العمى فتسربا

'' تو ایسے عذاب ہے نچ گیا جس ہے بچاممکن نہیں اور تو نے وہ کام نہیں کیا جس سے عذاب دیا جائے ،اس نے الی بات کی جس سے میرے چیرہ پر حیا اور تعجب حیصا گیا، افسوس ہے اس محبت پر جواندھا بن پیدا کر دے اور الی آگ میں ڈلوا دے جس كے شعلے ليكتے ہيں، پس سوينتے ہوئے ميرے شروع كرنے سے يہلے بى واليسى ہوگئ اور میرے دل ہے اندھا بن دور ہو گیا اور وہ خوشحال ہو گیا۔''

Notice that the second of the second of the second

#### باب۲۹

# ﴿ خواہشات نفسانیه کی حقیقت اور ان کا دائرہ کار ﴾

خواہش طبیعت کے کسی ہم مزاج چیز کی طرف مائل ہونے کا نام ہے، اور یہ میلان انسانی بقا کی مصلحت کے پیش نظراس میں پیدا کیا گیا ہے۔اس کئے کہ اگر کھانے پینے اور نکاح کی خواہش نفس انسانی میں نہ ہوتی تو یہ نہ کھاتا نہ پیتا نہ شادی کرتا۔ پس خواہش انسان کواس کے ارادہ کے پورا کرنے پر ابھارتی ہے جیسا کہ غصہ تکلیف دہ چیز کو دور کرتا ہے۔

### خواهش كى حقيقت

اور یہ کہ اس میں کوئی قید موجود ہو جیسے، ''تم میں کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تالع نہ ہوجائے۔''

ایک مقولہ ہے: '' خواہش ایک نا قابل فہم اور مبہم چیز ہے جس سے مامون نہیں رہا جا سکتا۔'' خواہش انسان کوانجام میں غور کئے بغیر وقتی لذت کے حصول پر ابھارتی ہے، اور وقتی شہوت کے بورا کرنے براکساتی ہے، اگر جداس کے سبب سے دنیاوی اور اخروی مصیبتیں لاحق ہورہی ہوں،آخرت کی سزا ہے پہلے دنیا میں بھی سزا ہے کیکن خواہش نفس اس سزا کا ملاحظہ بیں کرنے دیتی ،حق پسندی ، دینداری اور عقل انسان کو باعث الم وحزن ، اور باعث ندامت شہوت ہے روکتے ہیں، اور جب اہل دانش لوگوں کانفس غلطشہوت ولذت حاصل كرنا حابها ہے تو بیا ہے كہتے ہیں' ايبا نه كر' ليكن اطاعت اسى كى ہوتى ہے جوغالب مو، كيا آپنيس ويكھتے كه بيداني خواشات كوترجيح ديتا ہے اگر چدخواشات ہلاکت کا ذریعہ کیوں نہ ہوں ، کیونکہ اس کواس عمل سے روکنے والی چیز ' مقل' ، کمزور ہے اورجس آدمی میں دینداری ند ہووہ بھی اپنی خواہش کوترجے دے گا، اگرچہ وہ آخرت میں ہلاکت کا ذریعہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کورو کنے والی چیز بعنی دینداری کمزور ہے اور جس تخص میں انسانی قدروں اور مروت کی حاملیت نہ ہوتو وہ بھی خواہش نفس کوتر جیج دے گا، اگرچه وه خوابش اس کی مروت کی حادر کو پھاڑ دے، اس کا ایبا کرنا انبانی قدروں کی ماہلیت کےضعف کی وجہسے ہوگا۔

امام شافعی رحمة الله علیہ نے کیا خوب بات فرمالی ہے: ''اگر میں جان لوں کہ محندایانی میری مروت میں سوراخ کردے گاتو میں اسے ہرگزنہ پؤوں۔''

# خواہش کو پر کھنے کی کسوٹی

اس خواہش کی وجہ سے تمام جانوروں میں انسان کومتاز مقام ویا گیا ہے اور جب بھی بھی اس پرمخلف واقعات وحواد ثات پیش آئے ہیں تو اس کے لئے دو حاکم

#### بنائے گئے ہیں:

- (۱) عقل كا حاكم
- (۲) وين كا حاكم

اور اسے تھم دیا گیا ہے کہ جب بھی کسی خواہش کا حادثہ پیش آئے تو انہی دو حاکموں کی خدمت میں اسے پیش کرے اور ان کے فیصلہ کی تابعداری کرے ،اور اس کے لئے مناسب ہے کہ جائز خواہشات کو چھوڑنے کی مثق کرے تاکہ ناجائز خواہشات سے بھی نیچ سکے۔

عقلمند آدمی کو سے بات جان لینی چاہئے کہ خواہشات کی مسلسل پیروی کرنے والے الیمی حالت تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ان خواہشات سے لذت نہیں اٹھا سکتے اور نہ ان کو چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ سیان کے نزدیک زندگی گزارنے کا لازمی جزو بن جاتی ہیں ای وجہ سے شراب اور جماع پر جینتی اختیار کرنے والوں کو بھی بھی سیا عمال کرنے والوں کی لذت کا دسوال حصہ بھی نہیں ملتا، لیکن عادت ان ہلاکتوں میں پڑنے کا مطالبہ کرتی رہتی ہے، اگر اس سے خواہش کے پردے کو دور کردیا جائے تو جے دہ نیک بختی سمجھر ہا تھا اسے بدبختی گردانے گا اور جے خوشی مجھر ہا تھا وہ اب اس کے نزدیک غم ہوگا اور جو پہلے لذت تھی اب تکلیف بن جائے گی، یہ ایسے پرندہ کی طرح ہے جے وانہ دکھا کر دھو کہ دیا گیا اب نہ تو اسے دانہ ملا اور نہ ہی وہ جال سے چھڑکا را پاسکتا ہے۔

# خواہشات نفسانیہ کے جال سے چھٹکار ا حاصل کرنے کے نسخ

جوشخص خواہشات نفسانیہ کے جال سے نکلنا چاہے اور اس کے شکنجہ سے آزاد ہونا چاہے اس کو مندرجہ ذیل امور اختیار کرنے چاہئیں ، اللّد کی توفیق و تائید سے وہ ان امور کے ذریعہ خواہشات سے بچ جائے گا:

(۱) ایسے باہمت آدمی کا پختہ ارادہ اختیار کرے جوابے بارے میں غیرت مند ہو۔

- (۲) صبر کاکر وا گھونٹ، جواپیےنفس کونفسانی خواہش کے وقت پلائے۔
- (۳) نفس کی قوت، جواسے اس وقت کڑوا گھونٹ پینے پرابھار ہے، اور بہادری قو اس گھڑی کا صبر ہے، اور بہترین زندگی تو وہی ہے جو بندہ اپنے صبر کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔
  - (٧) صبرك گھونٹ سے ملنے والی شفاء اور اچھے انجام پر نظر رکھنا۔
  - (۵) خواہش نفسانی کو بورا کرنے سے ملنے والی مصیبت پرنظر رکھنا۔
- (۲) الله اور اس کے بندوں کے ہاں اپنے درجہ و مرتبہ کو باقی رکھنے کا احساس، جو خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کی لذت ہے بہت قیمتی چیز ہے۔
  - (2) بإكدامني كى لذت اوراسكى عزت وحلاوت كومعصيت كى لذت برترجيح وينا\_
- (۸) وَثَمَن پرغلبه بإنے كَى خُوثَى كا احساس كه اس كوغصه اور دردكى حالت ميں نائوں بيت چنواكر ذكيل وخواركر ديا اور الله تعالى بھى اس بات سے خوش ہوتے ہيں كه بنده اپنے وَثَمَن كومغلوب كرے اور اسے غضبناك كرے، جيسا كه فرمايا:
  ﴿ وَ لَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِينُظُ الْكُفّارُ وَ لَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيُلاً اللّهُ عُراكِة به الله اللّهُ اللّه

''یاوہ ایسی جگہ چلتے ہیں جو کافروں کے غصہ کو بھڑ کائے اور یا کافروں سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں تو ان کے لئے عمل صالح لکھا جاتا ہے''

اور فرمایا:

﴿لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ ﴾ (التَّحَ: ٢٩) "تاكه كافران پرغصه مو-"

ایک اورجگه فر مایا

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاعَماً

كَثِيْرُاً وَسَعَةً ﴾ (النباء:١٠٠)

'' جوشخص الله کے راستہ میں ہجرت کرے گا تو وہ بہت ی نعمتیں اور کشادگی یائے گا۔''

اور تجی محبت کی علامت رہے کم محبوب کے دشمن کو عضبنا ک کیا جائے۔

- (۹) اس بات کوسو چنا کہ مجھے نفسانی خواہشات کے بورے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے ایک ایسے عظیم کام کے لیے بھیجا گیا ہے جوخواہشات نفسانیہ کو جھوڑنے ہے ہی حاصل ہوسکتا ہے۔
- (۱۰) این نفس کے لیے اس بات کو پسند نہ کرے کہ جانور اور چوپائے اس ہے بہتر حالت میں ہوں، کیونکہ جانور اپنے نفع نقصان میں تمیز کرکے نافع چیز کونقصان دہ پرتر چیج دیے ہیں اور انسان کوعقل ای ضرورت کے لیے دی گئی ہے، اب اگر سے نفع اور نقصان میں فرق نہ کر سکے اور نقصان دہ چیز کو ترجیح دیے تو سے جانوروں ہے۔ ہی بری حالت میں ہے۔

نفسانی خواہشات کو پورا کرنے ہے انسان حیوانوں ہے بھی بدتر ہوجاتا ہے اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ جانور کھانے پینے اور نکاح کی لذت کواس طور پر جاصل کرسکتا ہے جتنی انسان کونصیب نہیں ہو بحق ،اوراس کے ساتھ ساتھ اسے ایسی زندگی نصیب ہوئی ہے جو تفکرات و پر بیٹانیوں سے خالی ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے ذریح خانہ کی طرف اس کی خواہشات کے پورا ہونے کے باوجود لے جایا جاتا ہے، اس لیے اگر خواہش کا پورا کرنا ہی فضیلت کی بات ہوتی تو ان خواہشات میں کا نیات کا نچوڑ جو کہ انسان ہے اسے کم حصہ اور جانوروں کو زیادہ حصہ نہ ماتا، انسان کوعقل و دانش علم ومعرفت کامل جانا خواہشات کے حصہ میں کی کی وجہ ہے ہے۔

(۱۱) اینے دل کوخواہش نفسانی کے انجام سے باخبر کرتار ہے کہ اس خواہش کا بورا کرنا

کتنی ہی نفیلتوں ہے محروم کر دیتا ہے، ذلت میں پہنچا دیتا ہے، لذتوں کوفوت کر دیتا ہے، نغیتوں کوحرام کر دیتا ہے، کتنی ہی شہوتیں ایسی ہیں جوعزت کوختم کر دیتا ہیں، سرکو جھکا دیتی ہیں، بدنا می مقدر کر دیتی ہیں، ذلت کا باعث بنتی ہیں، اور ان کے بعد ایسی ذلت اور عار لاحق ہوتا ہے جسے پانی نہیں دھوسکتا، جبکہ خواہشات پوری کرنے والا ان سب چیزوں سے آئجھیں بند کیے ہوتا ہے۔

(۱۲) عقل ابنی خواہش کے پورا ہونے اور پورا ہونے کے بعد حاصل ہونے والی اور ضائع ہونے والی چیزوں کا تصور کرے:

فافضل النائل من لعريرتكب سببا حتى يسمية لما تحبنى عواقبه "سب سے بہترين آدى وہ ہے جوان وقت تك كى كام كا ارتكاب ند كرے دبتك اس كانجام يرغورندكر لے"

(۱۳) ، اینے غیر کے حق میں اس کا پوری طرح تصور کرے، پھر اپنے آپ کو اس درجہ میں اتارے اور کسی چیز کا تھم اس کی نظیر کا تھم ہوتا ہے۔

(۱۳) جس چیز کانفس مطالبہ کر رہا ہے، اس میں غوروفکر کرے، اور اپنی عقل اور دین سے اس کے بالاے میں پوچھے وہ اسے بتائیں گے کہ بیہ چیز سیح نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ''جب تم میں ہے کہی کوکوئی عورت اچھی گے تو اس کی بد بودار جگہوں کا خیال دل میں لائے۔'' عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بی تول اس مسعود رضی اللہ عنہ کا بی تول اس شاعر کے تول سے بہت بہتر ہے، احمہ بن حسین مسعود رضی اللہ عنہ کا بی تول اس شاعر کے تول سے بہت بہتر ہے، احمہ بن حسین

لوف کسر السعباشق فسی منتھی حسن اللذی یسب السریسبه المریسبه المریسبه المریسبه المریسبه المریسبه المریسبه المرکز الرکافیدی نام المحات المرکز ال

ر ۱۵) این نفس کوخواہشات کی پیروی کی ذلت سے اعلیٰ خیال کرے کیونکہ جوشخص

خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ذکیل کر دیتا ہے، اسے خواہشات

کے پیروکاروں کی طافت اور بڑائی سے دھوکا میں نہ پڑنا چاہئے کیونکہ یہ باطنی
اعتبار سے ذکیل ترین لوگ ہوتے ہیں، ان میں تکبر اور ذلت دونوں جمع ہیں۔

(۱۲) دین وعزیت اور مال جاہ کی سلامتی اور لذت مطلوبہ کے حصول کا آپس میں موازنہ کرے، وہ ان دونوں میں کوئی نسبت نہ پائے گا، پس بہتو معلوم ہو جانا

چاہئے کہ جو محض ان قیمتی چیزوں کو اس گھٹیا چیز کے بدلہ بیچے گا وہ بیوتوف ترین

ویاہے کہ جو محض ان قیمتی چیزوں کو اس گھٹیا چیز کے بدلہ بیچے گا وہ بیوتوف ترین

(۱۷) اینےنفس کو اس بات ہے مبراسمجھے کہ وہ دشمن کے سامنے مغلوب ہو، کیونکہ شیطان جب کسی بندے میں ارادہ و ہمت کی پستی اور خواہش کی طرف میلان و کھتا ہے تو اس کے پیچھے پڑجاتا ہے اوراسے بچھاڑ کرخواہشات کی لگام پہنا کر جہاں جاہے ہانکتا ہے اور جب اس میں ارادہ کی مضبوطی، عزت نفس، اور بلند ہمتی دیکھا ہے قو صرف چوری چھے اس کے پیچھے پڑتا ہے،اس برغلبہیں یاسکا۔ (۱۸) اس بات کاعلم ہونا جائے کہ خواہش جب سی چیز کے ساتھ مل جائے تو اسے خراب کردیتی ہے،اگریہ خواہش نفسانی علم میں آ جائے تواسے بدعت اور گراہی بنا دیتی ہے اور یہ عالم اہل هوی بن جاتاہے، اگر بدنفسانی خواہش زمد میں آ جائے تو ریا اور مخالفت سنت کا موجب بنتی ہے، اگر فیصلہ میں آ جائے اس ظلم بن کرحق ہے روکنے کا باعث بنتی ہے، اگرتقتیم اس کا شکار ہو جائے تو انصاف کے بچائے زیادتی پیدا کرتی ہے، اگر ولایت اور عدل کرنے میں نفسانی خواہش آ جائے تو اللہ اورمسلمانوں سے خیانت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ پھروہ جس کو حاہتا ہے مقرر کرتا ہے اور جے چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے اور بیسب پچھ خواہش کے مطابق كرتا ہےاوراگریہخواہشات عبادت میں آ جائیں تو اطاعت اور قرب الہی کا مادہ اس میں ہے ختم کردیتی ہیں۔

(۱۹) انسان کو جان لینا چاہیے کہ شیطان اس پرصرف اس کی خواہش کے دروازہ سے داخل ہوسکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دل اور اعمال کوخراب کرنے کے لیے اس کے اردگر دیکر لگاتا ہے اور اسے سوائے خواہش کے اور کوئی راستہ نہیں ملتا اور وہ زہر کی طرح اعضاء میں چلتا ہے۔

(۲۰) الله تعالى نے خواہش كو اپنے رسول ملتي آيلي پر نازل كرده دين كى ضد قرار ديا اوراس كى ابتاع كو نبى كى نافر مانى قرار ديا اور لوگوں كو دو خصوں ميں تقتيم كيا (۱) دوراس كى ابتاع كرنے والے (۲) خواہش كى ابتاع كرنے والے ، اور ايبا قرآن

میں بہت ی جگہ پر ہے۔ ﴿ فَ إِنْ لَهُ يَسُنَهُ جِيْبُ وُ الْكَ فَاعْلَمُ النَّمَا يَتَبِعُونَ الْمُواءَهُمُ ﴾ (القصص: ٥٠) الْهُواءَهُمُ ﴾ (القصص: ٥٠) "اگروه تیری اطاعت نہ کریں تو جان لے کنوه اپنی خواہشات کی ابتاع کررہے ہیں۔"

ایک اور جگہ فرمایا:
﴿ وَلَـنِينِ اتّبَعَتَ اَهْوَاءَ هُمْ بَعُدَ الَّـٰذِی جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ (البقرة: ١٢٠)

(البقرة: ١٢٠)

(الرّوعلم كة جائے ك بعدخوا بش كى إنتاع كرے "

(۲۱) اللہ تعالی نے خواہشات نفسانیہ کی پیروئی کوصورت اور معنی کے اعتبار سے گھٹیا ترین جانوروں سے تشبید دی جیسے فرمایا:

﴿ وَلٰ کِنَّهُ اَنْحُلِکَ اِلْدَی الْاَرْضِ وَاتّبُعَ هَواهُ، فَنِمَثُلُهُ کُمَثُلِ الْکَلْبِ ﴾ (الاعراف ۲۱) ۔

الْکُلْبِ ﴾ (الاعراف ۲۱۱) ۔

دلیکن وہ زمین میں بمیشہ رہنا جاہتا ہے اور خواہش کی اتباع کرتا ہے۔ اس کی مثال کتے کی ہے۔ "

اور کبھی گذھوں کے ساتھ، جیسے فر مایا:

﴿ كَانَهُمْ مُحُمُّرٌ مُسْتَنْفِرُةٌ فَرَّتُ مِنُ قَسُورَةٍ ﴾ (الدرْ:٥٠-۵١) "گویا كهوه بدكنے والے گدھے ہیں جوشیرسے بھاگے ہیں۔" اور بھی ان کی صورتوں كو بندر اور خزیر کی طرح كردیا۔

(۲۲) خواہشات کی اتباع کرنے والے اس قابل نہیں کہ انہیں امام و متبوع بنایا جائے یا
ان کی اطاعت کی جائے ، کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں امامت سے معزول کیا اور
ان کی اطاعت سے منع کیا ، امامت سے معزول کرنے کی مثال تو یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا:
﴿ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَا مَّا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لَایَنَالُ
عَهُدِی الظَّلِمِیْنَ ﴾ (الفرة: ۱۲۳)

''میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں، کہا میری اولاد میں سے بھی، اللہ نے فرمایا،میراوعدہ ظالموں کوہیں پنچے گا۔''

جو خص خوابشات کی اتباع کرے وہ ظالم ہے لہذا فرمایا:

﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اَهُواءَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ (الروم: ٢٩) \* ( الله ما ٢٩) \* ( الله ما كالله فالم الوكول في الغير علم كا بني خوا بشات كا اتباع كا - "

ان كى اطاعت مع كرنے كى مثال يقول اللي ہے:

﴿ وَلَا تُصِلَعُ مَنَ آغُفَ لَنَا قَلْبَهُ عَنُ ذِكِرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ وَكَانَ آمُزُهُ فُرُطاً ﴾ (الله : ٢٨)

''اوراس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے عافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے تابع ہو گیا اور اس کا معاملہ صد سے گزرا ہوا ہے۔''

(۲۳) الله رب العزت نے خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کو بت کی عبادت کرنے

والے کی طرح قرار دیا اور فرمایا:

﴿ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّحَذَالِلْهَ مُوالْهُ ﴿ اِلْفِرْقَانِ ٣٣)

"كيا تون الشخص كود يكها جس في اين خواهش كومعبود بناليان"

حضرت حسن بفری رحمة الله علیه فرمات بین دواس سے مرادوہ منافق ہے کہ

اس كوجب كسى بات كي خوامش بيداموتي بياتوه و كركر رتاب أوري بهي فرمايا: "منافق وه

ہے کہ جب اس کے دل میں کسی بات کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔"

(۲۳) خواہش نفسانی جہم کی آڑے جواسے چاروں طرف سے گیرے ہوئے، جو

خواہش میں مبتلا ہو گیا وہ جہنم میں گر گیا،جیسا کہ سیحین میں ہے نبی کریم ملا اللہ اللہ

نے فرمایا "جنت کونا گواریوں اورجہنم کوخواہشات سے ڈھانیا گیا ہے۔ اُلے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں: جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا

تو جبرئیل علیہ السلام کو بھیجا اور فر مایا: اس کو دیکھ اور جنتیوں کے لیے تیار کرونعتوں کو دیکھ،

انہوں نے جنت اوراس کی تعبول کو دیکھا، پھر واپس لوٹے اور کہا: تیری عزت کی متم

تیرے بندوں میں سے جو بھی اس کے بارے میں سے گا اس میں داخل ہوگا، پھر حکم ہوا

اور جنت كونا گوار بول ميں چھپاديا گيا، پھر فرمايا: دوباره جا اور اس كو د كھے، وہ دوبارہ كئے

اوراس کونا گواریوں میں چھیا ہوا دیکھا تو عرض کیا کہ، ' مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی

داخل نه موسكے گا، ' فرمایا: جا اورجہنم اوراس كے عذاب كود كھے، وہ گئے اورجہنم اورجہنميوں

کے لیے تیار کردہ عذاب دیکھا کہ آگشعلے مار رہی ہے تو عرض کی: تیری عزت کی تم!

اس کے بارے میں کوئی سننے والدائیانہیں جواس میں داخل ہو، پھر تھم ہوا اوراے شہوات

میں چھیا دیا گیا، فرمایا جا اوراب دیکھ، وہ گئے اور اس کوخواہشات میں چھیا ہوا دیکھا تو

عرض کی تیری عزت کی تم مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی بھی نہ نے سکے گاتے

ا البخاري (١٣٨٤) ومنداحم (٢١٠/٢)

ع الروي (۱۳۵۳) ومنداحد (۱۳۳۲/۳) به المروي (۱۳۳۲/۳) ومنداحد (۱۳۳۲/۳)

قرمایا کہ مین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور مین ہی چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، نجات دینے والی چین اللہ سے ہیں، نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں: (۱) چھپے اور اعلانیہ ہر حال ہیں اللہ سے ڈرنا (۲) خوشی اور ناراضگی ہر حال میں سے بات کرنا (۴) فقر اور مالداری میں شکر کرنا اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں: (۱) اتباع کی جانے والی خواہش، (۲) اطاعت کیا جانے والا بخل (۳) خود پسندی۔

(۳۷) خواہش نفس کی مخالفت انسان کے بدن، دل اور زبان میں قوت پیدا کرتی ہے،

ایک بزرگ فرماتے ہیں: اپنی خواہش پرغلبہ پانے والا کسی شہرکوا کیلے فتح کرنے

والے سے بڑا بہادر ہے، ایک حدیث میں ہے، پہلوان وہ نہیں جو مدمقابل کو

بچھاڑے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت نفس پر قابو پالے، جیسے جیسے وہ

نفس کی مخالفت کی مشق کرتا رہے گا اس طرح اس کی قوت میں اضافہ ہوتا رہے

گا۔

(۲۸) لوگوں میں اپنی فہم کے اعتبار سے سب سے آگے وہ مخص ہوتا ہے جو حفاظت نفس میں توی ہوتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں: ''دینی فہم و بسیرت شہوات کو چھوڑ نا اور خواہش نفسانی کوترک کرنا ہے، خواہش کی اتباع دین فہم کوختم کر دیتی ہے اور اس کی مخالفت دینی فہم کو بڑھاتی ہے۔''

(۲۹) ہرروزخواہش اور عقل اپنے مالک کے بارے میں باہم جھٹڑا کرتی ہیں جوقوی ہوتی ہے غالب آ جاتی ہے اور حاکم بن کر حکم چلاتی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آ دمی صبح کرتا ہے تو اس کی عمل اور خواہش جمع ہوجاتے ہیں اگر عمل خواہش عمل کے تابع ہیں اگر عمل خواہش عمل کے تابع ہوتو وہ برا دن ہوتا ہے اور اگر خواہش عمل کے تابع ہوتو وہ بہترین دن ہوتا ہے۔

(۳۰) اللہ تعالیٰ نے خطا اور خواہش نفس کی اتباع دونوں کوساتھی بنایا ہے اور در تنگی اور مخالفت نفس دونوں ہم نشین ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں: جب دوامور آپ کے الفت نفس دونوں ہم مشتبہ ہو جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ دونوں میں سے کون سا بہتر ہے تو جو آپ خواہش کے زیادہ موافق ہواس کو چھوڑ دیں کیونکہ اکثر غلطیاں نفس کی تابعداری سے ہوئی ہیں۔

(۳۱) خواہش نفس ایک بیاری ہے اور اس کی مخالفت اس کا علاج ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں: "میں مجھے تیری بیاری اور اس کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں، تیری بیاری خواہش نفس ہے اور اس کی دوا خواہش کو چھوڑ نا اور اس کی مخالفت کرنا ہے۔"

بشر حافی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: "مصیبت ساری کی ساری تیری نفسانی خواہشات میں ہے۔"
خواہشات میں ہے اور شفاء ساری کی ساری ان کی مخالفت میں ہے۔"

(۳۲) خواہش سے جہاد کرنا اگر چہ کفار سے جہاد کرنے سے افضل تو نہیں لیکن اس سے کم بھی نہیں، ایک آ دی نے جفرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے بوچھا ''کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟' فرمایا: '' تیرا اپنے نفس سے جہاد کرنا'' میں نے اپنے شخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا' نفس وخواہش سے جہاد کرنا کفار و منافقین کے جہاد کی اصل ہے، کیونکہ آ دمی ان سے جہاد پراس وقت تک قادر نہیں ہوسکتا جب تک اپنے نفس وخواہش سے جہاد نہ کر لے پھران کی طرف نکلے۔''

(۳۳) خواہش ایک بدیر ہیری ہے اوراس کی مخالفت پر ہیز ہے، جو شخص بدیر ہیری کے اوراس کی مخالفت پر ہیز ہے، جو شخص بدیر ہیری کررکھ کر ہے اورا حتیا ط سے کام نہ لے تو خوف ہے کہ اس کی بیماری اس کو پچھاڑ کررکھ دے گی ،عبد الملک بن قریب فرماتے ہیں: میں ایک اعرابی کے پاس سے گزرا:

اس کی آنھوں میں بہت زیادہ میل تھا اور اس کے آنسوگا اول پر بہدرہ تھے،
میں نے پوچھا: ''تو اپنی آنکھیں کیوں نہیں صاف کرتا، اس نے بتایا طبیب نے
مجھے اس ہے منع کیا اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جسے تنبیہ کی جائے اور وہ تنبیہ
قبول نہ کرے اور اسے تھم دیا جائے وہ تھم پورا نہ کرے' میں نے دریافت
کیا'' کیا تجھے کسی چیز کی جاہت نہیں؟'' کہنے لگا'' کیوں نہیں! لیکن میں احتیاط
کرتا ہوں، کیونکہ جہنمی لوگ وہ ہیں جن کی خواہشات ان کے پر ہیز پر غالب
آگئیں اور وہ ہلاک ہوگئے۔''

(۳۳) خواہش کی اتباع انسان پرتوفیق کا دروازہ بند کروا دیتی ہے، اوراس پر رسوائی کا دروازہ کھلوا دیتی ہے، آپ اس کوبس بیامید کرتا دیکھیں گے کہ''اگر اللہ مجھے توفیق دے تو میں بیرکروں گا بیرکروں گا' اور بعض مرتبہ تو وہ خواہشات نفس کی اتباع کی وجہ سے اپنے نفس کے لیے بھی توفیق کا دروازہ بند کر لینا ہے، فضیلین عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔''جس شخص پرخواہشات شہوات کی اتباع غالب ہوجائے اس کے لیے توفیق کے راستے بند ہوجاتے ہیں۔''

(۳۴) ایک عالم فرماتے ہیں: کفر چار چیزل کی وجہ سے ہوتا ہے: (۱) غصہ (۲) شہوت (۳۴) رغبت (۳) رہبت ۔ ان میں سے دومیں نے دیکھی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک آ دمی عاشق ہوا تو آ دمی نے غصہ میں اپنی مال کوفل کر دیا اور دوسرا یہ کہ ایک آ دمی عاشق ہوا تو نفرانی ہوگیا۔''

ایک بزرگ بیت الله کا طواف کر رہے تھے، کہ ان کی نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی،اس کی طرف چلے پھر فر مایا:

اهوی هوی الدین و اللذات تعجبنی فکیف لی بهوی اللذات و الدین؟

"میں دین ہے محبت کرتا ہوں اور لذتیں مجھے خوش کرتی ہیں، میں لذتوں اور دین کی محبت کو کیسے چلاسکتا ہوں۔'

اس عورت نے کہا:''ایک کوچھوڑ دے، دوس سے کو حاصل کرلے گا۔'

(۳۵) جواپی خواہش کی مدرکرتا ہے، وہ اپی عقل اور رائے کوخراب کردیتا ہے، کیونکہ جو شخص اپی عقل میں اللہ سے خیانت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی عقل کوخراب کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالی کی بیشان ہر چیز کے بارے میں ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالی سے کسی چیز کے بارے میں خیانت کرتا ہے، اللہ تعالی اس چیز کوخراب اللہ تعالی اس چیز کوخراب کر دیتے ہیں۔

معظم نے ایک دن اپنے ایک شاگرد ہے کہا ''اے قلال! جب خواہش کی مدد کی جاتی ہے تو عقل ضائع ہو جاتی ہے ایک آ دی کوسنا کہ وہ میر نے شخ ابن سے میدر حمد اللہ علیہ اسے کہدر ہاتھا: جب کوئی آ دمی دراہم پر کھنے میں اللہ سے خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے پر کھنے کا ملکہ چھین کیتے ہیں، شخ نے فرمایا: ''اس طرح جو خف علم کے مسائل میں خیانت کرتا ہے اللہ تعالی اس سے علم چھین لیتے ہیں، شنا ہے ہیں۔''

(۳۱) جوایی نفس کے لیے اتباع خواہش میں کشادگی کرتا ہے وہ اپی قبر کو تک کردیتا ہے اور جو مخالفت خواہش کے ذریعہ نفس کے لیے تنگی کرتا ہے تو قبر میں اس کے اور جو مخالفت خواہش کے ذریعہ نفس کے لیے تنگی کرتا ہے تو قبر میں اس کے لیے کشادگی ہوجاتی ہے۔اللہ تعالی نے اس کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا:

﴿ وَجَوْلُهُمْ مِنْهَاصَبَرُّ وُالْجَنَّةُ وَّحَرِيْرًا ﴾ (الدهرانا) ''ان کوان کے ضبر کے بدلہ میں جنت اور رکیٹم ملے گی۔''

جب انہوں نے صبر کیا لینی نفس کوخواہش کے پورا کرنے سے روکا جس میں ان کے لیے تکی اور گھراہت تھی تو اللہ تعالی نے انہیں جنت کی وسعت اور دیشم کی نرمی عطا کر دی۔

ابوسلیمان داری رحمة الله علیهاس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں: "الله فرماتے ہیں: "الله فرمات ہیں: "الله فرمات سے رکنے کی وجہ سے آئیس یہ بدلہ دیا۔"

(٣٤) خواہشات کی اتباع قیامت کے دن نجات پانے والوں کے ساتھ چلنے سے بندہ اللہ کولا چارکردی ہے ، محمد ابن کے ساتھ لیے محروم کردیتی ہے ، محمد ابن اللہ عزوجل کے لیے ایک دن ہے کہ اس دن وہ خواہش کی ابن ورد فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کے لیے ایک دن ہے کہ اس دن وہ خواہش کی

تالع داری کرنے والوں کو ان کی برائی کی وجہ سے نجات نہ دےگا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ ستی کے ساتھ اٹھنے والاشخص وہ ہوگا جواپی شہوت کا بچھاڑا ہوا ہو، اور طلب کے میدانوں میں چلنے والی عقلوں میں سب سے زیادہ حصہ ان عقلوں کو ملتا ہے جوزیادہ صبر کرنے والی ہوتی ہیں۔

(۳۸) خواہش کی اتباع پختہ ارادوں کی کمزوراور ہے۔ اس کر دیتی ہے اوران کی مخالفت ارادوں کوتو کی اور تیز کر دیتی ہے اور عزائم اور پختہ ارادے ہی بندہ کی سواری ہیں جواسے اللہ اور آخرت کی طرف لے جاتی ہے، اور جب سواری ہی نہ رہ تو مسافر کا بھی کوئی چارہ کا رئیس ہوتا، یخی بن معاذ ہے یو چھا گیا''ارادہ کے اعتبار ہو۔'' مسافر کا بھی کوئی چارہ کا رئیس ہوتا، یخی بن معاذ ہے یو چھا گیا''ارادہ کے اعتبار کی سب ہے بہترین آ دئی کون ہے؟''فرمایا۔''جوایٹی خواہش پر عالب ہو۔'' ملف من بن خلیفہ ایک مرتبہ سلیمان بن حبیب کے پاس آیا، اس کے پاس اس کی اس کی خوبصورتی کی وجہ ہے بدر لیعنی چودھویں کا چاند کہا جاتا تھا۔ سلیمان نے اسے کہا:''یہ باندی آ پ کوکسی لگ رہی ہے؟'' خلف بولا''اللہ آ پ کے ساتھ خیر فرمائے، میں نے الیا حسین چرہ تو آ ج تک نہیں بولا''اللہ آ پ کے ساتھ خیر فرمائے، میں نے الیا حسین چرہ تو آ ج تک نہیں دیکھا'' سلیمان نے کہا:''یہ آ پ لیکٹ' خلف بولا،''میں امیر کو تکلیف نہیں دے ساتھ نے کہا:''یہ سے کہا کہ میری خواہش کو معلوم ہو جائے کہ میں اس پر غالب بوجود د تو اے لے تا کہ میری خواہش کو معلوم ہو جائے کہ میں اس پر غالب ہوں۔'' خلف نے اے لیا اور یہ کہتا ہوا چل بڑا:

لقد حبانی واعطانی فضلی عن غیر مسألةِ منه سلیمان اعطانی البدر خودًا فی محاسنها والبدر لحریعطه انس ولاجان ولست یوماً بناس فضله ابدا حتی یغیب نی لحدٌ و اکفان "سلیمان نے بغیر مانکے مجھ پراحیان کیا، مجھے بخشن دی اور مجھ پرفضل کیا، انہول نے مجھے ایبا جاند دیا جونزاکت کے محاس میں سے ہے حالانکہ چاندکی انسان کونیس دیا جاتا میں اس وقت تک این کے ادمیان کونیس مجولوں گا جب تک

بجھے قبراور کفن غائب نہ کر دیں۔''

(۳۹) خواہش نفس پرسوار ہونے والا تیز، پھر تیلے اور بے قابو گھوڑے پر بغیر نگام کے سواری کرنے والے کی طرح ہے، عقریب بید گھوڑا اسے روند ڈالے گا اور موت کے گھاٹ اتار دے گا، ایک بزرگ کہتے ہیں، جنت کی تیز ترین سواری دنیا سے زہد ہے اور جہنم کی تیز ترین سواری شہوت کی محبت ہے اور خواہشات کو اختیار کرنے والا جلد ہی ہلاکت کی وادیوں میں گرجا تا ہے۔''
ایک اور بزرگ فرماتے ہیں ''بہترین عالم وہ ہے جوائی دینداری کی بنا پر دنیا سے بھا گے، اور اپنی خواہش پر پوری طرح قابو پاچکا ہو۔''
عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس کی خواہش عقل پر اور جس کاغم صبر پر غالب ہو وہ وہ وہ رسوا ہو جاتا ہے۔''

( میں) تو حیداوراتباع نفس دوباہم متضاد چیزیں ہیں، کیونکہ خواہش ایک بت ہے اور ہر بندہ کے دل میں اس کی خواہش کے مناسب بت ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالی رسولوں کو بت شکنی اور اللہ و خدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لیے بیجیجے تھے اور مقصود الہی اس بعثت ہے جسمانی بتوں کو تو ڑنا اور دل کے بتوں کو چھوڑ نا ہوتا تھا بلکہ دل کے بتوں کو چھوڑ نا ہوتا تھا بلکہ دل کے بتوں کو چھوڑ نا ہوتا تھا بلکہ دل کے بت پہلے تو ڑے جاتے تھے۔

حسن بن على مطوى فرمات بين "مرآ دى كابت اس كى خوابش ہے جس نے مخالفت نفس كے ذريعه اسے تو رديا، وہ حقيقى معنى بين بها در ہے۔ "
حضرت ابرا جيم عليه السلام كا اپنى قوم كويه فرما نا بھى قابل غور ہے:

﴿ مَاهٰ إِذْ هَ الْتَمَا إِنْ اللَّهِ مُا أَنْتُ مُ لَهَا عَا كِفُونَ ﴾ (الانباء: ٥٢)

و کیسی صورتیں ہیں جن برتم مجاور بنے بلیکھے ہو۔'

آپ ان بتوں کو ان خواہشات کے کتنا مناسب اور ہم شکل پائیں گے جو دل میں پیدا ہوتی ہیں انسان آن پر مجاور بنتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ اَرَ عَ يُسَتَ مَنِ التَّحَذَ اللَّهُ هُوَاهُ اَفَانُتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا،
اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكُثَرَهُ هُ يَسْمُونَ اَوْ يَعُقِلُونَ اِنْ هُ هُ إِلَّا كَالَانَعَامِ بَلُ اَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (الفرقان: ٣٣،٣٣)
كيا تو نے اس شخص كو ديكھا جس نے خواہش كواپنا معبود بناليا، كيا آپ ان بركارساز ہيں، كيا تو يہ كمان كرتا ہے كدان ميں سے اكثر سنتے ہيں يا جھتے ہيں بيتو محض جانوروں كى طرح ہيں بلكمان سے بھى زيادہ كمراہ ہيں۔'

- (۱۲) نفس کی خالفت جسم اور دل ہے بہاری کو دور کرتی ہے جبکہ اس کی اتباع دل وجسم میں بہاری کو لاحق کرتی ہے، دل کے سارے امراض خواہش کی بیروی کی وجہ ہے ہوتے ہیں، اگر آپ بدن کے امراض کی تفتیش کریں تو ان میں اکثر خواہشات کو ترجیح دینے سے بیدا ہوئے ہوں گے۔
- (۳۲) تمام د شمنیوں ،لڑائی جھگڑ ہے اور حسد کی جڑ خواہش کی اتباع ہے، جواپنی خواہش کی مخالفت کرتا ہے، وہ اپنے بدن ، دل اور اعضاء کوراحت پہنچا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی سکون وراحت میں رہتا ہے اور دوسروں کی راحت کا بھی موجب بنتا ہے۔

ابو برصدیق رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں: "جب خواہشات غالب ہو جا کیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب دل سیاہ ہو جائے تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور جب سینہ تنگ ہو جائے تو اخلاق بگر جاتے ہیں اور جب اخلاق بگر جا کیں تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور بیلوگول کا دشمن بن جاتا ہے۔ "اب آپ خود خور کریں کہ دشمنیاں، لڑائی، جھرا، فتنہ و فساد اور ترک حقوق وغیرہ کس چیز سے بیدا ہوئے۔؟

(۳۳) الله تعالى نے بنده میں عقل اور خواہش رکھی ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک غالب ہو جائے تو دوسری حجیب جاتی ہے، جبیا کہ ابوعلی ثقفی فرماتے ہیں:

''جس کی خواہش غالب ہو،اس کی عقل حجیب جاتی ہےاں شخص کے انجام پرغور ''کرلوجس کی عقل حجیب چکی ہواورخواہش ظاہر ہوچکی ہو۔''

علی بن مهل فرمائے ہیں ''عقل اورخوا ہش باہم جھڑتی ہیں ، تو فیق عقل کی ساتھی ہے اور خد لان خواہش کی ساتھی ہے ، اور نفس ان دونوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے ، جو بھی غالب آئے نفس اس کے ساتھ ہوجا تا ہے۔'

اللہ تعالیٰ نے دل کواعضاء کا بادشاہ اور محبت، معرفت اور عبودیت کا مرکز بنایا ہے اور دو بادشاہوں، دولشکروں دو مددگاروں اور دوطرح کے ضرول کی سامان کے ذریعہ اس کا امتحان لیا ہے، حق زہداور ہوایت بادشاہ بین ان کے مددگار فرشح بیں اور اس کے لئکر سچائی، اخلاص اور خواہش کی مخالفت ہے اور باطل سلطان ہے۔ شیطان اور اس کالشکر اور اس کے مددگار بین اور ان کا ضروری سامان اتباع ففس ہے، نفس دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہے باطل کالشکر دل پرخواہش کے داستہ اور سرحد ہی ہے آ سکتا ہے، یہ دل کوست کر دیتی ہے اور دل کے دشمن کے ساتھ ہو جاتی ہے اور دشمن کو اپنا تعاون فراہم کرتی ہے، لہذا اس وشمن کے ساتھ ہو جاتی ہے اور دشمن کو اپنا تعاون فراہم کرتی ہے، لہذا اس وشمن کے ساتھ ہو جاتی ہے اور دگئن کو اپنا تعاون فراہم کرتی ہے، لہذا اس وشمن کے ساتھ ہو جاتی ہے اور دگئن کو اپنا تعاون فراہم کرتی ہے، لہذا اس وشمن کے ساتھ ہو جاتی ہے اور دگئن کو اپنا تعاون فراہم کرتی ہے، لہذا اس وہا تا ہے اور ما لک بن بیشتا ہے اور دل پرخذ لان ظاری ہو جاتا ہے۔

(۳۵) انسان کا بدترین دشمن شیطان اورخوابش نفسانی ہے، اور اس کا سب سے اچھا دوست اس کی عقل ہے اور نفست کرنے والا فرشتہ ہے، جب یفس کی خوابش کی اتباع کرتا ہے تو گویا اپنا ہاتھ دشمن کو پکڑا دیتا ہے، اس کا قیدی بن جاتا ہے اور برترین دوست اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بعینہ سخت مصیبت، شقاوت، برنصیبی اور وشمنول کے سامنے شکست خورد ہے۔

(۳۲) ہرآ دمی کی ابتداء اور انتہاء ہے، جس کی ابتداء اتباع نفس ہوگی اس کی انتہاء، ولت وخواری، وشقاوت ہوگی، بلکہ یہ چیزیں اپنی انتہاء کے اعتبار سے اس کے دل کے لیے عذاب بن جا کیں گی: مآرب کانت فی الشباب لاهلها عذاباً فصارت فی المشیب عذابا "دوه چیزیں جو جوانی میں عذاب تعیں بڑھا ہے میں بھی عذاب بن جا تیں گی۔"

اگر آ ہے کسی بدحال اور مصیبت زدھنی کی حالت میں غور کریں تو اس کی تباہی کے بیچھے خواہشات کی اتباع اوران کو عقل پرتر جیح دینے کا ہاتھ ہوگا۔

اور جس آ دی کی ابتداء خواہش کی مخالفت اور ہدایت کے دائی کی اطاعت ہوتو اس کی انتہاء عزت ، شرافت، عنی اور اللہ تعالی اور لوگوں کے ہاں اس کے لئے اس کی انتہاء عزت ، شرافت، عنی اور اللہ تعالی اور لوگوں کے ہاں اس کے لئے اعلیٰ مقام ہوگا۔

ابوعلی دقاق فرماتے ہیں: ''جو جوانی کی حالت میں اپنی شہوت پہ غالب رہا اللہ تعالیٰ بڑھائے کی حالت میں بھی اسے عزت عطافر مائیں گے۔''

مہلب بن انی صفر سے بوچھا گیا: "آپ نے بیہ مقام کیے حاصل کیا؟" فرمایا:
"پختہ ارادہ کی اطاعت اور خواہش کی مخالفت کی وجہ ہے" بیتو دنیا کی ابتداء و
انتہاء ہے، آخرت میں اللہ تعالی نے نفس کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جنت
ادراتباع کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔

(۷۷) خواہش دل کی غلامی، گردن کا پھندااور پاؤل کی بیڑی ہے، اوراس کی اتباع وہ تحض

کرتا ہے جو برائیوں کا قیدی ہو گیا ہے اور جواس کی مخالفت کرتا ہے وہ غلامی سے

آزادہ وجاتا ہے، گلے ہے پھندااتار دیتا ہے اور پاؤل سے بیڑی کھول دیتا ہے۔

(۲۸) خواہشات کی مخالفت انبان کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے کہ اگر بیاللند پر کی

بات کی تم کھائے وہ اس کو پورا کر دے، اور خواہش کے فوت ہونے کی وجہ سے

اس کی ضروریات کئی گنا بردھا چڑھا کر پورا کرے، وہ اس محض کی طرح ہوگا جو

مینگنی ہے اعراض کرے اور اس بدلہ میں موتی ملے، اور خواہش کی اتباع کرنے

والا دنیاوی اور اخروی فائدوں اور خوشگوار ذندگی کو ضائع کر دیتا ہے، حضرت

یوسف علی السلام کے ہاتھوں قدم اور دل کے قید خانے ہے آزادی کے بعد کے

انبساط برغور کرلیس کیونکہ انہوں نے حرام کوچھوڑ اتھا۔

انبساط برغور کرلیس کیونکہ انہوں نے حرام کوچھوڑ اتھا۔

عبدالرحن بن مهدی کہتے ہیں ہیں نے سفیان توری کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے ان کے انجام کے بارے میں پوچھا تو فرمایا جو نہی مجھے قبر میں رکھا گیا میں فوراً اللہ کے سامنے کھڑا تھا، اس نے مجھے سے آسان ساحساب لیا اور مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا، اس اثناء میں کہ میں جنت کے درختوں اور نظروں کا چکر لگا رہا تھا، مجھے کی آ جان آربی تھی کہ میں نے کسی کو کہتے مناز 'سفیان بن سعید' اس نے کہا '' تیری سان 'نسفیان بن سعید' اس نے کہا '' تیری حفاظت ہو کیا تو نے کبھی اپنی خواہش پر اللہ کو ترجے دی ہے؟' میں نے کہا ۔ '' میں ان کہا نظرف سے محفلوں میں تقسیم کی جانے والی مشائی اور میسے گرنے گئے ''

عبدالرداق فرماتے ہیں: ابوجعفر نے مکہ روائل کے وقت چند آ دمیوں کو بھیجا اور
ان سے کہا: اگرتم سفیان کو دیکھوتو اسے سولی چڑھا دینا، وہ گئے کٹڑیاں گاڑیں
انہیں تلاش کرنے گئے، حضرت سفیان بھت اللہ علیہ کا سرحضرت فضیل کی گود
میں تھا، ان کے ساتھیوں نے کہا: 'اللہ سے ڈرین اور دشمنوں کو بھارا نداق
اڑانے والا نہ بنا کیں ۔' وہ اٹھا اور خانہ کعبہ کے پردوں کے پاس بہنچ اور آئیس
کیڑ کر کہا: 'میں اس سے بری ہوں اگر ابوجعفر مکہ میں داخل ہوا' پن ابوجعفر
کا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے انتقال ہوگیا'' آپ غور کریں کہ فس کی خالفت
کے ذریعے انہوں نے خود کو کس کمقام پر لاکھڑا کیا۔

(۳۹) نفسانی خواہشات کی مخالفت دنیا وہ خرت کی عزت اور ظاہری و باطنی و قار کی صامن ہے، جبکہ اس کی پیروی آ دمی کو دنیا وہ خرت میں ذکیل اور رسوا کر دی ی سامن ہے جب لوگ قیامت کے ایک ملیدان میں جمع ہوں گے تو ایک مناوی پکارے گا: آج سارے جمع ہونے والے جان لیں گے کہ عزت والے کون ہیں متق کھڑیں ہوجا کیں، وہ کھڑنے ہول گے اور عزت وکرامت کی جگہ کی طرف چل کھڑیں گے ، اور خواہش کی اتباع کرنے والے خواہش کی گرمی، پسینہ اور درد میں پڑیں گے، اور خواہش کی گرمی، پسینہ اور درد میں

مبتلا سر جھکائے کھڑے ہوں گے جبکہ خواہش کی مخالفت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سابیہ میں ہوں گے۔

(۵۰) اگرآب ان سات آ دمیوں میں غور کریں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اینے عرش کا سامیرعطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہو گا تو آپ جان لیں گے کہ انہوں نے بیہ مقام مخالفت نفس سے ہی حاصل کیا ، کیونکہ بااختیار قاضی اور امام خالفت نفس کے بغیر انصاف نہیں کرسکتا، نو جوان جوانی کے جذبات پر اللہ کی عبادت کوتر جیج دیئے بغیر مخالفت نفس کے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ آ دمی جس کا دل مسجد میں انکا ہوا ہواہے اس عمل پر اعلیٰ جگہوں کی خواہش کے مخالفت نے ابھارا ہے، خفیہ طریقہ سے صدقہ کرنے والے میں اگر خواہش کی مخالفت نہ ہوتی تو وہ مجھی ایبانہ کرتا، یہی حال اس شخص کا بھی ہے جسے تنہائی میں کوئی حسب ونسب والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ انکار کر دے اور یمی حالت ہے اس شخص کی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور خشیت اللہی ہے اس کے آنسو بہدیزیں،اس سے بیمل خواہش کی مخالفت نے ہی کروایا ہے قیامت کے دن انہیں گری، پیینہ اور کوئی بخی دامن گیرنہ ہوگ، جبکہ خواہش کی پیروی کرنے والوں کی گرمی پسینہ اور تکلیف انہاء کو پینجی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد خواہش کے قید خانہ جہنم میں گرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ الله بى سے درخواست ہے كہوہ بميں برائى كاتھم كرنے والےنفوس سے بیائے اور ہماری خواہشات کوانی ببند کے تابع کردے۔ انه على كل شيء قدير بالا جابة جدير تم الكتاب والحمد لله ٢٣ شوال ١٣٢٥ هـ " و صنة المجين و نزهة المشتاقين ' كايبلاترجمه اختتام يذريهوا بقلم ابن سرور محمداد لين عفي عنه





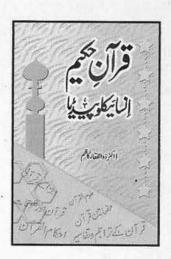



Rs. 165/-

## **Areeb Publications**

1542, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2 (India) Ph: 23282550 • e-mail: apd@bol.net.in

www.besturdubooks.net